

جملہ حقوق محفوظ

سن اشاعت 2003ء
مجر شاہر عادل نے
جی ایف پر نٹنگ پریس سے چھپواکر
دوست ایسوی ایٹس اردو باز ارلا ہور
سے شائع کی۔
تیست:۔/160

| 53  | خاندان نوبخت                                       |    | فهرست                                  |
|-----|----------------------------------------------------|----|----------------------------------------|
|     | 4                                                  |    |                                        |
| 57  | 1-1-0-0-                                           | 3  | تعارف                                  |
| 58  | علم کلام کا تنزل                                   | 12 | علم الكلام كى افلويت                   |
|     | ענעי                                               |    | علم كلام كي تاريخ ميں قدمانے           |
| 61  | اشاعرو                                             | 18 | جو کتابیں تکمیں                        |
| 68  | الم غزالي کی خصوصیات                               | 21 | علم کلام کی تاریخ                      |
| 69  | شرستانی                                            | 22 | اختلاف عقائد کی ابتداء                 |
| 71  | الم رازي                                           | 20 | فلغه اسلام اود اکثر صوفیہ              |
| 74  | علم کلام میں الم رازی کے کارنامے                   | 28 | اختلاف عقائد کی بنیاد یا کتیکس سے مولی |
| 82  | علامہ آمدی                                         | 30 | مخلف فرتوں کا پیدا ہونا ہ              |
|     | اشعری طریقه کی وسعت لور بقاء                       | 30 | اسلای فرقوں کی تعداد درامل کم ہے       |
| 84  | کے اہلب                                            | 31 | اختلاف کے اصلی اصول جار ہیں            |
| 85  | اشاعرو کے علم کلام پر ایک اجمالی نظر               | 33 | اختلاف عقائد من غلط أور شدت            |
| 88  | اتيب                                               | 40 | علم كلام عقلي                          |
|     | الم تریدی کے وہ مسائل جن جی                        | 41 | علم کلام کے پیدا ہونے کا اسباب         |
| 90  | وہ الم اشعری کے خالف ہیں                           | 41 | علم کلام کی وجه تشمیه                  |
|     | פנ <i>ה</i> עם                                     | 42 | علم کلام کے ساتھ مخالفت                |
|     | ( ) ) )                                            | 43 | تخالفت کے وجوہ                         |
| 90  | ابن رشد                                            | 44 | علم کلام کا بانی                       |
| 97  | ر این تیمیه<br>ما بر سر موروی                      | 44 | ابو النذيل علاف                        |
| 100 | علم کلام کے غلد مسائل کا اظمار                     | 46 | ہشام بن الحکم                          |
| 101 | متکلمین لور فلاسفه منصفانه محاکمه<br>د منتا سرین د | 47 | یجیٰ بر کمی کی توجہ علم کلام پر        |
| 101 | اکابر سلف حسن و فیح عقل کے قائل تھے                | 49 | مامون الرشيد كا دور                    |
| 100 | حسن و نجح عقلی کا انکار المام اشعری                | 50 | ایک نه بی کانفرنس                      |
| Ю2  | کی ایجاد ہے                                        | 50 | نگام                                   |
| 102 | شله وکی اکنند                                      | 52 | واثن بارتد                             |

| 139               | علم کلام پر ایک اجمالی نظر                                                                                                                                                                                   |                                                             | شاہ صاحب نے علم کلام میں کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 143               | علم كلام كا فير تمل مونا ادر اس كى دجه                                                                                                                                                                       | 104                                                         | اضاف کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144               | علم کلام کے غیر تمل ہونے کا بردا سب                                                                                                                                                                          | 107                                                         | قرآن مجید کے کور مضامین کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 145               | علم کلام کے مسائل                                                                                                                                                                                            |                                                             | قرآن مجید میں مغامین کے غیر مرتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 145               | ترابب باظلم كارد                                                                                                                                                                                             | 108                                                         | ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | منکلین نے ہونانی سائل کے سمجھنے                                                                                                                                                                              |                                                             | قرآن مجيد كالخالف قواعد نمويه مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 147               | میں جو غلطیاں کی                                                                                                                                                                                             | 109                                                         | اور اس کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 153               | لحاصده كارد                                                                                                                                                                                                  | 111                                                         | حكمائے اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 153               | لما مده کی مشایمت                                                                                                                                                                                            | 112                                                         | يعتوب كندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 159               | لماحده کا ایک اور اعتراض                                                                                                                                                                                     | 112                                                         | فارابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 162               | لماصده کا ایک اور اعتراض                                                                                                                                                                                     | 112                                                         | فارانی اور عقائد اسلام کی تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 165               | تلویل کی بحث                                                                                                                                                                                                 | 114                                                         | بوعلی سیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 169               | عقائد کا اثبات                                                                                                                                                                                               | 114                                                         | خرق علوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | . 1/11                                                                                                                                                                                                       | 115                                                         | ابن مسکوبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | <b>⊅</b> (K)                                                                                                                                                                                                 | 113                                                         | 2, O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | الكلام                                                                                                                                                                                                       | 115                                                         | نبن مسكوبيه كى كتاب الغورالامغر                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | الطلام<br>حصہ دوم                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177               | حصہ دوم                                                                                                                                                                                                      | 115                                                         | ابن مسكويه كى كتكب الغورالاصغر                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177               | حصہ دوم<br>علم کلام جدید                                                                                                                                                                                     | 115<br>115<br>118                                           | ابن مسکویہ کی کتب الغورالاصغر<br>وجود باری کا تصور کیوں مشکل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177               | حصہ دوم<br>علم کلام جدیہ<br>المم غزالی نے تعریح کی ہے کہ کتب                                                                                                                                                 | 115<br>115<br>118                                           | ابن مسکویہ کی کتب الغورالاصغر<br>وجود ہاری کا تصور کیوں مشکل ہے<br>ابن مسکویہ کی ولیل پر اعتراض                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177<br>179        | حصہ دوم<br>علم کلام جدید                                                                                                                                                                                     | 115<br>115<br>118<br>120                                    | ابن مسکویہ کی کتب الغورالاصغر وجود باری کا تصور کول مشکل ہے ابن مسکویہ کی ولیل پر اعتراض خدا نے عالم کو عدم محض سے پیدا کیا ہے خدا نے عالم کو عدم محض سے پیدا کیا ہے                                                                                                                                                                    |
| 179               | حصہ دوم<br>علم کلام جدیہ<br>الم غزالی نے تقریح کی ہے کہ کتب<br>متداولہ میں انہوں نے اصل حقیقت<br>ظاہر نہیں کی                                                                                                | 115<br>115<br>118<br>120<br>123                             | ابن مسکویہ کی کتاب الغورالاصغر وجود باری کا تصور کیوں مشکل ہے ابن مسکویہ کی ولیل پر اعتراض خدا نے عالم کو عدم محض سے پیدا کیا ہے روح یا لئس ناطقہ                                                                                                                                                                                       |
| 179<br>183        | حصہ دوم<br>علم کلام جدید<br>اہم غزالی نے تقریح کی ہے کہ کتب<br>متداولہ میں انہوں نے اصل حقیقت<br>ظاہر نہیں کی<br>علوم جدیدہ اور ندہب                                                                         | 115<br>115<br>118<br>120<br>123                             | ابن مسكويه كى كتاب الغورالامغر وجود بارى كا تقور كول مشكل ہے ابن مسكويه كى وليل پر اعتراض فدائے عالم كو عدم محض سے پيدا كيا ہے دوح يا لئس ناطقہ روح يا لئس ناطقہ                                                                                                                                                                        |
| 179               | حصہ دوم<br>علم کلام جدید<br>المام غزائل نے تعری کی ہے کہ کتب<br>متداولہ میں انہوں نے اصل حقیقت<br>ظاہر نہیں کی<br>علوم جدیدہ اور نہہب<br>نہ بہ انسان کی فطرت میں واخل ہے                                     | 115<br>115<br>118<br>120<br>123<br>123                      | ابن مسكوب كى كتب الغورالا مغر وجود بارى كا تقور كول مشكل ہے ابن مسكوب كى وليل پر اعتراض خدائے عالم كو عدم محض سے پيدا كيا ہے روح يا لفس ناطقہ روح كا وجود لور اس كا غيرجسمانى ہونا روح لور اس كے غيرجسمانى ہونا                                                                                                                         |
| 179<br>183<br>190 | حصہ دوم<br>علم کلام جدید<br>اہم غزالی نے تقریح کی ہے کہ کتب<br>متداولہ میں انہوں نے اصل حقیقت<br>ظاہر نہیں کی<br>علوم جدیدہ اور ندہب                                                                         | 115<br>115<br>118<br>120<br>123<br>123                      | ابن مكويه كى كتب الغورالامغر وجود بارى كا تقور كول مشكل ہے ابن مكويه كى وليل پر اعتراض ابن مكويه كا وعدم محض سے پيدا كيا ہے دوح يا لئس الملقه روح كا وجود لور اس كا غيرجسمانى ہونا روح لور اس كے غيرجسمانى ہونے پر ايك وى استدالل                                                                                                       |
| 179<br>183<br>190 | حصہ دوم<br>علم کلام جدید<br>اللم غزالی نے تقریح کی ہے کہ کتب<br>متداولہ میں انہوں نے اصل حقیقت<br>ظاہر نہیں کی<br>علوم جدیدہ اور نمہب<br>غہب انسان کی فطرت میں واخل ہے<br>نمہب کے فطری ہونے کی دومری<br>ولیل | 115<br>115<br>118<br>120<br>123<br>123                      | ابن مسكوب كى كتب الغورالا مغر وجود بارى كا تقور كول مشكل ب المتراض ابن مسكوب كى وليل پر اعتراض خدائ عالم كو عدم محض سے پيدا كيا ہے روح يا لئس ناطقہ روح كا وجود لور اس كا غيرجسمانى ہونا روح اور اس كے غيرجسمانى ہونا توى استدالل ورح كا فيرفانى ہونا                                                                                   |
| 179<br>183<br>190 | حصہ دوم<br>علم کلام جدید<br>اللم غزالی نے تقریح کی ہے کہ کتب<br>متداولہ میں انہوں نے اصل حقیقت<br>ظاہر نہیں کی<br>علوم جدیدہ اور نمہب<br>غدمب انسان کی فطرت میں واخل ہے<br>نمہب کے فطری ہونے کی دومری        | 115<br>115<br>118<br>120<br>123<br>123<br>126<br>128<br>128 | ابن مسكوب كى كتب الغورالامغر وجود بارى كا تقور كيول مشكل ہے ابن مسكوب كى وليل پر اعتراض خدا نے عالم كو عدم محمل سے پيدا كيا ہے دوح يا النس ناطقہ روح كا وجود اور اس كا غيرجسمانى ہونا روح اور اس كے غيرجسمانى ہونا توى استدالل ورح كا غير فانى ہونا روح كا غير فانى ہونا |

| 231 | نېرت                                 | 196 | ہورپ کو غرمب سے کول مخالفت ہے     |
|-----|--------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 242 | عام احتراضات                         | 196 | فغرى ندبب                         |
| 244 | نبوت اور خرق عاوت کی اصلی حقیقت      |     | ایک اعلیٰ زندہب کے کیا اصول قرار  |
| •   | خرق عاوات کے متعلق اشاموہ میں اختلاف | 197 | با کے ہیں۔                        |
| 246 | رائے                                 | 199 | عمل اور ندبب                      |
| 247 | بوعلی سیناکی رائے                    | 200 | اسلام کی تلقین                    |
| 248 | واقعات پر یقین کرنے کے کیا اصول ہیں  | 202 | وجود باري                         |
| 250 | خرق عاوت نبوت کا لازمہ ہے یا جمیں    | 203 | ارسطو كا استدلال                  |
| 256 | نبوت کی حقیقت                        | 203 | بوعلى سيناكا طريقه                |
| 256 | نبوت کی دو سری تشریح                 | 204 | متكلمين كا استدلال                |
|     | للم رازی ود سرے طریقے کو زیادہ پند   |     | وجود ہاری پر قرآن مجید کا مکریقہ  |
| 257 | کرتے ہیں                             | 207 | استدلال                           |
| 258 | الم رازی کے زریک نبوت کی حقیقت       |     | خدا کا خیال انسان کی فطرت میں     |
| 259 | شلو ولی اللہ کے زریک نبوت کی حقیقت   | 207 | داخل ہے                           |
| 262 | نبوت کے متعلق للم غزالی کی رائے      | 209 | حکمائے بورپ کی شمادت              |
| 264 | نبوت کے ثبوت کا ایک لور طریقہ        | 211 | لماحدہ کے اعتراضات                |
|     | نبوت کے متعلق محدث ابن حرم           | 213 | لماو نمين                         |
| 266 | کی رائے                              |     | خدا تهم اشیاء کا بلذات خالق ہے    |
| 267 | نبوت کی تقدیق کو نکر ہوتی ہے؟        | 216 | يا بالواسطه؟                      |
| 270 | انبیاء کی تعلیم و ہدایت کا طریقہ     | 217 | قوانين قدرت خود بنت بي            |
| 280 | خرق علوات <sub>.</sub>               | 218 | مور نوعیہ قدیم ہیں یا حادث        |
|     | خرق علوت کے محرین کا استد للل        | 220 | خدا کا وجود محسوسات سے ماخوز نہیں |
| 280 | اور اس پر بحث                        | 221 | محرین خدا کے ولائل                |
|     | خرق علوت کے متعلق بورپ کے            | 224 | لمامدہ کے اعتراضات کا جواب        |
| 281 | علماء کی رائے                        | 229 | توحيد                             |
| 282 | اسريج ازم                            | 231 | لوحيد في الصفات و في العبادت      |

| 318             | عقلیہ پر منی ہیں                   | 289 | خرق علوت کی نسبت بوعلی سینا کی رائے     |
|-----------------|------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
|                 | اسلام نے غیر ند ہب اور غیر قوموں   | 292 | محمه رسول الله مستفلط المالية كل نبوت   |
| 321             | کو کیا حقوق دیے                    |     | عیمائیوں کا بیہ وعوی کہ آنخضرت نے       |
| 324             | بغيه عقائد                         | 293 | تورات اور النجيل کی تعليم پائی تھی      |
| 324             | مبائل عقائد کی نوعیت               | 295 | عقائد                                   |
| 325             | مسائل عقائد جو قرآن میں ندکور نہیں | 295 | مقائد میں تعلید کرنا شرک ہے             |
| 326             | اشاعره                             | 297 | تنعيلي عقائد ذات و صفلت باري            |
| 326             | دیگر فرتے                          |     | وجود باری کے متعلق قمام اہل زاہب        |
|                 | جو امور قرآن میں نہ کور ہیں ان کی  | 297 | کی غلطیاں                               |
| 327             | کیفیت ذکور نہیں                    |     | توحید خالص لور ہر حتم کی بت پرستی       |
| 329             | تاویل کی حقیقت                     | 298 | كا استيعال                              |
| 330             | تویل کے متعلق الم غزال کی راے      | 298 | نيوت                                    |
|                 | وہ اسرار جن کا فاش کرنا منع ہے     |     | مئلہ عباوات کے متعلق دیمر نداہب         |
| 332             | ان کی پانچ قشمیں ہیں               | 303 | کی غلطیاں                               |
|                 | تویل کے متعلق الم غزالی کی کتاب    | 307 | حتوق انسانی                             |
| 341             | فيمل التغرقه كاخلامه               | 307 | خودکشی کا مسئلہ                         |
| 343             | الم غزالی وغیرو کی تحقیقات پر بحث  | 307 | اسلام نے خور کھی کو مٹا دا              |
|                 | لفظ محل کی غلط تعبیرے وہم          | ı   | تمام ونیا میں قتل لولاد سمی نه سمی صورت |
| 344             | پرستیوں کی بنیاد والی              | 308 | مِس ُ رائج لور جائز                     |
| 346             | آویل در حقیقت آویل نہیں ہے         | 308 | مورتوں کے حتوق                          |
| 349             | رومانیات یا فیر محسوسات            | 309 | مومن لا                                 |
| 350             | روحانیات کا وجود کس کشم کا ہے      | 310 | اسلام نے حورتوں کو کیا حقوق دیے         |
| 351             | فليخ الأشراق كاندب                 | 311 | لل کے حوق کو ندر دے کر بیان کیا         |
| 352             | شلو ولی الله صاحب کی رائے          | 317 | ورايشت                                  |
|                 | شربعت میں جو امور خلاف عمل ہیں     | 318 | وراہت کس اصول پر منی ہے                 |
| 35 <del>9</del> | ان کی اتسام                        |     | اسلام کے تواعد وراثت تمام تر اصول       |
|                 | •                                  |     | •                                       |

|     | المام غزانی کی کتکب معارج القدس میں  |
|-----|--------------------------------------|
| 365 | وحی کی حقیقت                         |
|     | اسلام تدن اور ترتی کا مانع نهیں بلکہ |
| 368 | موید ہے                              |
|     | کن کن وجوہ سے نہ جب کو دنیادی ترقی   |
| 368 | کا مانع کما جا آ ہے                  |
|     | ترتی تمرن کے جو اصول ہیں سب اسلام    |
| 372 | می پائے جاتے ہیں                     |
| 378 | نہی ہے تعصی                          |
| 382 | حکومت جهوری                          |
| 383 | انسانوں کا مختلف الراتب ہونا         |
| 385 | دین و دنیا کا باهمی تعلق             |
| 386 | مہاتیت کو مٹانا                      |
| 388 | دنیا کا مرجبہ                        |
| 391 | بحث نبوت از مطالب عالیه رازی         |
| 395 | الغسل ا©ني                           |
|     | بحث نوت از معارج القدس               |
| 422 | المم غزالي                           |
|     | معارج القدس کی عبادت ندکورہ بالا     |
| 436 | كاماحسل                              |
| 443 | نبوت کی دو سری خاصیت                 |
| 444 | خاتمه                                |
|     |                                      |

### بم الله الرحن الرحيم تعارف

علامہ شبلی نعمانی کا شار ان چند علائے کرام میں ہو تا ہے۔ جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ اور قدامت بند علاء کے طبقوں میں برابر عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ آپ سرسید احمد خان کے ساتھی شے اور انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو ایک زندہ قوم بنانے کیلئے جو عملی تحریک شروع کی تھی اس کے ذبردست عامی شے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے سرسید احمد سے ہر قتم کا عملی تعاون کیا۔

علامہ صاحب جنگ آزادی کے سال یعنی 1857ء میں یو۔ پی کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبہ بندول میں بیدا ہوئے اور 1914 میں شبلی منزل اعظم گڑھ جہال آپ نے مشہور علمی ادارہ دارا کمسنفین قائم کیا تھا وفات پائی۔ آپ کی خواہش تھی کہ علاء حضرات سرسید احمد خان کی علمی تحریک سے فائدہ اٹھائیں لیکن وہ حضرات ترسید احمد خان کی علمی تحریک سے فائدہ اٹھائیں لیکن وہ حضرات اس سلطے میں انہوں نے علاء کے ساتھ کمی بحث میں الجھنے کی بجائے سرسید کی علمی تحریک کے خطوط پر ایک ہائی اسکول قائم کیا۔ جس پر علاء نے کوئی اعتراض نہ کیا اور بچوں کو اس میں تعلیم حاصل کرنے سے نہ روکا جیسا کہ علی گڑھ کالج کے بارے میں بچوں کو اس میں تعلیم حاصل کرنے سے نہ روکا جیسا کہ علی گڑھ کالج کے بارے میں بچوں کو اس میں تعلیم حاصل کرنے سے نہ روکا جیسا کہ علی گڑھ کالج کے بارے میں ان کے اس اسکول نے کالج کے درجے تک ترتی کی اور بھی تک شبلی کالج کے تام سے ہندوستان کے مسلمان نوجوانوں کی خدمت کر رہا

علامه شبل کا اصلی میدان تایخ اسلام تھا۔ چنانچہ انہوں نے سیرت النبی پر جو کا۔ کامی اور کا میں اسلام کارکا کی حشیت اختاد کر تکل سراد اس

موضوع پر لکھنے والا ان کی اس تحقیق کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکا۔ جدید تعلیم کے نتیج میں مسلمان نوجوانوں میں دین اسلام سے جو بیداری پیدا ہو رہی تھی اور وہ مختلف اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرنے گئے تھے۔ سرسید احمد خان نے ان کے اعتراض رفع کرنے کیلئے قرآن مجید کی تغییر بھی کھی اور سیرت النبی پر اپنی مشہور کتاب "نظبات احمدیہ" تصنیف کی۔ علامہ شبلی نے ان کی اس کوشش کو آگ برهانے کیلئے علم الکلام اور الکلام کھی جس کے پہلے جھے میں انہوں نے ان مشہور مسلمان مفکروں کی کاوشوں کی تفسیلات بیان کی ہیں۔ جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں دین اسلام پر کئے جانے والے اعتراضات کا معرض حصرات کے فلفے کی روشن میں دین اسلام پر کئے جانے والے اعتراضات کا معرض حصرات کے فلفے کی روشن میں دوسرے جھے الکلام میں تفسیل سے چش کر دیا۔ اس طرح ایک نادر علمی کتاب کے دوسرے جھے الکلام میں تفسیل سے چش کر دیا۔ اس طرح ایک نادر علمی کتاب وجود میں آئی جس نے نوجوانوں کو دین اسلام سے متنفر ہونے سے بچالیا۔

علوم اسلامی میں تحقیق کی جو طرح آپ نے ڈالی تھی اسے جاری رکھنے کیلئے آپ نے اپنے آخطم گڑھ کے مکان میں مشہور علمی ادارہ دارا لمسنفین قائم کیا تھا۔
اس ادارے نے آپ کے علمی کام کو جاری رکھا۔ آپ نے بیرت النبی کی صرف دو جلدیں آلف کی تھیں کہ وفات کا وقت آپنچا۔ اس کی باتی جلدیں ان کے شاگر و مولانا سید سلیمان ندوی نے کھل کیں آپ نے حضرت عرظ کی بیرت پر "الفاروق" کی عنوان سے کتاب کھی وہ علمی تحقیق کا اعلی نمونہ ہے۔ حضرت امام ابو صنیفہ کی عنوان سے کتاب ایک متند کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ کی اکثر کتابوں کے اگریزی اور عربی زبان میں ترخیے ہو بچے ہیں۔ اور ان کتابوں کی وجہ سے مسلمان نوجوانوں میں مختف اسلامی فنون کے بارے میں علمی تحقیق کا شوق پیدا ہوا' جو ابھی تک جاری ہے۔ ان کی کتاب علم الکلام اور الکلام کے متعدد ایڈیشن شائع ہو جو نین کی تاب مارکیٹ میں دستیاب نمین تھی اہل علم کی ضرورت کو چو نیں لین اب یہ کتاب مارکیٹ میں دستیاب نمین تھی اہل علم کی ضرورت کو پیرا کرنے کیلئے اس کتاب کو ایک ذیلی عنوان' مسلمان مقرین اور اسلامی فلفہ کی

تفکیل کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ آکہ قار کین کو ایک ہی نظر میں معلوم ہو جائے کہ کتاب میں کن امور کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔

(بروفيسر) رفيع الله شاب

اچھرہ لاہور 25 دسمبر1995

### علم الكلام كى افاديت

ستراط 'افلاطون اور ارسطو کا زمانہ فلفہ کازریں دور کملا آئے ہے انہوں نے دیالات و افکار سے تہذیب و تمدن میں نگی چھو کی ۔ کائنات ' روح اور وجود باری کے متعلق جدید نظریے مرتب کئے۔ ان نظریوں نے تحریک کی شکل اختیار کی اور پھر ایک ایسے مکتبہ خیال نے جنم لیا۔ جس کی آزاد روی مدتوں عقاید کی شکست وربیخت کرتی رہی۔ اس کے نتیجہ میں سیاست دانوں سے لے کر حکومت کے مربراہوں تک سب ہی اس سے خاکف نظر آنے گئے اس کا ایک رد عمل سے بھی ہوا کہ بعد کی آنے والی تعلیں ہر فلفہ حیات میں ضرورت سے زیادہ دلچیں لینے ہوا کہ بعد کی آنے والی تعلیں ہر فلفہ حیات میں ضرورت سے زیادہ دلچیں لینے کیس نامی پیدا ہوتی ہے 'اور نہ گردو پیش کے داخلی اور عقائد کے ایقان کے بغیراس میں زندگی پیدا ہوتی ہے 'اور نہ گردو پیش کے داخلی اور خارجی رد عمل کو پر کھنے کا شعور ' مختلف فلسفوں کی موشکائی انسانوں کے ذہبی ایقان کو متزلزل کرتی رہی انہوں نے خدا اور کا نتات دونوں کو اپنا موضوع بحث بنا لیا' اور عقی اور علی دلیوں کے ذریعہ اس کی نئی و اثبات کے جواز خلاش کرنے گئے۔

اسلام عقائد عبادات اور اظلاق سے عبارت ہے۔ اس کے اصل الاصول واضح اور دل کش ہونے کے علاوہ ہر مخص کے لیے کیساں قابل تبول تھے۔ جن لوگوں نے آنخضرت صلعم کو دیکھا تھا ان کے اقوال اور ان کی باتیں سی تھیں وہ ان پر کار بند ہونا عین ایمان خیال کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کی تذبذب کا شکار ہو جائیں۔ جب تک وہ اور ان کے مانے والے دنیا میں موجود پین کوئی فلفہ سلمانوں کی ایمانی اور ذہبی پختی کو تھیں نہیں پنچا سکا۔ ظلافت راشدہ کے بعد ظلافی شعور میں شوق کثور ستانی بھی شامل ہو گیا تو سلمانوں کا سیاسی ماجی اور معاشرتی نظام بھی بہت کچھ بدل گیا۔ اس اعتبار سے عباسیوں کا زمانہ بردا اہم قالے وہ اسلام کی ازئی سادگی اور ساوات میں امارت اور تعیش کی رنگ آمیزی کے علاوہ اپنی مرضی اور رائے کو بھی شامل کرنے گئے انہوں نے ایک طرف ایرانی اور یونانی فلفوں کو عربی میں شعل کرا دیا' دو سری طرف مغربی قوموں سے تمذی اور یونانی فلفوں کو عربی میں شعل کرا دیا' دو سری طرف مغربی قوموں سے تمذی اور یونانی فلفوں کو عربی میں شعل کرا دیا' دو سری طرف مغربی قوموں سے تمذی اور نوانی رہتے استوار کے۔ اس دوراہے پر اثبات و ایقان کا باتی رہتا وشوار تھا عمل اور قونی میں انتخار کے۔ اس دوراہے پر اثبات و ایقان کا باتی رہتا وشوار تھا عمل اور میں اور ایے کو بھی شامل کرنے وابیان کا باتی رہتا وشوار تھا عمل اور میں اور رہ ہے۔ اس دوراہے پر اثبات و ایقان کا باتی رہتا وشوار تھا عمل اور

رد عمل کے طور پر سینکٹوں مسلے پیدا ہو گئے۔ کائنات روح ' نبوت اور خدا کے متعلق شک و شبه کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ منفی اور مثبت قتم کی علمی اور فکری بحثول نے برے برے مبلغوں اور مغروں کو دی طور بر ممراہ کر دیا۔ مغربی قومور كى دريده ذبني يقين محكم كى حسارون من رفخ والنے لكى۔ مسلمانوں من علم الكلام کی ضرورت اور ترقی آی زمانے کی یاد گار ہے۔ مغربی قویس میدان میں آکر نبرو آ زما نہیں ہو کتی تھیں۔ انہیں خبر تھی کہ انہوں نے تکوار سے مسلمانوں کو زبر کرنے کی کوشش کی تو ان کا بھی وہ حال ہو گا' جو دشمنان رسول کا ہو اتھا۔ ای خیال کے زیر اٹر انہوں نے فلفہ کی آڑلی اور اس کو اپنی بناہ گاہ سمجھ کر علم و فکر کے ذریعہ مسلمانوں کے دین و ندہب پر چھاپے مارنے لگے۔ مسلمانوں کے زدیک بمتر دفاعی حربہ ہی تھاکہ وہ فلفہ ہی کو فلفہ کی سیر بناکر فلفہ ہی کے ذریعہ فلفہ کا رو كرير - اس عقلي اور على تفكرنے كفرو الحاد كے سامنے ايك نا قابل تسخير حصار ہي قائم نہیں کیا' بلکہ معترضوں پر بھی ہے ثابت کر دیا۔ کہ وہ اس مرحلہ پر بھی کسی بیرونی یا خارجی طاقت سے کم نہیں ہیں۔ اس فکری اور ذہنی آویزش نے ابومسلم ابو بکر' ابوالقاسم بلخی' اور اس طرح کے دو سرے سے متعدد علاکو آگے بردھایا۔ انہوں نے مغربی خیالات وافکار کے بطلان کے لیے قرآن کی تغییروں کے علاوہ مستقل طوریر کی تصانف پیش کیں 'اور ایک جدید علم الکلام سے پہلی مرتبہ ساری دنیا کو آثنا کیا۔ رازی کے مسائل ہوں یا غزالی کے افکار ' ابن رشد کے اقوال ہوں یا قاضی عضد کے خیالات ' سب کے سب ای رجان کی نمارئندگی کرتے ہیں ' جو عقلیت کی رو کے لیے مسلمانوں میں بری تیزی سے پھل پھول رہا تھا۔

یہ محض ان ہی اکابر کی پیش بندی اور مستقبل شنای تھی کہ مصر شام 'ترکی اور دو مری اسلامی سلطنوں نے علم الکلام کی ضرورت کو بنری شدت سے محسوس کیا اور اس میں اتنی ترتی و توسیع کی کہ یونانی اور ایرانی فلفہ کا آئی قلہ زراسی جنبش سے مسمار ہو گیا۔ اس کے باوجود اس کے نامربوط اثر ات 'اسلامیان ہند کے علم و فکر کو متاثر کیے بغیر نمیں رہ سکے۔ مرسید نے اس خطرہ کو ابتدائی میں بھانب لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے مسلمانوں کے اثبات و ایقان میں اختلال پیدا ہو اور وہ نود کو

زمانے کے بہاؤ پر چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں۔ یہ ایک ایبا احباس تھا جس نے ان سے تفسیر القرآن جیسی اہم آلیف لکھوائی۔

مرسید کے بعد شبلی نعمانی ایسے پہلے مخص سے جنہوں نے کفرو الحاد کے برصے ہوئے سیلاب کو رو کنے کی شعوری طور پر کوشش کی تھی اور ندوۃ العلماء کے ایک اجلاس میں علماء کو خبردار کیا تھا کہ وہ اس کفرو الحاد کو روکیں جو فلفہ کی کمین گاہوں سے نکل کر ہندوستان کی طرف بڑھ رہا ہے 'شبلی کی معروضات پر بہت کم لوگوں نے دھیان ویا۔ بعض انہیں مادہ پرست اور بعض بے دین کئے گئے۔ معفول نے ان پر کفر کا بھی الزام لگایا۔ وہ اپنی ذات میں مسلمانوں کے ساتھ مخلص سے۔ انہوں نے ہراعتراض کا خندہ بیثانی کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس بات کی کوشش کی کہ عوام ان کے بیانات پر جذباتی طور پر مشتعل ہونے کی بجائے غور کریں۔

شبلی مسلک حنی کے مانے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے لوگوں کے شکوک وور کرنے کے لیے سیرۃ النعمان ہی نہیں لکھی تھی ' بلکہ اپنے نام کے ساتھ مشقل طور پر نعمانی کابھی اضافہ کرلیا تھا۔

#### 0 0 0

شبلی کا سب سے بڑا کارنامہ الکلام اور علم الکلام ہے۔ ابتدا میں ان کا خیال تھاکہ وہ اسے چار جلدوں میں کمل کریں گے۔ لیکن دوجلدوں کی اشاعت کے بعد ان کا اصلی مقصد پورا ہو گیا تو انہوں نے اس کی ججیل کی ضرورت نہیں سمجی۔ شبلی نے غزالی اور رازی کے افکار سے بہت پچھ حاصل کیا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی اس تصنیف کے ذریعہ جس علم الکلام کی بنیاد رکھی ہے 'اس سے ان تمام مباحث کی نشان وہی ہوتی ہے جو ہندوستان میں وقا" فوقا" پیدا ہوتے رہے ہیں۔ مشزیوں کے دور ' عیمائیت کی تبلغ اور مخلف فرقوں کی آویز شوں نے اسلامیان ہند کو ذہنی اور فکری طور پر متاثر اور مغلوب کیا تھا۔ ان کو کسی غزال 'کسی رازی اور کسی ابن رشد کی خلاش تھی۔ وہ طحدین کے اعتراضات روکرنے کے لیے اپنے کسی ابن رشد کی خلاق سے اثباتی جواز چاہجے تھے۔

شبل نے عقلی دلیوں سے اثباتی جواز پیدا کر کے تمام مسلمانوں کو گمراہ ہونے سے بچالیا۔ جن لوگوں کو فلفہ اور منطق سے دلچپی رہی ہے وہ اچھی طرح جانے ہیں۔ کہ ہندوستان میں آج سے پہلے شبلی کی ککر کا وہ سرا متعلم پیدا نہیں ہوا ہے۔ ان کی اس تصنیف کے ذریعے اسلام کے بنیادی عقائد کو علم و فکر اور عقلیت کی روشتی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو عقیدوں کے پابند محمض ہو کر اپنے اپنے مسلک پر کاربند چلے آ رہے تھے۔ اس کتاب کی موجودگی نے ان کے اثبات و ابھان میں بڑی پختی پیدا کردہ میں بڑی پختی پیدا کی۔ میں بڑی پختی پیدا کی۔ میں استعال کرنے گئے۔

شبلی نے جن دنوں علم الکلام اور الکلام لکھنا شروع کی تھی وہ ون مسلمانوں کی سیای اور معاشی ناکای سے عبارت تھے۔ اگریزی معاشرت اسلامی عقائد کو غارت کرنے پر بری طرح تلی ہوئی تھی آج جب کہ پاکتان میں عیسائی مشزیاں نے روپ دھار کر اسلام کے اصل اور بنیادی عقاید کی نفی کرتا چاہتی ہیں۔ شبلی کی ادکلام کی قدروقیت اور افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

مد جسن توبه ادراک نشاید دانست این سخن نیزبه اندازه ادراک من است

الحمد لله رب العلمين والصلوة على رسوله محمد واله اصحابه معين-

دنیا میں عمونا ہر قوم کو خرجب ہر چیز سے ذیادہ عزیز ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اور بھی ذیادہ عزیز تھا اور ہونا چاہئے تھا، مسلمان کی نسل کی خاندان کی ملک، کسی آبادی، کسی افراد کا نام نہیں، مسلمانوں کی قومیت کا عضر، یا مایہ خمیر جو پچھ کو صرف خرجب ہے اس لیے اگر خرجب کی حثیت الگ کر لی جائے تو قومیت بھی فنا ہو جاتی ہے اس خیال کا اثر تھا کہ مسلمانوں نے خرجب کو ہر ہم کے خطروں سے بچانے کے لیے ہر ذمانہ میں جرت انگیز کوششیں کیں، دولت عباسہ میں جب یونان و فارس کے ملی و فیرے علی و فیرے علی و فیرے علی و فیرے علی مباشات و کے علمی و فیرے عربی ذبان میں آئے۔ اور تمام قوموں کو خربی مباشات و مناظرات میں عام آزادی دی گئی تو اسلام کو ایک بڑے خطرے کا سامنا پیش آیا۔ پارسی، عیسائی ۔ بیودی، زنادقہ ۔ ہر طرف اٹھ کھڑے ہوئے اور فتوحات اسلام کے آغاز میں ان کو جو صدمہ، اسلام کی گوار سے پنج چکا تھا اس کا انتقالم قلم سے لینا چاہا عقائد و مسائل اسلام پر اس آزادی اور جبائی سے نکتہ چینیاں کیں کہ ضعیف عقائد و مسائل اسلام پر اس آزادی اور جبائی سے نکتہ چینیاں کیں کہ ضعیف العقاد متزلزل ہو گئے۔

اس وقت اگرچہ نمایت آسانی سے ممکن تھا کہ حکومت کے زور سے نکتہ چینیوں کی زبانیں بند کر دی جاتیں لیکن مسلمانوں کی آزاد خیالی نے اس نگ کو سموارا نہ کیا کہ قلم کا جواب مکوار سے دیا جائے علائے اسلام نے نمایت شوق اور محنت سے قلفہ کیمیا' اور جو ہتھیار مخالفین نے اسلام کے مقابلہ میں استعال کیے شھے۔ ان بی ہے ان سے وار روکے 'انمی معرکوں کے کارنامے ہیں جو آج علم کلام

کے تام سے مشہور ہیں۔

عباسیوں کے زمانہ میں اسلام کو جس خطرہ کا سامنا ہوا تھا آج اس سے پچھے بڑھ کر اندیشہ ہے مغربی علوم کھر کھر پھیل گئے ہیں اور آزادی کا بیا عالم ہے کہ ہلے زمانہ میں حق کمنا اس قدر سل نہ تھا' جتنا آج ناحق کمنا آسان ہے۔ نہ ہی خیالات میں عموماً بھونچال سا آگیا ہے۔ نئے تعلیم یافتہ بالکل مرعرب ہو گئے ہیں۔ قدیم علا عزامت کے در بچہ سے بھی سرنکال کر دیکھتے ہیں تو غد ہب کا افق غبار آلود نظر آ آ

جر طرف سے صدائیں آ رہی ہیں کہ پھر ایک نے علم کلام کی ضرورت ہے۔
اس ضرورت کو سب نے تسلیم کرلیا ہے۔ لیکن اصول کی نبیت اختلاف ہے۔ جدید
تعلیم یافتہ کروہ کہتا ہے کہ نیا علم کلام بالکل نے اصول پر قائم کرنا ہو گا'کیونکہ پہلے
زمانہ میں جس شم کے اعتراضات اسلام پر کیے جاتے تھے آج ان کی نوعیت بالکل
برل کی ہے 'پہلے زمانہ میں یونان کے فلفہ کا مقابلہ تھا جو محض قیاسات اور خلنونات
پر قائم تھا۔ آج بد یہیات اور تجربہ کا سامنا ہے اس لیے اس کے مقابلہ میں محض
قیاسات عقلی اور احمال آ فر خربے ل سامنا ہے اس لیے اس کے مقابلہ میں محض
قیاسات عقلی اور احمال آ فر خربے ل سے کام نہیں چل سکا۔

لین ہارے نزدیک یہ خیال سمجے نہیں۔ قدیم علم کلام کا جو حصہ آج بیکار کے پہلے بھی ناکانی تھا اور جو حصہ اس وقت بکار آر تھا آج بھی ہے اور ہیشہ رہے گا۔ کیوفکہ کسی شے کی صحت اور وا تعیت نانہ کے امتدادو انقلاب سے نہیں برلتی اس بنا پر بدت سے میرا ارادہ تھا کہ علم کلام کو قدیم اصول اور موجود ذاق کے موافق مرتب کیا جائے لیکن میں نے اس کے لیے ضروری سمجھا کہ پہلے علم کلام کی مفصل تاریخ تکھی جائے جس کی دو و جیس تھیں۔

(1) جو علم کلام مرتب کرنا مقصود ہے اس کا طرز بیان کو پچھ بی ہو' لیکن یہ ضرور ہے کہ بزرگان سلف کے مقرر کردہ اصول کا سر رشتہ کیس ہاتھ ہے نہ جانے پائے اور اس کے لیے یہ بتانا ضرور ہے کہ ہر عبد میں اثمہ اسلام نے کیا اصول افتیار کئے؟ اور ان میں جو تغیرات ہوئے اور ہوتے رہے وہ کس حم اور کس نوعیت کے تھے۔ اس سے ایک فائرہ یہ بھی ہے کہ اس حمن میں مسلانوں کی نوعیت کے تھے۔ اس سے ایک فائرہ یہ بھی ہے کہ اس حمن میں مسلانوں کی

روش ضمیری۔ آزادروی - دلیری۔ اور فراخ حوصلگی کے بہت ہے ایسے کارنامے آ جائیں گے جس کے لیے کوئی جدا آریخ نہیں لکھی جا سکتی تھی' اور جو کسی اور پیرایہ میں ظاہر نہیں ہو کتے تھے۔

(2) تاریخ کے فن میں اہل مغرب نے جو نے برگ و بار پیدا کے ہیں ان میں ایک یہ ہی ہے کہ اشخاص اور اقوام کی تاریخ سے گزر کر علوم و فنون کی تاریخ کی ہے ہیں۔ مثلاً فلال علم کب پیدا ہوا؟ کن اسباب سے پیدا ہوا؟ کس طرح عمد بعد بوھا؟ کیا کیا ترقیاں اور تبدیلیاں ہو کمیں اور کن وجوہ سے ہو کمیں؟ اس قتم کی کوئی تصنیف اردو بلکہ عربی و فاری میں بھی موجود نہ تھی۔ میں نے ابتدائے ذانہ تصنیف سے اپنے تصنیفات کا موضوع تاریخ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اب تک جو چزیں میرے قلم سے نطیس اور شائع ہو کمیں وہ تاریخ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اب تک جو چزیں میرے قلم سے نطیس اور شائع ہو کمیں وہ تاریخ ہی تھیں۔ اس بنا پر علم کلام میرے دائرہ سے فارج تھا۔ علم کلام کی تاریخ لکھنے سے ایک طرف تو اسلامی لڑیچ کی ایک دائرہ سے قارح ہوتی ہے۔ دو سری طرف یہ تصنیف جو در حقیقت علم کلام کی تامیخ بیری کی پوری ہوتی ہے۔ دو سری طرف یہ تصنیف جو در حقیقت علم کلام کی تامیخ بیری کی پوری ہوتی ہے۔ دو سری طرف یہ تصنیف جو در حقیقت علم کلام کی تامیخ بیری کی دائرہ میں آ جاتی ہے اور میں اپنی حد سے تجاوز کرنے کا گنگار نسیں رہتا۔

### علم کلام کی تاریخ میں قدمانے جو کتابیں لکھیں

علم کلام اور متکلمین کے حالات میں عربی زبان میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں سب سے پہلے علامہ مرزبانی المتونی 84ھ نے جو چو تھی مدی بجری کا بہت بردا مورخ گزرا ہے اور جس کو ابن الندیم نمایت مدحیہ الفاظ میں یاد کرتا ہے۔ ایک کتاب اخبار المنکلمین کے نام سے لکمی اس کے بعد اور بہت می کتابیں لکمی گئیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

نام معنف

امام ابوالحن اشعری ابوا لمعنر ظاہرین بن محد اسنرائی

قامني ابو بمرمحمه بن الليب يا قلاني المتوفى 403هـ الدمند عمد الت

ابومنصور عبدالقا هربن طاهر بغدادي المتوفي 421•

نام کتاب

مقالات الاسلا مین مل و فحل

//

11

علامه على بن احمد ابن حرم ظاہرى المتوفى 45 هـ امام محمد بن عبد الكريم شهرستانى المتوفى 548هـ احمد بن سحيى مرتفنى زيدى الفصل في الملل و تحل ملل و فحل مرم

ان میں سے ابن حرم شرستانی مرتضی زیدی کی کتابیں ہارے بیش نظریں ان کتابوں کا یہ اندازہ کہ اسلام میں سب سے پہلے عقائد میں جس طرح اختلاف پیدا ہوا' اور جس طرح وہ ترقی کر تاگیا اور جس طرح اس کی بنا پر مختلف فرقے بخے گئے ان کی تفصیل لکھتے ہیں' پھر مختلف فرقوں کے عقائد بیان کرتے ہیں' ابن حزم اس کے ساتھ اپنے خالف فرقوں کا رو بھی لکھتے جاتے ہیں مرتضی زیدی کی کتاب معتزلہ اور زیدیہ کے ساتھ مخصوص ہے لیکن یہ تمام کتابیں اسلامی فرقوں کے اختلاف تک محدود ہیں۔ طاحدہ اور فلاسفہ کے مقابلہ میں متکلمین نے جو کو ششیں کی تھیں' اس کا ان کتابوں میں پتہ نہیں چانے ابن حزم نے فلفہ کارد بھی لکھا ہے۔ لیکن وہ نمایت مختر اور ناکانی ہے۔ اس لیے ہم کو اور بہت می تصنیفات کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ ان میں سے چند کے نام ذیل میں درج ہیں۔

نام كتاب نام مصنف تمافة الغلاسفه المام غزالي التغريحه بين الاسلام والزندقه المام غزالي مككوة الانوار امام غزالي تأويلات القرآن امام ابو منعور ماتریدی امام غزالی شده المتعدالاتعنى المغنون على خيرابله المام غزالي المفنون على الجبر المام غزالي اكتسطاس الستنتيم امام غزالی الاقتسادني الاعتقاد المام غزالي معارج القدس المام غزالي جوابر القران المام غزالي

امام غزالي الجام العوام امام غزالي منعذمن الغيال امام غزالي النعج والتسويته امام کازی۔ یہ امام رازی کی سب سے اخیر تعنیف ہے مطالب عاليه المام رازی نهاية العقول ایام رازی اربعين في اصول الدين امام رازی میاحث مثرنیہ فيخ شهاب الدين معتول تمكمته الإشراق فيخ شهاب الدين متعتول هياكل النور الكلام على المحصل ابن تميه ابن تميه رومنطق علامه تغتازاني شرح مقامد قاضي عضد وسيد شريف شرح مواقف قاضی عضد و سید شریف محاكف ابن قیم كتاب الروح

حال میں علم کلام کے متعلق معرشام اور ہندوستان میں متعدد کا بیں تھنیف
کی گئی ہیں۔ اور نے علم کلام کا ایک دفتر تیار ہو گیا ہے۔ لیکن یہ نیا علم کلام دو قتم
کا ہے۔ یا تو وہی فرسودہ اور دوراز کار مسائل اور دلائل ہیں جو متاخرین اشاعرہ
نے ایجاد کئے تھے۔ یا یہ کیا ہے کہ یوروپ کے ہرقتم کے متعقدات اور خیالات کو حق کا معیار قرار دیا ہے اور پھر قرآن و حدیث کو زبردسی کھینچ آن کر ان سے ملا دیا ہے۔ پہلا کورانہ تھلیہ اور دو مرا تھلیہ ی اجتماد ہے۔ اس کیے میں نے ان تھنیفات ہے۔ پہلا کورانہ تھلیہ اور دو مرا تھلیہ ی اجتماد ہے۔ اس کیے میں نے ان تھنیفات سے بالکل قطع نظر کی ہے۔

### علم کلام کی تاریخ

علم کلام کی دوجداگانہ نشمیں

علم کلام ' اگرچہ ایک مدت ہے ایک مخلوط مجموعہ مسائل کا نام ہے لیکن حقیقت میں اس کی دوجد اگانہ فتمیں ہیں اور دونوں کے مقاصد بالکل جدا ہیں ایک مدت علم کلام وہ ہے جو فاص اسلامی فرقوں کے باہمی جھڑوں سے پیدا ہوا۔ یہ ایک مدت تک بڑی وسعت کے ساتھ پھیلتا گیا اور اس کی بدولت بڑے بڑے ہنگاے اور معرکہ آرائیاں ہوتی رہیں۔ اس میں صرف قلم سے نہیں بلکہ تکوار سے بھی کام لیا معرکہ آرائیاں ہوتی رہیں۔ اس میں صرف قلم سے نہیں بلکہ تکوار سے بھی کام لیا میں۔ اور اسلام کی کملی طاقت کو اس سے بڑا صدمہ پنچا۔

روسرا علم كلام وہ تماجو فلفہ كے مقابلہ كے ليے ايجاد ہوا امام غزالى كے زمانہ تك دونوں بالكل الگ الگ رہے۔ امام غزالى نے اختلاط كى بتا ڈالى ، امام رازى نے ترتی دى اور متاخرین نے اس قدر خلط مجث كر دیا كہ فلفہ كلام "اصول عقائد سب گذائد ہوكرا كي معجون مركب بن گيا۔

مسلمانوں کی موجودہ حالت کا یہ اقتضا نہیں کہ پہلی قتم کا علم کلام جس کی ہم کو آریخ کھنی مقصود ہے اور جس کے نمونہ پر نیا علم کلام مرتب کرنا ہے۔ اس کے متعلق بہت کی باتیں پہلے ہی قتم کی علم کلام کی آریخ جانے پر موقوف ہیں۔ اس لیے اس کا ایک مجمل خاکہ کھینچنا ضرور ہے۔ اسلام جب تک عرب ہیں محدود رہا عقا کہ کے متعلق کی قتم کی کد و کاوش چھان بین بحث و نزاع نہیں پیدا ہوئی جس کی وجہ ہے تھی کی وجہ ہے کہ نماز روزہ ذکوۃ 'ج یعنی عمل امور کے متعلق ابتدا ہی سے تحقیقات اور تد تیغات شروع موروزہ ذکوۃ 'ج یعنی عمل امور کے متعلق ابتدا ہی سے تحقیقات اور تد تیغات شروع موروزہ نو ہو ہے کہ نماز مورکی موروزہ نو ہو ہی اس کے کہ محابہ ہی کے زمانہ میں نقہ کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا تھا کین جو ہو تیار ہو گیا تھا کین جو ہاتیں اعتقاد اور ایمان سے تعلق رکھتی تھیں ان کے متعلق زیادہ کر پزی اور کمتی تھیں ان کے متعلق زیادہ کر پزی اور کاتی سمجھا گیا۔

### اختلاف عقائد کی ابتدا

#### اختلاف عقائد كاپيلاسب-

لیکن جب اسلام کو زیادہ وسعت ہوئی اور ایرانی یونانی قبطی وغیرہ قویمی اسلام کے حلقہ میں آئیں' تو عقائد کے متعلق کلتہ آفرینیاں شروع ہو گئیں اس کا ایک سبب تو وہی تھا کہ عجمی قوموں کا نداق ہی یہ تھا بال کی کھال نکالتے تھے اور بات کا بنگڑ بناتے تھے۔

#### دو سراسبب-

ووسرا بردا سبب یہ تھا کہ جو قویں اسلام لائیں ان کے قدیم ندہب بیں مسائل عقائد مثلاً صفات خدا قضاوقدر جزاء و سزا کے متعلق خاص خیالات تھے ان خیالات میں جو علانیہ عقائد اسلام کے خلاف تھے۔ مثلاً تعد والہ شرک و بت پرسی وہ تو باکل ولوں سے جاتی رہی۔ لیکن جمال اسلامی عقائد کے کئی پہلو ہو سکتے تھے۔ اور ان میں سے کوئی پہلو ان کے قدیم عقائد سے لما جاتا تھا۔ وہاں بالطبع وہ ای پہلو کی طرف مائل ہو سکتے تھے۔ اور چو ذکہ مختلف ندا ہب کے لوگ اسلام کے وائرہ میں آئے تھے۔ اور ان کے قدیم عقائد آپس میں بالکل مختلف تھے۔ اس لیے ان مختلف عقیدوں کا جو اثر ہو سکتا تھا اس کا مختلف ہونا بھی ضرور تھا۔ مثلاً یہودیوں کے ہاں خدا بالکل ایک مجسم آدمی کے پیرایہ میں تنظیم کیا جاتا تھا۔ اس کی آئیس وہ کھنے آتی خدا بالکل ایک مجسم آدمی کے پیرایہ میں تنظیم کیا جاتا تھا۔ اس کی آئیس وہ کئی پیغیر جس سے کشی لڑتا ہے اور انقاق سے چوٹ کھا جاتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

اس فتم کے اعتقاد والے جب اسلام لائے تو ضرور تھا کہ ان کا میدان ان آنیوں کی طرف ہو جن میں خدا کی نسبت ہاتھ منہ وغیرہ الفاظ وار دہیں اور ضرور تھا کہ وہ ان الفاظ کے یمی معنی قرار دیں کہ خدا کے واقعی ہاتھ پاؤں ہیں۔

تيىراسب-

اس کے علاوہ بعض مسائل ایسے ذو و جمیں تھے کہ ان کے متعلق جب

رائیں قائم کی جاتیں خواہ مخواہ رایوں میں اختلاف ہوتا مثلاً جرو قدر کا مسئلہ کہ ایک طرف نظر آتا ہے کہ ہم اپنے افعال کے آپ مخار ہیں۔ دو سری طرف زیادہ خور سے معلوم ہوتا ہے کہ افعال ایک طرف ہمارا ارادہ بھی ہمارے اختیار میں ضیں۔ اختلاف کا ایک بروا سبب طبائع انسانی کی فطرت کا اختلاف تھا۔

#### چوتھا سبب۔

ایک سادہ دل سلیم الطبع مقدس مخص جب خدا کا تصور دل میں لاتا ہے تو اس کے ذہن میں خدا کی بیہ تصویر آتی ہے وہ مالک الملک اور تمام شاہوں کا شہنشاہ ہے' اس پر کوئی مخص تھم نہیں چلا سکتا' کوئی چیز اس پر واجب اور ضروری نہیں۔ کسی کو اس کے احکام میں چون و چراکی مجال نہیں اس کو اختیار ہے کہ گنگاروں کو بخش دے اور نیکوں کو سزا دے۔

اگر درو بدیک صلائے، کرم ـ عزرائیل گوید نقیبے برم بید تعدید گربر کشد تیخ محم با نند کردیال صم و مجم

اپی قدرت کالمہ کا ظہور دکھائے تو سٹک ریزہ بہاڑ بن جائے ' رات دن ہو جائے آگ کی گرمی مردی سے بدل جائے پانی کی روانی رک جائے۔

مرچزی وہ آپ علت ہے جن چزوں کو ہم اسباب و علت سے تعبیر کرتے ہیں سب بچ ہیں انسان اپنے افعال کا آپ مخار نہیں بلکہ جو کھے کرتا ہے خدا ہی کرا آ

کی خیالات عقائد کا پیرایہ افقیار کر کے اشاعرہ کے مسلمات بن گئے چنانچہ اننی باتوں کو مسلمات بن گئے چنانچہ اننی باتوں کو مسائل کی صورت میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ خدا کے احکام مصلحت پر ببنی نہیں۔ کوئی چیز دنیا میں کسی کی علت نہیں۔ کوئی چیز دنیا میں کسی کی علت نہیں۔ اشیاء میں خواص اور تا میر نہیں۔

خدا نیک آدمیوں کو بے وجہ سزا دے تو بیہ نا انسانی سیں ہے۔ انسان کو

ابنے افعال پر قدرت نہیں ہے۔

خدا تی انسان سے نیکی بھی کرا تا ہے اور برائی بھی۔

اس کے مقابلہ میں ایک فلسفی خدا کا تصور اس طرح کرتا ہے۔

فداکی تمام باتیں مصلحت پر مبنی ہیں اور ایک ذرہ بھی حکمت سے خال نہیں۔ اس نے نظام عالم کا ایبا با قاعدہ اور مضبوط سلسلہ قائم کر دیا ہے جو بھی نہیں

ٹونیا۔

اس نے اشیاء میں خواص اور تاثیرر کی ہے جو اس سے منفک نہیں ہوتی۔ اس نے انسان کو اپنے افعال کا مختار اور ذمہ دار بنایا ہے۔

عدل و انساف اس کی فطرت ہے اور مجھی اس سے نا انسانی کا ظہور نہیں ہو

سک

یہ خیالات معتزلہ کے عقائد بن مکئے۔

یمی نکتہ ہے جس کو امام رازی نے تغییر جیر (سورہ انعام) میں بھنے ابوالقاسم انصاری کی زبان ہے ان لفظوں میں ادا کیا ہے۔ اہل سنت و جماعت (اشعریہ مراو جیس) کا خیال خدا کی قدرت کی وسعت کی طرف گیا۔ اور معتزلہ کا خیال' خدا کی تعظیم اور مبراعن اِلعیوب ہونے پر غور سے دیکھو تو دونوں خدا کی عظمت و تقدس کے معترف ہیں۔ صرف اصابت رائے اور غلطی کا فرق ہے۔

#### بإنجوال سبب-

اختلاف عقائد کا ایک برا سبب عقل و نقل کی بحث تھی ' فطرت نے انبانوں میں دو قتم کی طبیعتیں پیدا کی ہیں ' ایک وہ ہیں جو ہربات میں عقل کو دخل دیتے ہیں اور کسی بات پر جب تک ان کی عقل میں نہ آئے یقین نہیں کرتے۔ دو سرے وہ ہیں جن کو اس قتم کی بحث اور چون و چرا کا نداق نہیں ہو تا' وہ جب کوئی بات کسی بررگ یا معققہ علیہ سے سن لیتے ہیں تو اس کی لم اور علت سے بحث نہیں کرتے بلکہ ترس کرتے بلکہ آمنا و صد تنا کہ کر سرتنگیم خم کر دیتے ہیں۔

چونکہ دونوں قتم کی طبیعتیں فطرت انسانی کا اقتضا ہیں۔ اس لیے کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں رہا۔ محابہ کرام کے حالات پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے

الوسرس دواست رك میں کہ انخضرت نے فرایا کہ زندوں کے کریہ ماتم کرنے سے مردوں کو عذاب دیا جا آ ہے۔ حضرت عائشہ سے لوگ میہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میہ ہو نہیں سکتا۔ خدا خود کتا ہے۔ لاتزروازرہ وزراخری یعنی ایک کے گناہ کا دو سرے مخض سے موافذہ نہیں ہو سکتا۔ ایک محالی انخضرت سے روایت کرتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت عائشہ کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ مردے من نمیں کتے۔ خدا خود کتا ہے انک لا نسمع المونی حضرت ابو ہررہ - آخضرت سے روایت کرتے ہیں کہ آگ کی کی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے عبداللہ بن مسعود کے سامنے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایا ہے تو گرم یانی کے استعال کرنے سے بھی وضو کرنا لازم ہو گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کتے ہیں کہ رسول اللہ صلعم نے معراج میں خدا کو دیکھا تما۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہرگز نہیں دیکھا تھا۔

محابہ کی نبیت ہے تو (نعوذ باللہ) گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ آنخضرت کے ارشاد ے انکار کر سکتے ہیں اس لیے ان محابہ نے احادیث ندکورہ بالاے انکار کیا یہ خیال ہو گاکہ جو بات خلاف عقل ہے' وہ آنخضرت نے فرمائی ہی نہ ہو گی اس کیے لوگوں كو روايت مي رحوكا ہوا ہو گا۔ چنانچہ حافظ جلال الدين سيوطي نے خاص ان ا حادیث کو ایک رسالہ میں جمع کیا ہے۔ جن میں حضرت عائشہ نے ظاہر کیا ہے کہ حغرت ابو ہریرہ کو روایت میں کیوں کر غلطیاں ہو ئیں۔

بسرمال یہ دونوں مخلف نداق خود محابہ کے زمانہ میں موجود تھے اور زمانہ ابعد میں ہمی قائم رہے۔

. جھٹا سیب

ایک بڑا سبب علما کے طریقہ معاشرت کا اختلاف تھا محدثین اور نقهاء کا بیا طرز تھاکہ وہ اپنے ہم ذہوں کے کی اور ذہب والے سے ملتے نہ تھے جس کی وجہ کچھ تو یہ تھی کہ وہ غیروں سے ملنے کو اچھا نہیں سجھتے تھے اور کچھ یہ کہ ان کو احادیث کی تلاش و جنجو شختی و سخص - نقل و روایت سے کسی اور کام کی فرمت ی نمیں ال کی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ محدثین کے کانوں میں خالف نرمب کی آواز نہیں پنج کتی تھی اور ان کو مطلق خبر نہیں ہوتی تھی کہ اسلام پر کیا اعتراضات کے جا رہے ہیں ان کا خطاب مرف اپنے متقدین کے گروہ ہے ہوتا تھا اور وہ ان ہے جو پچھ کہ دیتے تھے وہ لوگ بغیر کی عذر کے قبول کر لیتے تھے۔ کد شین ہے لوگ بوچھے تھے کہ خدا جب جسمانی نہیں ہے تو عرش پر کیو کر متمکن ہو سکتا ہے وہ کہتے تھے کہ الکیف مجھول والسوال بدعنہ لینی اس کی کیفیت مطوم نہیں اور سوال کرنا بدعت ہے۔ مققدین خاموثی کے ساتھ جواب کو قبول کر لیتے تھے اور اس لیے محد مین کو اس ابهام کے رفع کرنے کی ضرورت نہیں پرتی تھی۔ بخلاف اس کے مخلمین اور خصوصا معتزلہ ہر خبہ اور ہر فرقہ کے لوگوں کے ساتھ اور ان سے مناظرہ و مباحثہ کرتے تھے ان پڑھے ہوئے جنوں پر تحکمانہ جواب کا زور نہیں چل سکتا تھا' اس لیے ان کے سانے اصل حقیقت کا اظہار کرنا جواب کا زور نہیں چل سکتا تھا' اس لیے ان کے سانے اصل حقیقت کا اظہار کرنا پرتی تھی۔ اس بنا پر عقائم میں جس طرح برجہ بدرجہ تغیر ہوتا جاتا تھا اس کو ہم ایک خاص مسلم کی مثال میں بیان کرتے ہیں۔

#### ظام ربه و مشبه

پہلا درجہ - خدا جسمانی ہے ، عرش پر متمکن ہے اس کے ہاتھ ہیں ، منہ ہے خدا نے آخضرت کو ہاتھوں کی محندک خدا نے آخضرت کو ہاتھوں کی محندک محسوس ہوئی۔

#### عام ارباب روایت

دو سرا درجہ - خدا جسانی ہے' اس کے ہاتھ ہیں۔ منھ ہے' ساق ہے لیکن یہ سب چزیں ایسی نہیں جیسی ہاری ہیں۔

تیبرا درجہ - خدا کے نہ جم ہے نہ ہاتھ نہ منہ - قرآن میں جو الفاظ اس قتم کے آئے ہیں ان سے حقیقی معنی مراد نہیں - بلکہ مجاز اور استعارہ ہے خدا سمیع ہے۔ بصیر ہے علیم ہے اور یہ سب اوصاف اس کی ماہیت سے زائد ہیں۔

# مخقتين اشاعره "لاعين ولاعتبو"

چوتھا ورجہ۔ خدا کے مفات' نہ عین ذات ہیں' نہ خارج ذات۔

معتزليه

پانچواں۔ درجہ خدا کی ذات داحد محض ہے' اس میں کسی قتم کی کثرت نہیں' اس کی ذات ہی تمام صفات کا کام دیتی ہے اس کی ذات ہی علیم بھی ہے۔ بصیر بھی سمج بھی۔ قدیر بھی۔

س مفاتِ دا تِ حق عص صحال یاعین ذات؟

#### فلسفه اسلام اور اكثرصوفيه

چھٹا درجہ۔ خدا ہتی مطلق ہے۔ لینی وجود اس کی عین ماہیت ہے کی مسئلہ وصدت الوجود صورت اختیار کر لیتا ہے جمال پنچ کر فلفہ اور تصوف کے ڈانڈے مل جاتے ہیں۔

عقائد میں اس قتم کا تدریجی تغیر بھٹہ علوم و نون اور خیالات کی ترتی کی وجہ ہوتا ہے اور اسلام میں بھی ایبا ہی ہوا جو امیہ کے آخیر زمانہ میں بھی ایبا ہی ہوا جو امیہ کے آخیر زمانہ میں بھی ایبا ہی ہوا جو امیہ کا دربار فلاسفہ سے بھرا ہوا تھا اور رات دن کی چہے رہے تنے نقما و محد مین دیر تک اپنی ظاہریت پر بھے رہے لیکن عام خیالات اس حد تک پنج کئے تھے کہ لوگوں کو اس بات کا بھین دلانا مشکل تھا کہ فدا کے ہاتھ ہیں اور پھر ہمارے سے نہیں آخر خود فقما و محد ثمین بی کے فرقہ سے ایک گروہ (اشعریہ) پیدا ہوا۔ جس نے خدا کے جم ہاتھ منص سے انکار کیا۔ لیک اس حد پر بھی ٹھرنا ممکن نہ تھا۔ صفات کے متعلق سے مشکل تھی کہ اگر وہ عین ذات اس حد پر بھی ٹھرنا ممکن نہ تھا۔ صفات کے متعلق سے مشکل تھی کہ اگر وہ عین ذات میں تو صفات الگ کوئی چیز نہیں اور خارج از ذات ہیں تو تعدد فقد ماء لازم آ تا ہے اس اعتراض کے جواب کے لیے لا عین ولا غیر کا پہلو اختیار کیا گیا لیکن اس میں جوہ پر کیو کر قدم ٹھر سکا آخر نیہ مانا پڑا کہ خدا ایک ہستی بسیط ہے اور تمام صفات کا مظربے۔

اس تقریرے یہ مقصود نہیں کہ بچپلی سلمیں باکل مٹ تکئیں ہر زمانہ میں اور آج بھی ہر درجہ کے اعتقاد والے موجود ہیں۔ بلکہ ثابت کرنا یہ مقصود ہے کہ جو نئے فرقے بنتے مجئے وہ انہیں قدیم فرقوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر بنتے مجئے۔

اختلاف عقائد کی بنیاد پاکس سے ہوئی

اختلاف عقائد کے اگر چہ یہ سب اسباب فراہم سے لیکن ابتداء پا لیکس یعنی مرورت سے ہوئی۔ بنو امیہ کے زمانہ میں چونکہ سفاکی کا بازار گرم رہتا تھا۔ طبیعتوں میں شورش بیدا ہوئی لیکن جب بھی شکایت کا لفظ کمی کی زبان پر آیا تھا تو مطبیعتوں میں شورش بیدا ہوئی لیکن جب بھی شکایت کا لفظ کمی کی زبان پر آیا تھا تو مطرف داران حکومت یہ کمہ کراس کو چپ کردیتے تھے کہ جو پچھ ہوتا ہے نفداکی

مرض سے ہو تا ہے ہم کو دم نہیں مارنا چاہئے۔ امنابالقدر خیرہ وشرہ تجان بن یوسف کے زمانہ میں جو ظلم وجور کا دیو تا تھا معبد بمنی ایک مخص تھا جس نے محابہ کی آنکھیں دیکھی تھی اور دلیرور است کو تھا اوہ امام حسن بعری کے طقہ درس میں شریک ہوا کر تا تھا ایک دن اس نے امام صاحب سے عرض کی کہ بنو امیہ کی طرف سے تھا وقدر کا جو عذر پیش کیا جا تا ہے کمال تک صحیح ہے؟ امام صاحب نے کما کہ سے قفا وقدر کا جو عذر پیش کیا جا تا ہے کمال تک صحیح ہے؟ امام صاحب نے کما کہ سے فدا کے دعمن جھوٹے ہیں "وہ پہلے سے بنو امیہ کی ذیاد تیوں پر طیش سے بحرا ہوا کیا ۔

معبد کے بعد غیان و مشق نے اس خیال کو ترقی دی۔ وہ حضرت عمان کا غلام قا اور محر بن حنید سے بیک واسط تعلیم پائی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب غلیفہ ہوئے تو اس نے ایک نمایت آزادانہ خط لکھا اور بنو امیہ کے مظالم پر قوجہ دالئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو بلا بھیجا اور شابی توشہ خانہ کی خلام کی خدمت سپردکی وہ بر سرعام خلام کر آ تھا اور پکار پکار کر کہتا تھا کہ یہ وہ مال و اسبب بہ و ظلم اور جبرے عاصل کیا گیا تھا" اس وقت تک اگرچہ اسلام کی قدیم سادگی بہت پکھ باق تھی تاہم سامان عیش کو اس قدر ترقی ہو چکی تھی کہ توشہ خانہ میں تمیں بڑار اونی جرابیں نکلیں غیلان نے کہا صاحبو! اس ظلم کی پکھ صد ہے کہ عوام خانے بڑار اونی جرابیں نکلیں غیلان نے کہا صاحبو! اس ظلم کی پکھ صد ہے کہ عوام خانے کرتے تھے اور ہمارے فرمال روا تمیں تمیں بڑار جرابیں توشہ خانہ میں میا رکھتے تھے۔ عربین عبدالملک تخت کے۔ عربی عبدالملک تخت کومت پر بیشا وہ غیلان کی کاروائیاں اپنی آ تھوں سے دیکھ چکا تھا تحت نشینی کے عرب میں اس کے ہاتھ پاؤں کوا ساتھ اس کو طلب کیا اور بخاوت اگیزی کے جرم میں اس کے ہاتھ پاؤں کوا ساتھ اس کو طلب کیا اور بخاوت اگیزی کے جرم میں اس کے ہاتھ پاؤں کوا

ای زمانہ میں جم بن مغوان بیدا ہوا اور وہ بھی امر بالمروف کے جرم پر قلل ہوا اور اس نمالہ کھیلا اور اس قدر قلل ہوا اور اس المروف کا مئلہ کھیلا اور اس قدر زور کڑا کہ ایک گروہ کیرنے جو بالا خر معتزلہ کے لقب سے پکارا گیا اس کو اسلام کے اصوال اور اس اللہ معتزلہ کے اصوال میں دو اصول جن کا نام

عدل اور وجوب امر ہالمعروف ہے اس کی نہی ابتدا ہے۔

یہ گروہ برابر ترقی کرتا گیا 125ھ میں جب ولید تخت نشین ہوا تو اس فرقہ کا شار ہزاروں سے متجاوز ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ خود خاندان بنی امیہ میں بزید بن الولید نے یہ ذہب اختیار کرلیا تھا ولید تخت نشینی کے ساتھ عیش برتی میں مشغول ہوا اور علائیہ ہے خواری اور عیاشی شروع کی یہ رنگ دیکھ کر بزید نے امریالمعروف کے وعوی سے علم بغاوت بلند کیا اور ہزاروں معتزلہ اس کے ساتھ ہو گئے کی ولید محصور ہو کر قتل ہوا' اس کے قتل کے بعد بزید تخت نشین ظافت ہوا اور یہ پہلا دن تھا کہ اعتزال نے تخت بر جگہ پائی۔ اس موقعہ بریہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بزید نے جب ولید کے خلاف بغاوت کی تھی تو اس کے طرف داروں میں سے ایک بزید نے جب ولید کے خلاف بغاوت کی تھی تو اس کے طرف داروں میں سے ایک عمروبن عبد تی بو یہ ہوائی کا بہت برا امام گزرا ہے گ

#### مخلف فرقوں کا پیدا ہونا

مکی ضرورت نے آگر چہ صرف جروقد رکے سکلہ پر توجہ ولائی تھی لیکن جب
ایک دفعہ کی وجہ سے خیالات میں حرکت پیدا ہوئی تو برحتی بی گئے۔ یہاں تک کہ
بنوامیہ کا دور ختم نہیں ہو چکا تھا کہ علق قرآن تنزیہ و شیعہ صفات باری وغیرہ کی
بخیب چیز گئیں اور جس کے منہ سے جو بات نکی ایک ند بہب بن گئی اس طرح چند
بی روز میں بیسیوں فرقے نکل آئے۔ ملل و نحل اور کتب عقائد میں ہرایک فرقہ
کے جدا گانہ طالات و معتقدات تکھے ہیں لیکن یہاں اس تمام تنصیل کے لکھنے کا موقعہ
نہیں ا۔

اس تمام قصہ میں جو باتیں غور کے قابل میں سے ہیں۔

(1) امول اخلافات کے لحاظ سے ان فرقوں کی کیا تعداد ہے۔

(2) یہ اختلاف کمال تک مغارّت کا سبب ہو سکتے بیں اور ان مخلف عقیدوں کو اصل اسلام سے کمال تک تعلق ہے۔

انسلای فرقول کی تعداد دراصل کم ہے

مختفین نے تنکیم کیا ہے کہ فرقوں کی تعداد کی بیر کثرت در تیفت میچ نہیں

اصل میں صرف چند فرقے ہیں پھر ایک ایک فرقے کے بہت سے فرقے بن گئے ہیں۔ شرح مواقف میں لکھا ہے کہ اسلام کے اصل فرقے ہیں شیعہ 'سی۔ فارجی۔ مرجید۔ نجاریہ - معتزلہ - جریہ - مشید۔

علامہ مقریزی نے تاریخ مصر میں بیہ تعداد اور بھی گھٹا دی ہے اور صرف پانچ فرقے قرار دیئے ہیں۔ سی شیعہ معتزلہ - خارجی مرجیہ۔

اختلاف کے اصلی اصول 4 ہیں

علامہ شرستانی نے زیادہ دفت نظرے کام لیا اور اختلاف کے چار اصول قرار دیئے۔

۱- صفات الى كا اثبات و نغى -

2 - قدر وجر-

3- عقائد و اعمال۔

4- عقل و نقل۔

يهلا اختلاف

پہلا اختلاف اس طرح پیدا ہوا کہ خدا کے متعلق قرآن مجید میں جو الفاظ اس حدم کے ذکور ہیں جو جسمانیات کے لیے مخصوص ہیں۔ مثلاً عرش پر متمکن ہوتا قیامت کے دن فرشتوں کے جمرمت میں آنا وغیرہ وغیرہ ان کے حقیق معنی لیے جائیں یا مجازی۔ اس سوال نے دو مختلف فرقے پیدا کر دیئے۔ بہلی شق کے مائے والے محد خین اور اشعریہ ہیں جن میں سے برصے برصے مجمد اور مشبد نکل آئے جو خدا کے ہاتھ پاؤں تک مائے ہیں۔ دو سرے اخمال کے قابل معزلہ ہیں جن کا دو سرانام مکرین صفات ہے۔

ای مئلہ کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ خدا کی صفات کو اگر قدیم مانیں تو تعدد قدم لازم آیا ہے اور حادث کمیں تو خدا کا محل حوادث ہونا خدا کے حددث کا معتزم ہے ' پہلی مشکل سے بچنے کے لیے معتزلہ نے یہ رائے اختیار کی کہ خدا کے علیمہ مفات نہیں ہیں ' بلکہ اس کی ذات بی سے وہ تمام نتائج حاصل ہوتے ہیں جو

ہم کو مفات ہے ہوتے ہیں محدثین سمجھے کہ یہ خدا کی مفات کا انکار ہے اس بتا پر انہوں نے خدا کے جداگانہ مفات قرار دیئے۔

#### دوسرا اختلاف

و مرے اخلاف کا مشاء یہ تھا کہ انبان کے افعال کو اگر زیادہ خور ہے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک چڑ بھی ہارے بس کی نہیں۔ یہاں تک کہ ہارا ارارہ اور خواہش بھی افتیاری نہیں 'کین مشکل یہ ہے کہ اگر ہم اپنے افعال میں مجور ہیں تو تواب و عقاب جو نہ ہب کی جان ہے اس کی بنیاد اکمر جاتی ہے۔ قرآن مجید میں دونوں ہم کی آئیت ہیں۔ بعض میں صاف تفریح ہے کہ انبان ہو کچھ کرتا ہے۔ خدا ہی کراتا ہے۔ قل کل من عنداللّه بعض کا یہ مطلب ہے کہ انبان اپنے افعال کا آپ ذمہ دار ہے۔ مااصابک من سیئنہ فسن نفسک اس یتا پر اسلام میں دورائیں قائم ہو گئیں۔ جو لوگ ذیادہ آزاد تھے انہوں نے صاف صاف جرکو مانا اور جربیہ کملائے جو اس لفظ ہے جھکتے تھے انہوں نے کب اور ارادہ کا پر دہ رکھا۔ یہ بردہ بھی ابوالحن بشعری نے ایجاد کیا ورنہ قدما اس کا نام بھی نہیں لیت ' پر فلاف اس کے معزلہ نے یہ رائے قائم کی کہ انبان اپنے تمام افعال میں مختار محمن ہے۔ اس کے معزلہ نے یہ رائے قائم کی کہ انبان اپنے تمام افعال میں مختار مطلق میں قرآن

#### تيرااختلاف

تیرا اختلاف اس بنا پر تھا کہ ایمان کی حقیقت میں اعمال بھی واخل ہیں اسی جو نکہ اکثر حد میں میں دیا وغیرہ کی نبت یہ الفاظ ہیں کہ امد من الایمان اس لیے عد مین نے سمجا کہ ایمان کی حقیقت میں اعمال بھی واخل ہیں۔ لیکن اہل نظر نے جن میں اہم ابوضیفہ سب سے چیش روشے۔ اس سے اختلاف کیا اور اعتقاد و عمل میں تفریق کی۔ عد مین نے ان لوگوں کا نام مرجیہ رکھا۔ چنانچہ امام ابوضیفہ کو بھی بہت سے بحد مین مرجیہ رکھا۔ چنانچہ امام ابوضیفہ کو بھی بہت سے بحد مین مرجیہ رکھا۔ چنانچہ امام ابوضیفہ کو بھی بہت سے بحد مین مرجیہ رکھا۔ چنانچہ امام ابوضیفہ کو بھی بہت سے بحد مین مرجیہ رکھا۔ چنانچہ امام ابوضیفہ کو بھی بہت سے بحد مین مرجیہ رکھا۔ چنانچہ امام ابوضیفہ کو بھی بہت سے بحد مین مرجیہ رکھا۔

چوش اختلاف در حقیقت اینا اختلاف ب جو حقیقی اختلاف کما جا سکتا ہے اور جمال ارباب ظاہر اور اہل نظری صدیں بالکل الگ الگ ہو جاتی ہیں اس اختلاف کا اصل اصول ہے ہے کہ عقل و نقل میں کس کو ترجیح ہے؟ یا ہے کہ عقل و نقل کی کیا صدود ہیں 'تمام اشاعرہ نقل کو ترجیح دیتے ہیں 'اور معتزلہ وغیرہ عقل کو۔

اس اصول کی بنیاد پر تفصیلی عقائد جو قائم ہوئے ان میں سے چندیہ ہیں۔ اشعربیہ۔ کوئی شے فی نفسہ انچھی یا بری نہیں۔ شارع جس چیز کو انچھی کہہ دیتا ہے انچھی ہو جاتی ہے اور جس کو بری کہتا ہے بری ہو جاتی ہے۔

معزلہ۔ ہرشے پہلے سے اچھی یا بری ہے۔

شارع ای چیز کو اچھی کتا ہے جو نی نف اچھی تھی اور ای چیز کو بری کتا ہے جو پہلے سے بری تھی۔

> اشعربہ - خدا محالات کا تھم دے سکتا ہے۔ اور دیتا ہے۔ معتزلہ و حفیہ - خدا کسی محال چیز کا تھم نہیں دے سکتا۔ اشعربہ - خدا کو عدل اور انصاف بکرنا ضروری نہیں۔

> > معتزله - ضرو ری ہے۔

اشعریہ خدا عبادت کے عوض میں عذاب دے سکتا ہے اور گناہ کے بدلے میں انعام اور اگر وہ ایبا کرے تو نا انصافی نہیں ہے۔

معزله - خداتمی ایا نمیں کر سکا۔ اور ایباکرے تو یہ ظلم اور نا انسانی ہے -

#### اختلافات عقائد میں غلو اور شدت

ان اختلاف کے متعدد قدرتی اسب موجود تھے لیکن افس سے کہ ہر فرقہ دو سرے اختلاف کے متعدد قدرتی اسب موجود تھے لیکن افس سے کہ ہر فرقہ دو سرے فرقہ ہے جس مسللہ میں مختلف تھا اس کو اسلام و کفرکی حد فاصل قرار دیتا تھا۔ مثلاً مسائل اختلافیہ میں ایک یہ بھی تھاکہ کلام اللی قدیم ہے۔ یا محلوق و حادث؟ معتزلہ کھتے تھے کہ کلام اللی جو خداکی صفات قدیمہ میں ہے وہ قدیم ہے۔ لیکن جو الفاظ آنخضرت پر نازل ہوئے تھے وہ محلوق اور حادث تھے 8۔ محدثمین کتے تھے کہ کلام

التی ہر حال میں قدیم ہے زیادہ تدقیق ہے دونوں کا حاصل ایک ہی ٹھرتا ہے لیکن دونوں فرقہ نے اس مسئلہ کو کفرو اسلام کی حد فاصل قرار دیا۔ امام بیمتی نے کتاب الاساء والصفات میں اس بحث پر ایک مستقل عنوان قائم

اہام بیلی نے نباب الا عاء واصفات یا گا، میں ہے۔ کیا ہے۔ ہم اس کی مند سے اس موقع پر چند بڑے بڑے محدثین کے اقوال نقل

کرتے ہیں۔

و كمع بن الجراح

منزعمانالقران محدث فقدكفر

جس فخص کاب خیال ہے کہ قرآن حادث ہے وہ کا فرہے۔

يزيد بن ہراون

من زعم ان كلام الله مخلوق فهو والذي لا اله الاهو عندى زنديق

جو مخص کتا ہے کہ کلام اللی مخلوق ہے وہ خداکی قتم زندیق ہے۔

مزنی شاگر د شافعی

من قال ان القران مخلوق فهو كافر-

جو مخص کتا ہے کہ قرآن محلوق ہے وہ کافر ہے۔

امام بخاری

نظرت في كلام اليهود والنصار \_ والمجوس فما رايت قوما اصل في كفر

هممن الجهميته والى لاستجهل من لا يكفر هم

میں نے یہودیوں 'میسائیوں' مجوسیوں سب کے کلام دکیھے ہیں جمیتہ کے برابر کوئی ان میں سے کافراجمل نہیں میں اس کو جاہل سمجھتا ہوں جو جمیتہ کو کافرنہ سمجھے۔

عبدالرحن بن مهدي

لورایت رجلا علی الجسرو بیدی سیف بقول القران مخلوق ضربت عنقه ،

اگر میرے ہاتھ میں تکوار ہو اور کسی کو پل پریہ کہتے من لوں کہ قرآن مخلوق ہے تو اس کی گردن ماردوں۔

بعض محدثوں نے جن میں امام بخاری بھی شامل ہیں اس مسئلہ میں یہ تفریق کی تھی

کہ قرآن مجید کا جو تلفظ کیا جاتا ہے ہے مخلوق اور حادث ہے 'لیکن محد ثین نے اس کی بھی تخت مخالفت کی۔ زبلی 'امام بخاری کے استاد تھے اور صحیح بخاری میں بہت ی حدیثیں ان کی روایت سے ندکور ہیں۔ انہوں نے امام بخاری کا جب یہ قول سنا تو عام تھم دے دیا کہ جو مخص یہ لفظ کے کہ لفظی بالقر ان مخلوق وہ ہماری مجلس میں نہ آنے بائے۔ چنانچہ اس واقعہ کو حافظ بن حجر نے شرح بخاری میں نمایت تفصیل سے لکھا ہے۔ ابن شداد نے ایک تحریر میں لکھا تھا کہ لفظی بالقرآن مخلوق ہے تحریر میں لکھا تھا کہ لفظی بالقرآن مخلوق ہے تحریر امام احمد بن صنبل کے سامنے چیش ہوئی تو انہوں نے اس نظرہ کو کاٹ دیا اور کما کہ قرآن جس صورت میں ہو غیر مخلوق ہے ابوطلاب نے کما تھا کہ امام احمد بن حنبل قرآن کے تلفظ کرنے کو مخلوق کھے ہیں 9۔

امام احمہ بن حنبل کو خبر ہوئی تو غصے کاننچے لگے اور ابوطالب کو بلا کر اس بات کی بازیرس کی۔

یہ تو او هر کے فریق کا حال تھا۔ دو سری طرف یہ کیفیت تھی کہ تمام معزلہ قرآن کے قدیم کینے کو کفر خیال کرتے تھے یماں تک کے ماموں الرشید جیسے عادل باد شاہ نے اس جرم پر اپنے ذمانہ کے تمام برے محدثین کو نمایت سخت سزائیں دیں اور تھم دیا کہ توبہ نہ کریں تو قتل کر دیئے جائیں۔

ایک اس مئلہ پر موقوف نہیں' ای قتم کے سینکروں مئلے تھے جن میں فریقین کو ای شدت کا غلو تھا۔ قاضی شریک صاحب نے امام ابو یوسف (شاگر و امام ابو صنیفہ) کی شادت کے قبول کرنے ہے اس بنا پر انکار کیا کہ وہ نماز کو ایمان کے مفہوم کا جزو نہیں سمجھے 10۔ امام ابو صنیفہ ہے بہت ہے محد ثمین اس جرم پر ناراض منے کہ وہ اعمال کو داخل ایمان نہیں کتے۔

ایک مت تک یی غلط فہمیاں قائم رہیں۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ حالت برل چلی اور اگر چہ بچیلی بنیادیں بالکل مندم نہ ہو سکیں تاہم اس قدر ہواکہ پانچ چھ سو برس سے عقائد کا یہ مسئلہ مسلم ہو گیا ہے کہ لانگفر احد من اہل القبلته یعنی اہل قبلہ (جن میں برحوں فرقے داخل ہیں) میں سے ہم کمی کو کافر نہیں کہتے یا وہ زمانہ تھا کہ محدث ابن حبان جو فن حدیث کے بہت برے امام گزرے ہیں اتن بات پر جلا وطن

كردية كئے كه انهول نے خداكى نبت كما تھاكه وہ محددود نبيس ب- يا يہ مالت ے۔ ہے کہ برے برے آئمہ فن خدا کی عظمت و شان کو اس لفظ سے ادا کرتے ہیں۔ ، قداء محدثین کے زمانہ تک بیر کمنا کہ خدا ہر جگہ ہے" خاص فرقہ جمیہ کا ندہب سمجی جا آتھا اور کفر کا ہم بلہ خیال کیا جا آتھا۔ چنانچہ ابن القیم نے اجماع الجوش الاسلامية من كثرت سے ان محدثين كے اقوال خود ان كى تقنيفات سے نقل كے ہیں الین اب ایک مرت ہے قریباً تمام مسلمانوں کا نہی اعتقاد ہے۔

فرقہ مرجیہ محدثین کے نزدیک ایا گراہ فرقہ تھا کہ اس کی شادت بھی مقبول نه تھی لیکن رفتہ رفتہ علامہ ذہبی کو میزان الاعتدال (تذکرہ مسعر بن کدام) میں یہ الفاظ لکھنے یڑے۔

قلت الارجاء مذبب بعدة من اجلته العلماء لا ينبغي التحاس على قائله میں کتا ہوں کہ مرجیہ بت سے بڑے بڑے علاء کا غرب ہے اس قول کے قائلین بروار و کیرنه کرنی جائے۔

محدث خطابی نے جن کی کتاب معالم النن فن صدیث کی نادر کتاب ہے ادر جن کے اقوال کو امام بیعتی کتاب الاساء و الصفات میں نمایت کثرت سے سندا نقل كرتے بيں- اس باب ميں يه فيصله كيا\_

لايكفر اهل الا هواء الذين تاولوا فاخطواو يجيز شهادتهم مالم يبلغ من الخوارج والروافض فى مذهبه ان يكفر الصحابته و من القدريته ان يكفر من خالفته من المسلمين.

جن اہل بدعت نے ہادیل کی اور تادیل میں غلطی کی وہ کافر نہیں ہیں اور ان کا گواہی جائز ہے جب تک خارجی اور رافضی اس مد تک نہ پہنچ جائمیں کہ صحابہ کو کافر مانیں اور جب تک قدریہ اس حد تک نہ پنجیں کہ اپنے فرقہ کے سوا نمام مسلمانوں کو کافر کہیں۔

ان الذين كفروا (سوره بقره ركوع اول) نمايت تفصيل سے اس بحث كو لكها اور ٹابت کیا کہ یہ اختلاف کفرو اسلام کی بتا نہیں ہو سکتے۔ { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehag1 معتزله كى نبت علامه جلال الدين ورانى شرح عقائد عضدى مي لكھتے ہيں۔ واما المعتزلته فالمختار انهم لا يكفرون باتى متعزله توضيح مي ہے كه وه كافر نہيں ہيں۔

علامه تقی الدین سکی جو مشهور محدث گزرے ہیں لکھتے ہیں۔

وهاتان الطائفتان الاشعريته والمعتزلته هما المتقاومتان و هما فحولته المتكلمين من اهل الاسلام والاشعريته اعدلهما 11-

یہ دونوں گروہ لینی اشعریہ اور معتزلہ برابر کے جوڑ ہیں اور یہ دونوں متکلمین کے سرگردہ ہیں' اور اشعریہ ان دونوں میں زیادہ اعتدال پر ہیں۔

چونکہ معزلہ اکثر حنی المذہب ہوتے تھے اس لیے طبقات الحفیہ میں ان کے حالات فرکور ہیں۔ ان موقعوں پر ان کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو ای شان سے کیا جاتا ہے۔ جس طرح اور علماء حنفیہ کا مثلاً حمین بن علی معزلہ کی نبت لکھا ہے فقہ اور کلام میں کوئی ان کا فائی نہیں ہوا۔" زعشری کی نبت لکھا ہے من آکابر الحنفینه

امام رازی نے سورہ انعام کی تغییر میں لکھا ہے کہ میرے والد ماجد 'شخ القاسم انساری کی زبانی بیان کرتے تھے کہ اہل سنت و جماعت کا خیال خدا کی قدرت کی دست پر ہے اور معتزلہ کی نظر خدا کی تعظیم اور مبراعن العیوب ہونے پر ہے اس لیے غور سے دیکھو تو دونوں خدا کی عظمت و تقدس کی معترف ہیں۔ البتہ اس قدر فرق ہے کہ کسی نے غلطی کی اور کوئی صائب الرائے ٹھیرا۔"

متاخرین پر موقوف نہیں۔ زیادہ تعمی اور غور سے وکھو تو قد ماء محدثین میں بھی بہت سے ایسے آزاد خیال نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو قدریہ و معتزلہ کہاگیا۔

توربن زید دی - توربن بزید حمی - حسان بن عطیه - حسن بن زکوان - داؤد بن حصین - زکریا بن اسحاق - سالم بن عجلان - سلام بن مسکین ازدی - سیف بن سلیمان کی - شبل بن عباد کی - شریک بن عبدالله - عبدالله عمره - عبدالله بن ابی لبن عباد کلی بن عبدالاعلی بن عبدالاعلی - عبدالوارث بن سعید تنوری - لبید - عبدالوارث بن سعید تنوری -

عطار بن ابي ميمون - عمر بن ابي زايده - عمران بن مسلم قيصر - عمير بن بافي الدمشقي -عوف الاعرابي بصرى - محمد بن سوار البعرى - بردن بن موسى الاعور - بشام بن عبدالله دستوائی۔ یکیٰ بن حمزة الهنری ان تمام بزرگوں کو حافظ ابن حجرنے مقدمہ فتح الباری میں قدریہ میں ہے محسوب کیا ہے۔

علامہ ذہبی نے خاص ان حناظ صدیث کے حال میں جو فن صدیث کے ارکان ہیں اور جن پر احادیث کی تحقیق و تنقید کا مدار ہے ایک کتاب جار صحیم جلدوں میں سکسی ہے جس کا نام تذکرہ الحفاظ ہے جو حال میں چھپ کر شائع ہوئی ہے۔ اس میں بت سے معتزلہ علماء کے نام لکھے ہیں ان میں سے چند مشاہیر کے نام یہ ہیں۔ عطاء بن سار- سعيد بن عروتبه قاده بن دمامه مشام دستوائي - سعيد بن ابراجيم محمر بن اسحاق۔ امام المغازی۔ سال۔ ان میں سے عطاء بن بیار - قارہ - مشام۔ سعید کی نبت المام احمد طنبل وغیرہ ائمہ محدثین نے تصریح کی ہے کہ فن حدیث میں ان کا نظیرنه تمااور وه امام 'وقت تھے۔

1 - ميزان اطتدال زمبي 12

2۔ تاریخ معراز مقریزی جلد دوم صفحہ 356

3 - ميہ تمام تنسيل شرن مل و نحل ميں ہے

4 - آاریخ معراز مقریزی جلد دوم سحفه 356

5 - مروخ الذنب مسعودي

6 - ملل و تحل شهر شانی 12

7 ۔ اجعریا کے یہ مقائد ای تمریح کے ساتھ شرح مواقف وغیرہ میں ندکور ہیں 12

8 - ميزان الامتدال ذئبي ذكرداؤ و خلا بري

9 - كتاب الاسارو الدفات بهيتمي منحه 198

10 - ميزان اعتدال تذكره قاض ابو يوسف 12

11- شرح احياء السلام مطبوعه 12

12۔ یہ خیال رکھنا جائے کہ محدثین کے زدیک قدریہ کا لفظ اکثر معتزلہ پر اطلاق کیا جا آ ہے۔

می وجہ ہے کہ محدث معانی نے کتاب الانباب میں نظام کو قدریہ ہی لکھا ہے اور اس بناء پر ابن قبت نے کتاب المعارف میں معتزلہ کا مطلق نام نمیں لیا۔ بلکہ بجائے اس کے قدریہ کا لفظ استعال کیا۔

# علم كلام عقلى

یہ وہ کلام ہے جو فلفہ کے مقابلہ میں ایجاد ہوا اور در حقیقت ہم کو ای علم کلام کی آریخ ککھنی مقصود ہے۔

عقائد میں بحث و نظر کی بنیاد جس طرح شروع ہوئی تم اوپر پڑھ آئے ہو۔ بنو امیہ کے زمانہ تک یہ مباخ اور مناظرے مسلمانوں ہی میں محدود رہے۔ لیکن عباسیوں کے عمد میں یہ دائرہ زیادہ وسیع ہوا۔ عباسیہ کے زمانہ میں تعلیم کو نمایت وسعت ہوئی بجوی ۔ یبودی عیمائی وغیرہ اسلامی درس گاہوں میں علوم عربیہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور اس وجہ سے مسلمانوں کے غربی خیالات اور اعتقادات سے واقف ہونے کا ان کو موقع ملکا تھا۔ اس کے ساتھ عباسیوں نے (بنوامیہ کے برخلاف) لوگوں کو غربی آزادی دے رکھی تھی۔ جو شخص جو چاہتا تھا کہ سکا تھا اس طرح دو سری قوموں کو جرات اور موقع حاصل ہوا کہ اسلامی عقائد پر رد د قدح کر سکیں۔

ان سب بریہ متزاد ہوا کہ ظیفہ منصور نے دنیا کی تمام زبانوں کی علی اور نہ کہ کا بین علی زبان میں ترجمہ کرائیں ان کو پڑھ کر مسلمانوں میں سینکردل آدمیوں کے عقیدے متزازل ہو گئے۔ مورخ مسعودی نے مروج الذہب قاہر باللہ کے حال میں لکھا ہے کہ "عبداللہ بن المقفع وغیرہ نے فاری اور پہلوی زبانوں سے مانی ابن دیبان مرقبول (ائمہ بجوس) کی کتابوں کے جو ترجے کئے اور اس کے ساتھ خود مسلمانوں میں سے ابن ابی العرجاء مماد عجرو یجی بن زیاد۔ مطبع بن ایاس نے ان کتابوں کی تائیوں کی تائیوں کے مرج سے ابن ابی العرجاء مماد عجرو یجی بن زیاد۔ مطبع بن ایاس نے ان کتابوں کی تائیوں کی تائید میں جو تقنیفات کیں 'اس کا بیہ اثر ہوا کہ لوگوں میں زند قد و الحاد مجبل گیا۔

#### علم کلام کے پیدا ہونے کا اسباب۔

یہ اسباب اس بات کے متعنی تھے کہ علائے اسلام نے جس طرح ای قتم کی ضرور توں سے نحو' لخت۔ تغییر بلاغت اور دیگر فنون مدون اور ایجاد کئے تھے۔ اس طرح خود اپنی خواہش سے علم کلام بھی ایجاد کرتے۔ لیکن کلام کی یہ اور زیادہ خوش قتمتی تھی کہ سلطنت کی طرف سے بھی تحریک ہوئی یعنی خلیفہ مہدی (ہارون الرشید کا باپ) نے جو 158ھ میں تخت نشین ہوا تھا علائے اسلام کو تھم دیا کہ نہ بہ اسلام پر جو شہمات کئے جاتے ہیں اس کے لیے تاہیں تھنیف کی جائیں ا

### خلیفہ مہدی کے حکم سے علم کلام میں کتابوں کا تصنیف ہونا

آہم اس وقت تک یہ علم کلام کے نام سے موسوم نہیں ہوا تھا۔ ماموں الرشید کے زمانہ میں جب معتزلہ نے فلفہ میں مہارت حاصل کی اور فلسفیانہ مذاق پر اس فن کی تدوین کی تو انہوں نے اس کا نام علم کلام رکھا۔

### علم کلام کی وجہ تشمیہ

اس امر میں اختلاف ہے کہ علم کلام کا نام کلام کیوں رکھا گیا مورخ ابن خلکان نے محم ابوالحین معتزلی کے تذکرہ میں سمعانی سے نقل کیا ہے کہ چونکہ سب سے پہلا اختلاف جو عقائد کے متعلق پیدا ہوا وہ کلام اللی کی نبعت پیدا ہوا اس مناسبت سے علم عقائد کا نام کلام پڑ گیا۔ لیکن یہ صحح نہیں نہ پہلا اختلاف کلام اللی کی نبعت پیدا ہوا نہ بنوامیہ کے زمانہ تک اس فن کو کلام کہتے تھے۔

علامہ شرستانی نے ملل و فحل میں لکھا ہے کہ اُس کی وجہ یا تو یہ تھی کہ مسائل عقائد میں جس مسئلہ پر برے معرکے رہے وہ کلام اللی کا مسئلہ تھا۔ یا اس وجہ سے کہ چو نکہ یہ علم فلفہ کے مقابلہ میں ایجاد ہوا تھا' اس لیے فلفہ کی ایک شاخ (بعنی منطق) کا جو نام تھا وہی اس فن کا بھی نام رکھا گیا۔ کیونکہ منطق اور کلام مرادف اور ہم معنی الفاظ ہیں۔ (یمی وجہ تسمیہ صحیح ہے)

علم کلام کے ساتھ مخالفت

ا علم كلام كے پيدا ہونے كے ساتھ محد مين اور ارباب ظاہرنے نمايت زور شور سے تخالفت کی' اہام شافعی اہام احمد طبل سفیان توری اور اکثر محد قین نے اس علم كو حرام بتايا۔ امام غزالي احياء العلوم عقائد كے ذكر ميں لکھتے ہیں۔ والى النحريم ذهب الشافعي و مالك واحمد بن حنبل وسفيان وجميع

اهل الحديث من السلف

امام شافعی کا قول تھاکہ اہل کلام کو درے لگانے چاہیں - امام صبل کہتے تھے کہ اہل کلام زندیق ہیں' اس فتم کی رائیں اکثر ائمہ اسلام کی زبانی منقول ہیں' زمانہ مابعد میں اگرچہ یہ امر تعب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ یمال تک کہ امام رازی کو تغییر کبیر اور مناقب الثافعی میں ان روایات کی آویل بلکہ انکار کرنا پڑا کیکن حقیقت یہ ہے کہ ایبا ہونا مقضائے حالت تھا قرون اولی میں اکثر علماء یک فنی ہوتے تھے۔ ا الممہ نحو کو ' نقہ ہے نا وا تغیت تھی۔ نقہا کو حدیث سے کم سرور کار تھا۔ محدثین علوم عقلیہ سے نا آشنا تھے۔ علم کلام ایجاد ہوا تو اس میں فلفہ کی بیسیوں اصطلاحیں شامل مو كئي محدثين ان اصطلاحات كو س كر فلفه اور كلام مي تفريق نه كريكم- اور چونکہ فلفہ یونانی کو پہلے سے برا سمجھتے تھے علم کلام کو بھی اس کا شریک حال سمجھے۔ محد ثین کی زبانی عام طور سے یہ روایتی منقول ہیں کہ جب سمی کو جو ہر عرض مادہ وغیرہ الفاظ استعال کرتے سنو تو سمجھ لو کہ وہ محراہ ہے" محدث ابن السبک کی عبادت زیل سے اس دعویٰ کی بوری تصدیق ہوتی ہے۔

وفى كتب المنقدمين جرح جماعته بالفلسفته ظنا منهم ان علم الكلام فلسفته فقد قيل في احمد بن صالح انه يتفلسف والذي قال هذا لايعرف الفلسفته وكذلك قيل في ابي حاتم الرازي و انماكان رجلا متكلما و قريب من هذا قول الذهبي في المزى انه يعرف المعقول ولم يكن المزى ولا الذهبي يدريان شياء من المعقول

متقدمین کی تفنیفات میں بہت سے لوگوں پر فلفہ کی بنا پر جرح کی منی سے کر کہ علم كلام اور فلفه ايك چيز ہے چنانچه احمد بن صارلح كي نسبت كما كياكہ وہ فلسفيانہ باتیں کرتے ہیں حالانکہ جس نے یہ کما وہ فلفہ کو جانتا بھی نہ تھا۔ ای طرح ابوحاتم کی نبت کما گیا حالانکہ وہ صرف متعلم تھے۔ اس کے قریب زہبی کا قول مزی کے بارہ میں ہے کہ وہ معقول جانتے تھے۔ حالانکہ نہ زہبی معقول کا ایک حرف جانتے تھے۔ خالانکہ نہ زہبی معقول کا ایک حرف جانتے تھے۔ نہ مزی۔ (طبقات الثافعیہ تذکرہ احمہ بن صالح)

اس سے بڑھ کریہ کہ علم کلام کے لیے فلفہ اور طبیعات وغیرہ میں مہارت پیراکرنے کی ضرورت تھی اور محد قمین سرے سے فلفہ کے پڑھنے کے مخالف تھے۔ مخالفت کے وجوہ۔

ایک بری وجہ یہ تھی کہ علائے کلام اپی تقنیفات میں خالفوں کے اقوال نقل کر کے جواب دیتے تھے محد مین اس نقل کفر کو بھی جائز نمیں رکھتے تھے۔ امام احمد طبل کے زمانہ میں جرث محاسی بوے مشہور زاہد اور محدث تھے۔ محد ثمین بھی ان کی تعریف میں رطب اللمان ہیں۔ حضرت جنید بغدادی آئی کے مرید تھے۔ ان کی تعریف میں راب اللمان ہیں۔ حضرت جنید بغدادی آئی کے مرید تھے۔ انہوں نے شیعوں اور معزلیوں کی رومیں ایک کتاب کھی امام احمد طبل آئی بات یہ ان سے ملنا جانا چھوڑ دیا <sup>2</sup>۔

ناراضی کی ایک بردی وجہ تھی کہ جو لوگ کلام میں مشغول ہوتے تھے ان کے عقیدے خواہ مخواہ محد شمین کے عقائد سے کچھ نہ کچھ مختلف ہو جاتے تھے مٹلا" جب وہ اس فتم کے حدیثیں سنتے تھے کہ حضرات آدم اور موک علیہ السلام میں مناظرہ ہوا' آسان فرشتوں کے بوجھ سے جرجرا اٹھا' خدا قیامت کے دن اپنی ران دوزخ میں ڈالے گا تب دوزخ کو تسکین ہوگی' تو یا تو ان حد ۔ شوں کو صحح نہیں تسلیم کرتے تھے۔ یا ان کی آدیل کرتے تھے۔ محد شمین کے نزدیک سے حدیثیں صحیح طابت ہو پکی تھیں اس لیے ان کا انکار کرنا یا آدیل کرنا رسول اللہ صلم کے ارشاد کی تو بین تھی۔ ایک دفعہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک محدث نے آدم و موک ملیما السلام کی کی حدیث بیان کی' ایک مخص بول اٹھا کہ حضرت آدم و موک جمع کیو تکر ہو سکتے ہیں دیتے اس پر ہارون الرشید جو محد شمین کا ہم خیال تھا اس قدر برہم ہوا کہ اس مخص کے قتل کر دینے کا تھم دیا چنانچہ اس واقعہ کو علامہ سیوطی نے آری کا لحلفاء میں کی قدر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

محدثین اور ارباب ظاہر کو کلام کی مخالفت میں جو شدت تھی اس نے علم

الكلام كو بالكل بجها ديا ہوتا۔ ليكن خلفائے عباسيہ (بجز دو ايك كے) اور ان كے اركان دولت نے بؤى مستعدى كے ساتھ حمايت كى اور شاہانہ حوصلہ سے اس كى برابر ترقی دیتے رہے۔ عباسيہ كے علاوہ و ملميون نے بھى اس كى سربرستى كى 3- تاہم دہ قبول عام نہ حاصل كرسكا۔

#### علم كلام كاباني

اخر زمانہ میں جب امام غزالی اور رازی نے اس کو اپنی آغوش تربیت میں لیا تب جاکر مقبول عام ہوا بسر حال مہدی کے زمانہ میں علم کلام پیدا ہوا اور جمال سک ہم کو معلوم ہے سب ہے پہلے ابوالنظیل علاف نے اس فن میں کتاب کسی۔ ابوالنظیل کا بورا نام محمہ بن النظیل بن عبداللہ بن محمول ہے 131ھ میں پیدا ہوا 235ھ میں وفات بائی علامہ ابن خلکان اس کی نسبت لکھتے ہیں۔ وکان حسن الجدال قوی الحجنہ کشیر الاستعمال لائلة والا لزامات ترجمہ۔ وہ خوش تقریر اور قوی الجئے تھا' دلائل اور الزامات کا اکثر استعال کرتا

علامہ مقریزی نے آریخ مصریں اس کی نبت لکھا ہے نظر فی الفائسفة وافقهم فی کثیر - ابو النظیل نے علم کلام میں چھوٹی بری ساٹھ کتابیں لکھیں جن میں نہایت وقیق مسائل پر بحثیں کی ہیں۔ یہ کتابیں مدتوں سے ناپید ہیں۔ لیکن محوسیوں اور محدول سے اس نے جو مناظرات کے اور ان میں جو تقریب کیں وہ جسہ جسہ ابن خلکان درر وغرر اور شرح ملل و تحل میں فدکور ہیں۔

#### ابواللذيل علاف

ابولاذیل کے مناظرات میں آج کل کی طرح صرف زبان آوری اور لسانی نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کا یہ اثر ہوتا تھا کہ اکثر ملاحدہ اور مخالفین ند ہب اپنے عقائد سے باز آجاتے تھے۔ اور مسلمان ہو جاتے تھے۔

ابن خلکان نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ بنت سے مجوی ابواندیل سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ابوالندیل نے سب کو بند کر دیا' ان میں میلاس نام ایک

بحوی تھا۔ وہ ای وقت اسلام لایا ابوالندیل کی ایک تھنیف جس کا نام میلاس ہو اس میلاس ہو اس میلاس کے نام پر ہے " شرح ملل و خل میں ہے کہ تین ہزار مخص اس کے باتھ پر اسلام لائے ماموں الرشید کے دربار میں جس قدر علائے کلام تھے ان میں سب سے پیشخروابو الندیل اور نظام تھے 4۔ حکومت کی طرف ہے ابولندیل کے ساٹھ ہزار درہم سالانہ مقرر تھے۔ لیکن ابوالندیل یہ ساری رقم اہل علم پر صرف کر دیتا تھا 5 درہم سالانہ مقرد تھے۔ لیکن ابوالندیل یہ ساری رقم اہل تھا ایک وفعہ وہ ماموں الرشید کے دربار کا مشہور الرشید کے دربار میں گیا۔ تمامہ بن اشرس جو مامون الرشید کے دربار کا مشہور فاضل تھا اور اس نے ابوالندیل کی تقریب کی تھی دربار میں حاضر تھا۔

ابوالنظیل اٹنائے گفتگو میں تمامہ سے خطاب کر آتھا تو اس کا خالی نام لیتا تھا حالا نکہ تمامہ اس باید کا مخص تھا کہ خود ماموں نام کے بجائے اس کے لقب سے خاطب کر آتھا۔ اس پر تمامہ کو طال ہوا لیکن خود تمامہ کا بیان ہے کہ ابوالنظیل نے جب سند کے موقع پر عرب کے ساتھ سو شعر زبانی پڑھ دیئے تو میں نے بے اختیار کہا کہ تو میرا نام لے 'یا لقب تجھ کو سب جائز ہے 6 ابوالنظیل کے بعض مناظرات اس موقع پر ذکر کے قابل ہیں۔

ایک دفعہ ایک فیص نے ابوالندیل سے کما کہ میرے دل میں قرآن مجید کے متعدہ متعلق بعض شبہات ہیں جو کسی طرح رفع نہیں ہوتے 'وہ یہ کہ قرآن مجید کی متعدہ آیتیں آپس میں متاقص معلوم ہوتی ہیں اور بعض آیتوں میں نحوی غلطیاں نظر آتی ہیں۔ ابوالندیل نے کما ایک ایک آیت پر الگ الگ بحث کی جائے۔ یا ایبا اجمالی جواب ویا جائے کہ تمام شبہات رفع ہوجائیں معترض نے دو سری شق اختیار کی۔ ابوالندیل نے کما یہ امر تو مسلم ہے کہ رسول اللہ صلع عرب کے معزز اور شریف فاندان سے تھے یہ بھی مسلم ہے کہ ان کی فصاحت اور زبان دانی پر کسی کو اعتراض نہ تھا اس میں بھی شک نہیں کہ اہل عرب نے آنخضرت کے جھٹلانے اور آپ پر نکتہ چینی کرنے کا کوئی پہلو اٹھا نہیں رکھا۔ اب غور کرو کہ اہل عرب نے آنخضرت پر اور ہر طرح کے اعتراضات کے لیکن کسی نے یہ بھی کما کہ ان کی زبان دانی صحیح اور ہر طرح کے اعتراضات کے لیکن کسی نے یہ بھی کما کہ ان کی زبان دانی صحیح نہیں۔ یا یہ کہ ان کی باتوں میں تاقض ہو تا ہے بھر جب ان لوگوں نے یہ اعتراض نہیں۔ یا یہ کہ ان کی باتوں میں تاقض ہو تا ہے بھر جب ان لوگوں نے یہ اعتراض

نہیں کیے تو آنے کون مخص بیہ اعتراض کر سکتا ہے<sup>7</sup>

یں ہے و من وں سے سر اس میں استان شرح مواقف و غیرہ میں بھی فد کور ہیں قرآن جمید کے متعلق یہ اعتراضات شرح مواقف و غیرہ میں بھی فد کور ہیں لکھا ہے لیکن جو جواب دیے ہیں وہ ناکافی ہیں شاہ ولی اللہ صاحب نے فوز الکبیر میں لکھا ہے کہ قرآن جمید کسائی اور فترا کے مقرر کردہ اصول کا بابند نہیں۔ یہ اسی ابوالنذیل کے جواب کی طرف اشارہ ہے۔

اس زمانہ میں صالح بن قدوس ایک مشہور مجوسی تھا۔ وہ اس بات کا قائل تھا
کہ مادہ اور کائنات دو چیزیں ہیں۔ نور و ظلمت 'یے دونوں ضدیک دگر ہیں' اور اننی
کے امتزاج سے عالم کا وجود ہوا ابوالنظی اور صالح کا اس مسئلہ پر مناظرہ ہوا
ابوالنظی نے بوچھاکہ امتزاج ان دونوں سے جداگانہ شے ہے۔ یا ایک ہی چیز ہے
صالح نے دو سرا پہلو اختیار کیا۔ ابوالنظی نے کما دو چیزیں جو آپس میں ضد ہیں خود
کیوں کر مل سمتی ہیں '8 اس لیے کوئی تیمرا ملانے والا چاہئے اور وہی واجب الوجود یا
ضدا ہے۔

ایک دفعہ صالح مناظرہ میں بند ہواتو ابوالندیل نے کہاکہ اب کیا ارادہ ہے؟ صالح نے کہا میں نے خدا سے استخارہ کیا اور پھرای عقیدہ پر قائم ہوں کہ دو خدا ہیں۔ ابوالندیل نے کہا کہ استخارہ کیاتو کس خدا سے کیا؟ ویعنی جس خدا سے بچھا ہوگا۔ ابوالندیل گاس نے دو سرے کی (جو اس کا رقیب ہے) کا ہے کو رائے دی ہوگ۔ ابوالندیل اور صالح کا ایک اور لطیفہ ابن خلکان نے نقل کیا ہے جس کو ہم قلم انداز کرتے ہیں۔

### ہشام بن الحکم

ای زمانہ میں ہشام بن الحکم کونی ایک مشہور متکلم تھا۔ وہ یکیٰ برکی کے بجالس علمی کا افر اور علوم عقلیہ کا ماہر تھا۔ ابوالدنیل مناظرہ میں اگر کسی ہے دہا تھا تو اس سے دہا تھا مسعودی نے اس کے متعدد مناظرے نقل کیے ہیں جن میں اس نے ابوالدیل پر فتح پائی۔ ابن الندیم نے کتاب الفرست میں اس کی بہت سی تفنیفات کا ذکر کیا ہے جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔ الروعلی الزناد تھ۔ الروعلی افزیر سے الروعلی افزیر کیا ہے جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔ الروعلی افزیاد تھ۔ الروعلی اصحاب العبایع (یعنی میٹر بلٹ کارد) کتاب علی اصحاب العبایع (یعنی میٹر بلٹ کارد) کتاب علی

ارسطوطالیس فی التوحید یہ کاپی آج ناپیہ ہیں لیکن کابوں کے نام ہے اندازہ ہوسکا ہے کہ کیے اہم مضامین پر تھیں۔ \ یجی برکی کی توجہ علم کلام پر

خلیفہ مہدی کے علاوہ دربار کے امرائے علم کلام کی طرف توجہ کی کی ابن خالد برکی جو دولت عباسیہ کی روح و روال خلیفہ مہدی کا وزیراعظم اور سلطنت کا دست و بازو تھا۔ اس نے خاص علم کلام کے مباحثات کے لیے دربار میں ایک مجلس مقرر کی جس کا تذکرہ مورخ مسعودی نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

وكان يحيى بن خالد ذابحث و نظر وله مجلس يجتمع فيه ابل الكلام من اهل السلام وغير هم-

ترجمہ۔ کی بن خالد مناظرہ وال اور صاحب نظر تھا وہ ایک جلسہ کیا کر اُ تھا جس میں ہر نہ ہب کے اہل کلام جمع ہوتے تھے۔

اس مجلس کا قیم (سیرٹری) ہشام بن الحکم ایک مشہور فاضل تھا 10۔ مجلس بی بر ذہب و ملت کے لوگ جمع ہوتے تھے اور ہر قتم کے علمی مضامین پر گفتگو ہوتی تھی۔ مورخ مسعودی نے اس مجلس کے ایک جلسہ کا حال لکھا ہے جس بیس علم الکلام کے 13 مشہور علا جمع تھے ان بیس سے جن لوگوں کے نام بہ تعین لکھے ہیں یہ بی علی بن شیم ۔ ابوالک حضری۔ ابوالذیل ۔ نظام۔ مسعودی کے تصریح کے موافق اس مجلس کے جلسوں میں جن مضامین پر مختگو ہوتی تھی۔ ان میں سے بعض یہ شے کون و ظہور ۔ قدم و حدوث۔ اثبات و ننی۔ حرکت و سکون مماستہ و مبایت وجود و عمرہ جو و مغرہ۔ اجمام و اعراض تعدیل و تحریر کم و کیف مصاف و امامت۔ ابن خلدون کی غلطی۔

تنبیہ علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں علم الکام کے بیان میں لکھا ہے کہ امام غزالی کے زمانہ تک کلام میں فلفہ کی آمیزش نہ تھی' غزالی پہلے شخص میں جس نے فلفہ کے انداز پر اس علم کی تدوین کی۔ لیکن سے مورخ ندکور کی سخت غلطی ہے آگے چل کر بہت ہے واقعات سے بدا ہے اس خیال کی غلطی ثابت ہو گا۔ کمیٰ بن خالد کے جلسہ کے ذکر میں جن مضامین کا تذکرہ مسعودی نے کیا ہے فلفہ کے مسائل اس سے زیادہ کلام میں کیا شامل ہو سکتے ہیں۔

ظفیہ مدن کے بعد 161ھ میں ہادی تخت نشین ہوا۔ اور صرف ایک برس تین مینے حکومت کی اس کے بعد ہارون الرشید اعظم مند آرا ہوا اس کا زمانہ اگر چہ نمایت شان و شوکت اور ادج و ترقی کا زمانه خیال کیا جاتا ہے اور ورحقیقت جس بزم میں جعفر بر کمی قاضی ابویوسف 'امام محمد ابونواس اسحاق موصلی 'کسائی 'جیسے لوگ كرى نشين ہوں گے اس كا صدر نشين كس پايه كا ہو گا۔ ليكن علم كلام كو اس كے عد میں کچھ ترقی نہیں ہوئی علائے کلام کر فار ہو کر قید خانے بھیج دیئے گئے اور تھم رے دیا گیا کہ علم کلام کے متعلق کوئی کچھ لکھنے نہ یاوئے 11- تاہم بعض اسباب بیش آئے کہ مجبورا ہارون الرشید کو علم کلام کی قدر کرنی پڑی۔ غیر ممالک میں جب سے چرچا پھیلا کہ لوگوں کو علم کلام سے روک دیا گیا ہے تو سندھ کے راجہ نے ہارون الرشيد كو ايك خط لكها جس كا مضمون بير تماكه مسلمانوں نے ایناندہب جو پھيلايا ہے تلوار کے زور سے بھیلایا ہے۔ اگر اسلام دلائل و براین سے ثابت ہو سکتا ہو تو آب سمی عالم کو بھیجئے۔ وہ اگر مجھے قائل کر دے گا تو میں اسلام قبول کر لول گا، ہارون الرشید نے ایک تقید کو بھیجا۔ راجہ کے درباریوں سے ایک فخص مناظرہ کے لیے مقرر ہوا' اس نے تقید سے پوچھاکہ آپ کا خدا قادر ہے یا نہیں' نقید نے کہا ان قادر ہے۔ اس نے کہ اپنا جیسا پیدا کر سکتا ہے یا نہیں یعنی اگر نہیں کر سکا تراس کی قدرت کیا ہوئی نقیہ نے کہ اس متم کی بحثیں علم کلام سے تعلق رکھی اور ہم لوگ اس علم کو برا خیال کرتے ہیں۔ راجہ نے ہارون الرشید کو لکھا کہ ہیں بور ایسی مرف گان کی بنا پر لکھا تھا لیکن اب عین الیقین ہو گیا' ہارون الرشید نے تھم دیا کہ متکلین بلائے جائیں اور ان کے سامنے یہ مسلم پیش کیا جائے۔ متکلمین ورہ رہاں۔ سوال ہے جس طرح کوئی کے کہ خدا اس پر قادر ہے یا نہیں کہ خود جائل یا عاجز بن عوبات مدا الی شے پیدا کر سکتا ہے جو حادث اور ممکن ہو ہارون الرشید نے تھم دیا

کہ وہی لڑکا مناظرہ کے لئے بھیجا جائے ورباریوں نے کما ممکن ہے کہ اور مشکل مباحث پیٹ آئیں جن کے جواب سے یہ عمدہ برآنہ ہو سکے۔ معمر بن عباد جو مشہور مشکلم تھا اس خدمت کے لیے انتخاب کیا گیا <sup>12</sup>۔ مامون الرشید کا دور

ہارون کے بعد مامون کا دور آیا 13 اس کے علمی کارناموں کے بیان کرنے کے لیے ایک دفتر چاہئے علم کلام کے متعلق اس نے جو جو کام کیے اس کتاب میں دہ بھی تفصیل سے نمیں لکھے جا سکتے مورخ مسعودی قاہر باللہ کے حالات میں ایک درباری مورخ کی زبانی ماموں کی نبیت لکھا ہے۔

وجالس المنكلمين وقرب اليه كثيرا من الجدليين والنظارين كابى الهذيل وابى اسحاق ابراهيم بن سيار النظام و غير هم ممن وافقهم و خالفهم والزم مجلسه الفقهاء واهل المعرفته من الادباء وقدمهم من الامصار واجرى عليهم الارزاق فرغب الناس فى صنعته النظر وتعلموا بحث والجدل و وضع كل فريق منهم كتباينصر مذببهه ويويد بها قولم ترجمه مامول الرثيد نے متكلمين كى صحبت اختياركى اور اكثر ارباب مناظره مثلا ابوالذيل نظام وغيره كو اينا مقرب بنايا۔ان ميں سے بعض مامول الرثيد كے بم عقيده تے اور بعض خالف مامول الرثيد نقما اور اوبا كو دربار ميں واض كيا اور دور دور سے ان كو بلوايا اور ان كى تخواييں مقرر كيں اس وجہ سے تمام لوكوں كو مناظره اور مباده كى طرف رغبت پيدا ہوئى اور ان فون كى تعليم تجيل كى اور بم مناظره اور مباده كى طرف رغبت پيدا ہوئى اور ان فون كى تعليم تجيل كى اور بم مناظره اور مباده كى طرف رغبت پيدا ہوئى اور ان فون كى تعليم تجيل كى اور بم

ماموں نے علمی مناظرات کے لیے ہر ہفتہ ہیں ایک خاص دن مقرر کیا تھا جس کی کیفیت مورخ مسعودی نے یہ بیان کی ہے کہ منگل کے دن ہر فرقہ کے لوگ آستان خلافت ہیں جمع ہوتے تھے ان کے لیے ایک خاص کرہ فرش فروش سے آراستہ تیار رہتا تھا پہلے دستر خوان چنا جا آ تھا کھانے سے فارغ ہو کر لوگ وضو کرتے تھے ' پھر خوشبویوں کی انگیٹھیاں آتی تھیں۔ لوگ کرئے بیاتے تھے اور معطر ہو کر وار الناظرہ میں حاکمی اور محکومی کا پچھ لحاظ نہیں ہو آ تھا۔ بلکہ ملیب و معطر ہو کر وار الناظرہ میں حاکمی اور محکومی کا پچھ لحاظ نہیں ہو آ تھا۔ بلکہ

اوگ نمایت آزادی سے بحثیں کرتے تھے۔ دوپر ڈھلنے پر سے صحبت ختم ہوتی تھی۔ ایک ندہبی کانفرنس

بارون الرشيد كى روك نوك كى وجہ سے اسلام كے مخالفوں نے مشہور كرديا الرشيد كى روك نوك كى وجہ سے اسلام دلاكل ہے۔ ماموں الرشيد تفاكہ اسلام دلاكل ہے نہيں بلكہ صرف تلوار ہے كھيل سكا ہے۔ ماموں الرشيد نے اس شبہ كے منانے كے ليے ايك برى مجلس مناظرہ منعقد كى تمام اطراف و ديار سے بہند بہب و ملت كے لوگ بلائے مجوسيوں كا پيشوائے اعظم يزداں بحنت مروسے عربيہ و كر آيا اور ماموں نے اس كو خاص ايوان خلافت كے قريب ا آرا۔ مسلمانوں كى طرف سے ابوالنظيل جس كا تذكرہ اوپر گزر چكا ہے وكيل مقرر موا اور علائے فتح حاصل كى۔ يزداں بخت۔ جب مناظرہ عيں بند ہوا تو ماموں نے بوا اور علائے فتح حاصل كى۔ يزداں بخت مسلمان ہو جا اس نے كما كہ آپ كى كو بزور مسلمان نہيں مارتے اور عیں مسلمان ہو جا اس نے كما كہ آپ كى كو بزور مسلمان نہيں مرتے اور عیں مسلمان ہو تا نہيں چاہتا۔ ماموں نے كما بال يہ صحیح ہے اللہ مسلمان نہيں كرتے اور عیں مسلمان ہونا نہيں چاہتا۔ ماموں نے كما بال یہ صحیح ہے اللہ مسلمان نہيں كرتے اور عیں مسلمان ہونا نہيں چاہتا۔ ماموں نے كما بال یہ صحیح ہے اللہ مسلمان نہيں كرتے اور عیں مسلمان ہونا نہيں چاہتا۔ ماموں نے كما بال یہ صحیح ہے اللہ مسلمان نہيں كرتے اور عیں مسلمان ہونا نہيں چاہتا۔ ماموں نے كما بال یہ صحیح ہے اللہ مسلمان نہيں كرتے اور عیں مسلمان ہونا نہيں چاہتا۔ ماموں نے كما بال یہ صحیح ہے اللہ مسلمان نہيں كرتے اور عیں مسلمان نہيں جاہتا۔ ماموں نے كما بال یہ صحیح ہے اللہ مسلمان نہيں كرتے اور عیں مسلمان نہيں جاہدا کے دور اللہ مورد کے اللہ میں میں اللہ مورد کے اللہ مورد کیا ہوں کیا کہ کی کو برور

ابوالذیل کے بعد اس کے شاگر دابراہیم بن سیار نظام نے جو ہامون الرشید کا استاد اور ندیم خاص تماعلم کلام کو نمایت ترتی دی۔ شہرستانی نے ملل و تحل میں اس کے فلفہ وانی کی نبیت یہ الفاظ کھے ہیں۔ " وقد طالع کشیرا من کنب الفلاسفنه و خلط کلامهم بکلام المعنزله یورپ کے نامور محمقوں کی رائے ہے کہ جن چیزوں کو لوگ جو ہر کتے ہیں وہ جو ہر نہیں بلکہ چندا اعراض کا مجموعہ ہیا یوں کبو کہ جس کو لوگ عرض سیحتے ہیں وہ بھی جو ہر ہیں مثلاً خوشبو یا روشنی کو عرض کما جاتے ہیں وہ بھی جو ہر ہیں مثلاً خوشبو یا روشنی کو عرض کما جاتا ہے۔ لیکن در حقیقت یہ بھی جو ہر ہیں خوشبو چھوٹے چھوٹے ذی مقدار ذرات ہیں جو پھول و فیرہ سے نکل کر پھیلتے ہیں ادر ہمارے دماغوں میں آتے ہیں یہ دونوں خیال اول اول نظام می نے ظاہر کیے 15 اور در حقیقت وہی اس تحقیقات کو موجد کما جا سکتا ہے شرستانی نے ملل و نحل میں جمال اس کے مخصوص اصول اور مسائل کھے ہیں۔ سائواں اصول یہ کلما ہے۔

ان الجوهر مولف من اعراض اجتمعت وافق هشام بن الحكم في قوله ان الالوان والطعوم والروايح اجسام

ترجمہ۔ جو ہر چند اعراض سے بنا ہے جو یک جاہو گئے ہیں۔ اس نے ہشام بن الکم سے اس مسئلہ میں موافقت کی کہ رنگ مزہ خوشبو سب اجمام ہیں۔

وہ جزء لا مجزی کا بھی منکر تھا اور اس مسئلہ کے متعلق اس کا مناظرہ تمام فلفہ کی کمابوں میں ندکور ہے۔

لطیفہ۔ اس موقع پر پہنچ کر اس لطیفے کے لکھنے کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا آگ نظام کی ان دقیقه سنجیوں کی بید داد دی گئی که ان مسائل کی بنا بر اس کو کافر قرار دیا سميا علامه سمعاني نے كتاب الانساب ميں لكھا ہے كه قدريوں (يعني معزليوں) ميں کوئی مخص کفرکے مختلف اتسام کا ایبا جامع نہیں گزرا جیبا نظام تھا۔ اس نے اپنے شاب میں مجوسیوں دہریوں اور فلسفیوں کی صحبت اٹھائی اس کیے جزء لا تشیری کا مسئلہ اس نے محمد فلسفیوں سے لیا اور یہ مسئلہ کہ عادل مخص ظلم پر قدرت نہیں ر کمتا محوسیوں سے سیکھا اور بیر مسئلہ کہ رنگ مزہ خوشبو آواز اجمام ہیں فرقہ ہشامیہ ے اخذ کیا اور اس طرح مجوسیوں اور فلسفیوں کے خبب کو مسلمانوں کے خبب میں خلط عط کر دیا 16 یہ صرف سمعانی کا خیال نہیں رجال کی کتابوں میں عمو أجال نظام کا ذکر آیا ہے اس قتم کے مسائل کی بنا پر اس کو زندیق اور ملحد کھا گیا ہے۔ نظام نے فلفہ میں یہ کمال پیدا کیا تھا کہ ایک موقع پر اس نے جعفر بر کی سے كماكه ميں نے ارسطوكي ايك كتاب كارد لكھا ہے "اس كے جواب ميں جعفرنے كما کہ تم رد کیا لکھو مے تم تو اس کی کتاب کو پڑھ بھی نمیں سکتے۔ نظام نے کما کہ آپ كيا جاہتے ہيں ارسلوكى كتاب كو اول سے آخر تك زبانى سنا دوں يا آخر سے اول تک چنانچہ یہ کمہ کر اس نے ارسطو کی عبارت پڑھنی شروع کی اور ساتھ ساتھ اس كارو بمي كر تأكيا 17-

ریں کی تھا کہ کہا کر تا تھا لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہزار کرس میں ایک محض ایسا پیدا ہوا کرتا ہے جس کا تمام عالم میں نظیر نہیں ہو تا۔ واقعی آگر سے میچ ہے تو یہ محض نظام ی تھا۔ نظام نے تحقیقات نہ جب کے لیے دو سرے نہ اجب کی آسانی کتابوں پر بھی نمایت عبور حاصل کیا تھا۔ توریت انجیل زبور اس کو زبانی یاد تھی بلکہ ان کی تغییروں سے بھی کافی وا تغیت رکھتا تھا۔

نظام کے نضل و کمال کی بلند پائیگی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جا نظ جیسا بے نظیر فاضل ای نظام کا شاگر د اور خانہ زاد غلام تھا۔

واثق بالله

مامون کے بعد معظم کے تعین ہوا وہ ای محض اور ساہیانہ خال رکھا تھا لیکن جب اس کے بعد 227ھ میں اس کا بیٹا الوا ٹق باللہ مند آرا ہوا تو مامول کی علمی مجلس پھر آزہ ہو گئیں مورخ مسعودی اس کے حالات میں لکھتا ہے۔
کان الواثق محبا للنظر مبغضا للنقلید محباللر شراف علی علوم الناس وارنہم ممن تقدم و تاخر من الفلاسفنه والمتطبین فجری بحضر ته انواع من علومهم فی الطبعیات و ما بعد ذلک من الالهیات۔

ترجمہ۔ ظیفہ واثق باللہ غور اور فکر کو پند کرتا تھا اور تقلید سے نفرت رکھتا تھا عکما اور تقلید سے نفرت رکھتا تھا عکما اور اطبائے قدیم و جدید کی معلومات خیالات سے واقف ہونے کا بہت شاکق تھا چنانچہ اس کی مجلس میں طبیعات اور الهیات کے اکثر چرہے رہتے تھے۔

واثن نے متکلمین اور فقہا کے مناظرات کے لیے ایک مجلس مقرر کی تھی جس میں ہر قتم کے مضامین پر نمایت وقیق بحثیں ہوتی تھیں۔ مورخ مسعودی نے ان مجالس کے علمی مناظرات کتاب اخبار الزمال وغیرہ میں نقل کیے ہیں لیکن افسوس ہے کہ وہ کتابی دستیاب نہیں۔ مروج الذہب میں مورخ ذکور یہ الفاظ لکھ کر رہ سیا۔

وماكان نجزى من المباحثته فى مجلسه الذى عقد للنظر بين الفقهاء والمتكلمين فى انواع العلوم من العقليات والسمعيات فى جميع الفروع والاصول وقد اليناعلى ذكرها فيماسلف من كتبناد مدى - مامول اور واثق كارشان مدى المدى - مامول اور واثق كارشان مدى - مامول اور واثق كارشان مدى المدى - مامول اور واثق كارشان مدى المدى - مامول اور واثق كارشان مدى المدى المد

مدی- مامول اور واثق کی شام نه حوصله مندیول اور برا مکماور دیگر وزرا و امراکی قدر دانیول نے علم کلام کو اس قدر وسیخ کر دیا که حکومت کے سایہ عاطقت

کے اٹھ جانے پر بھی ایک مدت تک وہ ترقی کر تا گیا اور اسکی تقنیفات و تالیفات منام میں بھیلتی گئیں مہدی سے واثق تک جو کلام پیدا ہوئے ان کی تاریخ لکھی جائے تو ایک مستقل کتاب تیار ہوگی ان میں سے جاخط محمہ بن عبداللہ اسکانی۔ المتوفی 223ھ جعفر بن البشر۔ علی بن رمانی جعفر بن حرب المتوفی 236ھ سیرانی حسن عبداللہ ابو موئی الفرار المتوفی 226ھ زیادہ نامور ہیں 18۔

#### خاندان نو بخت

علم کلام کی ترقی کے ذکر میں خاندان نوبخت کا ذکر بھی ضرور ہے افضل بن نوبخت ہارون الرشید کے خزانہ الحکمہ کا افسر تھا 19 اور فاری زبان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا کر تا تھا۔ اسلیل جو نو بخت کا پوتا تھا۔ بہت بڑا عالم اور علم کلام کا ماہر تھا۔ اس کے ہاں ایک خاص مجلس مقرر ہوا کرتی تھی جہاں متکلمین جمع ہوتے تھے اور مسائل کلام پر مباحث کرتے تھے علم کلام میں اس کی بہت می تصنیفات ہیں کجن میں سے کتب ذیل کا تذکرہ ابن الندیم نے کیا ہے 20 کتاب ابطال القیاس نقش جن میں سے کتب ذیل کا تذکرہ ابن الندیم نے کیا ہے 20 کتاب ابطال القیاس نقش کتاب عبث الکھت علی الرادندی کتاب جیست الرسالتہ۔

استعیل کا بھانجا حسن بن موی اس خاندان میں سب سے زیادہ نامور ہوا ابن الندیم نے اس کی نسبت لکھا ہے کہ وہ متکلم بھی تھا اور فلاسفر بھی فلفہ یونانی کی بہت کی تابیں اس کے تکم اور اہتمام سے ترجمہ کی گئیں ابوعثان دمشق۔ اسحاق ثابت قرة جو مشہور مترجم گزرے ہیں اس کے دربار میں بیشہ حاضر رہتے تھے۔ اس کی ایک تصنیف کا تذکرہ آئے گا اور ا

اس وفت تک علم کلام پر مستقل تصنیفات لکھی جاتی تھیں۔ لیکن قرآن مجید کی کوئی مفصل تغییر اس اصول پر نہیں لکھی مئی تھی کہ قرآن مجید میں جو پچھ ندکور ہے۔ عقل کے موافق ہے اور ولائل عقلیہ سے ثابت ہے۔ اس ضرورت کو اس صدی کے چند مشہور عالموں نے پورا کیا بینی ابو مسلم اصفہانی۔ ابوبکر اصم۔ ابوالقاسم بلخی بفال کبیر۔

بر سلم کا نام محر بن بحرا اصفهانی ہے۔ علامہ ذہبی نے محمد بن علی بن مریزو کھا ہے ابن الندیم نے اس کو مشہور بلغاکی فرست میں داخل کیا ہے 22 اور لکھا ہے کان کاتبامر سلابلیغامنکلماجدلیا۔

اس کی تغییر کا نام جامع الناویل محکم التریل ہے اور صاعب کشف النون کے بیان کے موافق 13 جلدوں میں ہے۔ ابو مسلم نے 322ھ میں وفات پائی 23 میں تغییر اس رقبہ کی ہے کہ باوجود میکہ اس کے مصنف پر اعتزال کا داغ ہے تاہم امام فخر الدین رازی اس کی نبت لکھتے ہیں۔

وابو مسلم حسن الكلام فى النفسير كثير العوض على الدقائق والطائف 24- يعنى ابو مسلم كاكلام تغير من نمايت خوب بوتا ہے وہ باريك اور اطیف باتوں كو تمہ سے وُقوندُ كر نكالتا ہے۔ بہت سے مسائل میں ابو مسلم منفرد تھے۔ چنانچہ قرآن مجيد میں نائخ و منسوخ ہونے كا وہ قطعاً منكر ہے امام رازى تمام ان تعول كى تغير میں جن كو لوگوں نے منسوخ مانا ہے ابو مسلم كا قول اور اس كى تو بهد نقل كرتے ہیں اور ہر جگہ ان كے طرز بيان سے خابت ہوتا ہے كہ وہ ابو مسلم كى اس رائے كے ماتھ منتق ہیں۔

ابوالقاسم بنی کا بورا نام عبداللہ بن احمد بن محمود کھی ہے ابن خلکان نے اس کا نام اس عنوان سے لکھا ہے العالم المشور اور اس کے حالات کے ذیل میں لکھا ہے وکان من کبارا لمسلمین امام رازی تغیر میں اس کے اقوال اکثر نقل کرتے ہیں۔

رسے یہ کشف اللنون میں ہے کہ "اس کی تغییر بارہ جلدوں میں ہے اور اس سے پہلے اتنی بڑی تغییر کسی نے نہیں لکھی تھی 309ء میں وفات بائی۔" تغیر کی سال کی است کا میں تھی ہے۔"

پے ہیں۔ تغییر کے سوا اس کی اور بہت می تعنیفات ہیں 'مثلاً المهائل۔ مقالات۔ اہل کتاب اور فلسفیوں سے اکثر مناظرے کئے اور ان کو مشتیں دیں۔ خراسان میں

اس کی قوت تقریر ہے بہت ہے لوگ راہ راست پر آئے 25۔

ابو بكر اصم كا نام عبدالرحمٰن بن كيسان ہے' اس كے زيادہ حالات معلوم نہيں'كشف المعنون ميں اس كى تغيير ہے۔ اور امام رازى اس كى تغيير ہے۔ اکثر نقل كرتے ہیں۔ اکثر نقل كرتے ہیں۔

تفال بہت بڑے مشہور عالم ہیں۔ ان کا پورا نام محمد بن علی بن اسلیل ہو وہ تغیر' حدیث فقہ' اور علوم ادبیہ کے امام تعلیم کیے جاتے تھے۔ محد شمین نے ان کا تذکرہ نمایت مرح کے ساتھ کیا ہے۔ علامہ ابن البکی ۔ طبقات کبری میں لکھتے ہیں۔ کان اماما فی النفسیس ' اماما فی الحدیث' اماما فی الکلام ' اماما فی الاصول اماما فی الفروع۔ یعنی وہ تغیر میں حدیث میں۔ کلام میں۔ اصول میں فروع میں امام تھے۔ علامہ موصوف نے اور بہت سے محد شمین کے اقوال ان کی شان میں نقل کیے ہیں تفال امام ابوالحن اشعری کے معاصر تھے' اور امام اشعری نے ان سے فقہ پڑھی تھی۔ 365ھ میں وفات پائی۔ ایک پر لطف بات یہ ہے کہ چو نکہ انہوں نے اصول عقلیہ کے مطابق تغیر کہی اس لیے لوگوں نے ان کی نبت ہے تھے۔ اس لیے لوگوں نے ان کی نبت اعترال کی برگمانی کی لیکن مشکل یہ تھی کہ تمام شافعیہ ان کو امام وقت تعلیم کرتے تھے۔ اس لیے یہ آدیل کرنا پڑی کہ ابتداء میں وہ معتربی تھے پھر اشعری ہو گئے۔ اس لیے یہ آدیل کرنا پڑی کہ ابتداء میں وہ معتربی تھے پھر اشعری ہو گئے۔ اس لیے یہ آدیل کرنا پڑی کہ ابتداء میں وہ معتربی تھے پھر اشعری ہو گئے۔ اس لیے یہ آدیل کرنا پڑی کہ ابتداء میں وہ معتربی تھے پھر اشعری ہو گئے۔

ابوسل معلوکی ہے کمی نے ان کی تغییر کی نبت بوچھا انہوں نے کہا۔ وہ مقدس بھی ہے اور نجس بھی' نجس اس وجہ سے کہ نہ جب اعتزال کی آئید کی ہے۔ پانچویں صدی۔

پانچویں صدی میں اگرچہ مخلف اسباب کی وجہ سے جن کی تفصیل آگے آئے گی علم کلام کو زوال شروع ہو چکا تھا۔ آئم بعض بعض متکلمین بڑے بڑے رہہ کے ہوئے ان میں سے ابوالحین محمد بن علی ابسری۔ ابوالحاق اسغوائی۔ قاضی عبدالجبار معتزلی بہت بڑے درجہ کے لوگ تھ ابوالحین اس رتبہ کا مخص تھا کہ ابن خلکان کا بیان ہے کہ اصول فقہ میں امام رازی کی کتاب المحصول اس کی ایک تصنیف کا ظلامہ ہے جس کا نام معتد ہے۔ ابن خلکان نے اس کی نبت یہ تصنیف کا ظلامہ ہے جس کا نام معتد ہے۔ ابن خلکان نے اس کی نبت یہ

الفاظ لکھے ہیں۔

کان جید الکلام امام وقنه انتفع الناس بکتبه لین ان کا کلام نمایت عمره ہوتا ہے۔ وہ اپنے وقت کے امام تھے۔ لوگوں نے ان کی تفنیفات سے فائدہ اٹھا ا۔

ان کی اور بہت می تقنیفات ہیں جن میں سے تصفح الادلت۔ دو جلدول میں۔ اور غرور الاولد ایک صخیم مجلد میں ہے ابوالحسین نے 436ھ میں وفات پائی۔ قاضی ضمیری نے جو علمائے حفیہ میں بہت برے نامور نقیہ گزرے ہیں ان کے جنازہ کی نماز بڑھائی۔

ابواسحاق اسنرائن کا نام ابراہیم بن محمد ہے۔ شا فعیوں میں کوئی شخص ان کا ہمسر نہ تھا محد ثبین بھی ان کو امام وقت تسلیم کرتے تھے۔ 418ھ میں وفات بائی۔ خاص علم کلام میں انہوں نے جو کتاب لکھی وہ بانچ جلدوں میں ہے اور اس کا نام جامع الحلی فی اصول الدین والرو علی الملحدین ہے 27۔

اس صدی میں علم کلام کی آریخ کا ایک نیا صفحہ شروع ہو آ ہے اس وقت کہ فتما و محد ثین علم کلام ہے بالکل الگ تھے۔ اکثر تو اس فن کو ذریعہ گرائی بیائے تھے، جن کو اس قدر شدت نہ تھی وہ کم ہے کم بیکار و لغو خیال کرتے تھے۔ ممالک مشرقہ میں اب بحی بہی ہائے۔ علامہ ابن عزم ظاہری جو 384ھ میں قرطبہ اور کلام نے ایک بزم میں جگہ پائی۔ علامہ ابن عزم ظاہری جو 384ھ میں قرطبہ (کارؤوا) میں پیدا ہوئے اور سلطان منصور محمہ بن ابی عامر کے دربار میں وزارت کا رجبہ طاصل کیا، فقہ و صدیث کے امام تھے، محد ثین عموماً ان کی جلالت کے معرف بین، محدث ذہبی نے طبقات الحفاظ ان کا نمایت منصل تذکرہ لکھا ہے اور صدیث میں ان کو امام فن تسلیم کیا ہے مسلمانوں میں جن لوگوں کا فضل و کمال معمولی طاقت بھی ہیں ان کی بیشری سے بالاتر خیال کیا گیا ہے۔ ایک ان میں علامہ موصوف بھی ہیں ان کی بیشری سے بالاتر خیال کیا گیا ہے۔ ایک ان میں علامہ موصوف بھی ہیں ان کی منابع سے خیم کماب ایصال ہے، جس میں فقہ کے تمام مسائل اس الزام کے ماتھ لکھے ہیں مغینم کماب ایصال ہے، جس میں فقہ کے تمام مسائل اس الزام کے ماتھ لکھے ہیں کہ ہر مسللہ کے متعلق محابہ تابعین مجمدین 'اور انکمہ صدیث کی رائیں نقل کی ہیں '

پھر ہر ایک کے دلائل بیان کیے ہیں' اور ان میں محاکمہ کیا ہے' اس فتم کی دو سری کتاب محل ہے۔ جو بالکل مجتدانہ انداز پر لکھی ہے۔ وہ کسی کے مقلد نہ تھے اور تقنیفات میں بھی بھی بھی انداز ہے۔

#### اسپین میں علم کلام۔

منطق و فلفه کا پڑھنا آگر چہ اسپین میں خطرناک تھا' یہاں تک کہ فلفہ کے لفظ کو بھی بدل کر کتے تھے 28 لیکن علامہ ابن حزم نے رائے عام کی بروا نہ کر کے محمد بن حسن کنانی ہے ان فنون کی تحصیل کی اور یہ کمال پیدا کیا کہ ایک کتاب منطق میں اس طرز پر لکھی کہ تمام اصطلاحیں بدل دیں اور ہر مسئلہ کی مثال فقہی مسائل ہے دی' اس کتاب کا نام تقریب ہے 29۔

ابن حزم نے علم کلام میں دو کتابیں لکھیں ایک میں تو راق اور انجیل کی تحریف کا بیان ہے ابن خلکان کا وعویٰ ہے کہ اس مضمون پر یہ پہلی تصنیف ہے دو سری کتاب کا نام الفصل فی الملل و الاہوا والنمل ہے۔ اس میں دہریہ فلاسفہ بجوس۔ نصاری یہود کے اصول عقائد بیان کیے ہیں پھران کا روکیا ہے۔ تمام اسلامی فرقوں کے عقائد بھی تفصیل سے لکھے ہیں اور تقریظ و تنقید کی ہے یہ کتاب مصر میں پھی رہی ہے اور پہلا حصہ چھی کر شائع ہو گیا ہے۔

علامہ ابن حزم چونکہ کی کے مقلد نہ تھے اور ائمہ مجتدین پر نمایت آزادی اور بے باکی سے نکتہ پینیاں کرتے تھے۔ اس لیے تمام فقہا ان کے دشمن ہو گئے اور اعلان کرا دیا کہ کوئی ان سے ملئے نہ پائے 'اس پر بھی اکتفا نہ کر کے شہر بدر کرا دیا اور بیچارے نے اس آوارگی کی حالت میں صحرائے لیلہ میں وفات بائی 'آریخ دیا اور بیچارے نے اس آوارگی کی حالت میں صحرائے لیلہ میں وفات بائی 'آریخ وفات 8 شعبان 456ھ ہے۔ یہ ابن خملکان کا بیان ہے لیکن ہماری رائے یہ ہے وفات 8 شعبان 456ھ ہے۔ یہ ابن خملکان کا بیان ہے لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ ابن حرم منطق و کلام کی طرف رخ کرنا تھا۔

اسپین میں ابن حزم کے سوا' ابن رشد کے زمانہ تک علم کلام کی طرف کسی نامور فخص نے توجہ نہیں کی' اس کی وجہ خود ابن حزم ایک رسالہ میں جو اسپین کے مفاخر میں ہے۔ لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چو تکہ مخلف فرقے نہیں ہیں نہ مسائل عقائد پر بحثیں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہاں اور علوم کی طرح علم کلام کو ترقی

نہیں ہوئی تاہم یماں بعض معتزلہ مثلاً خلیل ابن اسحق میکیٰ بن السمتیہ موی بن صدیر۔ احمد بن حدید اس فن میں کتابیں کھیں خود میں نے اپنے محد ثانہ عقیدہ پر متعدد کتابیں لکھیں کھیں 30۔

#### علم كلام كا تنزل

علم کلام کے دور اول کا یہ نفس باز پیس تھا۔ جس کے بعد اس کا بالکل خاتمہ ہوگیا حقیقت یہ ہے کہ علم کلام کا خزل در حقیقت چوتھی صدی کے آخر سے شروئ ہو چکا تھا، بینی اس وقت سے جب کہ دولت عباسیہ کے زور دافتدار میں فرق آ جلا تھا۔ علم کلام حکومت کے سایہ میں پیدا ہوا تھا اور حکومت ہی کے دامن میں پلاتھا، عوام شروع ہی سے اس کو بری نظر سے دیکھتے تھے لیکن چونکہ سلطنت حالی تھی پچھ کو اس سی سیتے تھے۔ خلفائے عباسیہ کو شاہنگاہی کے ساتھ خلافت لینی ذہبی افسری بھی حاصل تھی۔ جعہ میں وہ خود خطیب اور امام ہوتے تھے۔ عیدین میں خود نماز بڑھاتے تھے ادکام نقیہ میں خود اجتاد کرتے تھے اس بنا پر دہ فقما سے رہے میں بہتر سے۔

چوتھی صدی ہے ان کی حکومت و اقدار میں زوال آنا شروع ہوا اور عنان سلطنت ویلم اور ترک کے ہاتھ میں آتی گئ ترک اپنے زور و قوت کی وجہ ہے تمام عالم پر چھا گئے۔ لیکن جس قدر ان کے دست و بازو قوی سے اس قدر دل و دماغ ضعیف تھا۔ ذہبی علوم ہے وہ بالکل عاری سے اور اس وجہ ہے حکومت میں ذہب کا جو حصہ ملا ہوا تھا۔ اس ہے ان کو دست بردار ہونا پڑا 'وہ نہ امامت کر سکتے سے نہ خطبہ دے کتے نہ کسی مئلہ پر رائے قائم کر سکتے تھے۔ اس بنا پر ذہبی حکومت نفتما کے ہاتھ میں آئی یا یہ حالت تھی کہ ملتی قرآن کے مئلہ پر ماموں الرشید نفتما کے ہاتھ میں آئی یا یہ حالت تھی کہ ملتی قرآن کے مئلہ پر ماموں الرشید نفتما کے ہاتھ میں آئی یا یہ حالت تھی کہ ملتی قرآن کے مئلہ پر ماموں الرشید نفتما معلی کو منقول کر دے تو میں آئی یا یہ حالت ہوئی کہ محمود غرنوی نے جب تحقیق جن کے لیے حقید ہے۔ اور شافعیہ میں مناظرہ کرایا تو جائی کے لیے ایک عربی داں عیمائی کو طنب کے خفیہ اور شافعیہ میں مناظرہ کرایا تو جائی کے لیے ایک عربی داں عیمائی کو طنب کرنا ہزا۔

#### و فعته رک منی اور عقلی روشنی بالکل ماند پر منی-

1- مردج الذہب مسعودی ذکر ظافۃ قاہر بالیہ - مسعودی کے الفاظ یہ بیں وکان المهدی اول من احر الجدلین من اهل البحث من المکتلمین بتصنیف الکتاب علی الملحدین

2۔ احیاء العلوم محدثمین نے بھی اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔

3- شرساني عل و نحل مي تكت بي واما رونق علم الكلام نابنداء همن الخلافاء العباسية هرون والمامون والمعتمم والواثق والمتوكل وانتهاوه من الصاحب بن عبادو جماعة من الديالة

4- معودی می ہے وقرب الیه کثیر امن الجدلین والنظارین کابی الهذیل وابی اسحاق ابراهیم بن سیار النظام

5۔ ایشا"

6- ايضا"

7- ايينا"

8- ايضا"

9- ايينا"

10- فهرست بن الندهيم زكر هشام بن الحكم-

11- يه روائيس اگرچه مرف شرح الل و نحل مين ذكور بين - ليكن قرائن سے ان كى تقديق اوق بين الدين والكلام فى الدين سيوطى يه نقرے ويغبض المراء فى الدين والكلام فى معاوضة النص اس فخص كے لئے بالكل كافى بين جو علامہ موصوف كى زبان سجمتا ہو۔

12- از ملل و نحل مرتفنی - زیدی - ذکر معمر بن عباد -

13ء مامون کی مستقبل خلاف 158ھ سے شروع ہوتی ہے-

14 ۔ اس مناظرہ کا ذکر فیرست ابن الندیم' اور شرح ملل و تحل صفحہ 42 مطبوعہ دائرہ المعارف حیدر آباد میں ہے۔

15- بظاہریہ دونوں رائیں متناقض معلوم ہوتی ہیں لیکن شرح مقاصد (صغحہ 298) میں لکھا ہے کہ نظام کایہ دعویٰ ہے کہ "اجہام رنگ " ہو وغیرہ سے مرکعیہ ہیں۔ اس بنا پر نظام کایہ قول کہ جمم چند اعراض کا مجموعہ ہے ' اس کے یہ معنی ہیں کہ جمم ان چیزوں سے مرکب ہے جس کو لوگ اعراض سجھتے ہیں۔ گو وہ در حقیقت اعراض نہیں۔

16- امل عبارت یہ ہے۔ وما فی القدریة اجمع منه لا نواع الکفرو کان عاشر

في شبابه قوما من الثنوية وقوما من الدهرية القائلين بتكافر ع الادلة وشرذ مة من الفلا سفة فاخذ قوله بالجزء الذي لا يتجزى من ملحدة الفلاسفة وقوله بان فاعل العدل لا يقدر على الظلم من الثنوية واخذ قول بان الالوان والطعوم والروايح والاصوات لاجسام من الهشامة

-17 ملل و نحل کی بن مرتفنی زید**ی** 

18 - جا حظ کا حال تو سیکروں تقنیفات میں نہ کور ہے ' باتی اومدن کا ذکر مروج الذہب اور شرح ملل و تحل میں اجمالا" کیا کیا ہے۔

19۔ خزانہ الحکمتہ دو محکمہ تھا جس میں تمام دنیا کے علوم و فنون کی کتابیں ترجمہ کی جاتی تھیں۔ اس کا مفصل حال ہماری کتاب رسائل شیل میں مزکور ہے۔

20 - كتاب النهرست منحه 176

21۔ آل نو نجت کے لئے دیکھو ابن الندیم صفحہ 176 177 274 644 644

22 - فرست ابن النديم صفحه 136

23 - كثف اللنون

24- تغير كبير سوره آل عمرانِ آيت قال رب اجعل لي اية

25 - شرح ملل و نحل حالات تحمی

26 - طبقات الثافعيه ذكر تغال

220 بب - 27 ابو اسحاق کا مفصل تزکرہ ابن خلکان اور طبقات الثافعير ميں ہے

29۔ ابن ظلان میں ابن حزم کے حال میں یہ بوری تنمیل ہے 30 - نفخ الليب مطبوعه يورپ صخه 12

#### دور دوم اشاعره

علم كلام كايد طريقہ اگر چہ ابتدائ نعلی تھاليكن امام غزالى كے زمانہ سے عقلی ہو گيا اس بنا پر ہم كو اگر چہ غزالى ہى كے زمانہ سے اس كى تاريخ شروع كرنى چاہئے ليكن چو نكہ آمام غزالى نے اس طريقه كى بنياد امام اشعرى كے داغ بيل پر ركھى تھى اس ليے ہم اشعرى ہى ہے ابتدا كرتے ہيں۔

امام اشعری کا نام علی بن اسلیل ہے ا۔ 270ھ میں بمقام بھرہ پیدا ہوئے اور 330ھ میں بمقام بغداد وفات پائی۔ انہوں نے ابتداء میں عبدالوہاب جبائی معزلی ہے تعلیم پائی تھی۔ ایک دن خواب میں ہدایت ہوئی جس کی بنا پر انہوں نے بھرہ کی جامع مجد میں جاکر اعلان دیا کہ میں نے معزلہ کے عقائد سے توبہ کی اس بھرہ کی جامع مجد میں جاکر اعلان دیا کہ میں نے معزلہ کی رد میں نمایت کڑت سے بعد بغداد جاکر حدیث وفقہ کی سخیل کی اور معزلہ کی رد میں نمایت کڑت سے کتابیں تکھیں۔ شافیوں میں انکی بردی قدر و مزلت ہوئی اور سینکٹروں بزاروں علا ان کے شاگر د ہو گئے۔ ان میں سے مشہور بزرگوں کے نام بیہ ہیں۔ ابوسل ملمو کی۔ ابوبکر تقال۔ ابوزید مروزی زاہر بن احمد۔ حافظ ابوبکر جرجانی۔ شخ ابو محمد طبری۔ ابوعبداللہ طائی۔ ابوالحن بابل۔ بندار بن حسن صوئی ۔ بیہ لوگ آگر چہ خود بھی ابوعبداللہ طائی۔ ابوالحق سزائن ۔ ابوبکر مشکور اور نامور شے۔ لیکن ان کے شاگر د مشکل ابوبکر باقلانی ۔ ابوالحق سزائن ۔ ابوبکر بندور اور نامور شے۔ لیکن ان کے شاگر د امام الحرین وغیرہ۔ ان سے بھی زیادہ نامور ہوئے میں فورک ۔ اور پھر ان کے شاگر د امام الحرین وغیرہ۔ ان سے بھی زیادہ نامور ہوئے میں اور ان کا مرتبہ علم کلام 'تمام دنیا کا علم کلام بن کیا۔

ام اشعری تک اس کلام میں فلفہ کی آمیزش نہ تھی۔ علامہ باقلانی نے چند ماک اس میں اضافہ کے۔ مثلاً یہ کہ جو ہر فرد ثابت ہے۔ خلا ممکن ہے عرض عرض کے ساتھ قائم نہیں ہو سکا۔ عرض دو زمانہ تک نہیں رہ سکا۔ باقلانی کے بعد امام الحرمین (امام غزالی کے استاد) نے علم کلام پر ایک مبسوط کتاب لکمی پھراس کو مختمر کر کے اس کا نام ارشاد رکھا۔ امام الحرمین اپنے ذمانہ کے شخخ الاسلام سے اور

عراق سے لے کر عرب تک انہیں کے فتوے چلتے تھے اس بنا پر ان کی تقنیفات گ<sub>ر</sub> محمر پھیل گئیں <sup>2</sup>۔

اس زمانه تک محدثین و فقها میں منطق و فلفه کا مطلق رواج نه تھا اور اس وجہ سے بید علم کلام جو کچھ تھا صرف اسلامی فرقوں کے روو ابطال میں تھا جن کو یہ لوگ مبتدعہ کہتے تھے غیر نہ ہب والوں کی رو میں کچھ لکھا بھی جاتا تھا تو استدلال میں اسلامی ہی روایتیں اور سندیں چیش کی جاتی تھیں۔ امام غزالی المنقد من الفلال میں کھتے ہیں۔

ثم انى ابتداء ت بعلم الكلام فحصلته و عقلته و طالعت كتب المحققين منهم وصنفت فيه مالردت ان اصنف فصادفته علما وافياً بمقصوده غير واف بمقصودى و انما مقصوده محفظ عقيده اهل السنته وحراستها عن تشويش ابل البدعته

وهذا قلبل النفع فى جنب من لا يسلم سوى الضر وريات شيا اصلا رجمه رجما رجمه علم كلام كو ديكنا شروع كيا - چنانچه اس كو حاصل كيا اور سجما اور محققين كى كتابي اور خود بحى جو تعنيف كرنا چا القنيف كيا ـ ليكن ديكها تو وه علم ايخ مقعد كے ليے كانى نهيں ـ اس كا مقعد ايخ مقعد كے ليے كانى نهيں ـ اس كا مقعد مرف اس قدر ہے كه الل سنت كے عقيده كو بد متيول كى رخنه اندازى ہے محفوظ مرف اس قدر ہے كه الل سنت كے عقيده كو بد متيول كى رخنه اندازى ہے محفوظ مركا جائے -

رت بہ۔ اور اس مخص کے مقابلہ میں چندال مفید نہیں جو بدعیات کے سوا اور کسی چیز کو تنظیم نہ کرتا ہو۔

سرحال اس علم کلام کا ایک وفتر تیار ہوگیا۔ اور امام ابوالحن اشعری ۔ اس کے بانی قرار پائے امام ابوالحن اشعری کی تقنیفات میں سے مقالات الاسلامین ہم نے ور کتاب الابانہ وغیرہ کی عبار تیں۔ ابن القیم نے اجتماع الجوش الاسلامیت میں بالفا ہما نقل کی ہیں۔ ان کتابوں میں اہل سنت کے جو عقیدے قرار دیتے ہیں۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے دیباچہ میں قواعد العقائد کے نام سے شامل سے ہیں۔ امام غزالی کے بعد امام رازی نے ان ممائل کو زیادہ صاف کیا امام شامل کو زیادہ صاف کیا امام

رازی کے بعد سب انہیں کے خوشہ چین ہوتے آئے۔

اس علم كلام كے جو مهمات مسائل ہيں اور جو اشعريوں كے نزديك سنت اور اعتزال ميں حد فاصل ہيں۔ ان كو اہم اس مقام پر امام غزالى و رازى و اشعرى كے اصل الفاظ ميں لكھتے ہيں۔

1- ان يجوز على الله سبحانه ان يكلف الخلق مالا يطيقونه خلافا للمعتزلته

ترجمه - خدا کو جاز ہے کہ انسان کو اس کام کی تکلیف دے جو اس کی طاقت سے باہر ہے۔

ان الله عزوجل ایلام الخلق و تعذبهم من غیر جرم سابق و من غیر
 ثوابلاحق خلافاللمعتزلنم

ترجمہ۔ خدا کو حق ہے کہ وہ محلوقات کو عذاب دے۔ بغیراس کے کہ ان کا کوئی جرم ہویا ان کو ثواب لے۔

3- انه تعالى يفعل بعباده مايشاء فلا يحب عليه رعايته الاصلح لعباده

3- خدا ابنے بندوں کے ساتھ جو چاہے کرے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کام کر۔ جو محلوقات کے لیے مناسب ہوں۔

4- أن معرفته الله سبحانه و طاعته واجبته بايجاب الله و شرعه لابالعقل خلافاللمعتزلتم

ترجمہ۔ خدا کا پہچانا شریعت کی رو سے واجب ہے نہ عمل کی رو ہے۔

5- ألميزان حق ووجهه ان الله تعالى يحدث في صحائف الاعمال وزنا-

ترجمہ۔ تراز وحق ہے اور وہ اس طرح کہ خدا نامہ اعمال کے دفتروں میں وزن پیدا کردے گا۔ گا۔

یہ تمام عقائد انی عبارتوں کے ساتھ احیاء الطوم المام غزال میں فدکور ہیں۔

6- قال أصحابنا دلت الايته على انه تعالى لايراعى مصالح الدين والدنيا (تفسير كيبر سوره مائده آيت وليذيدن كثيرامنهم ماانزل اليك من ربك طغيانا وكفرا)

رجمہ۔ ہارے اصحاب (اثاعرہ) اس بات کے قائل میں کہ آیت قرانی سے ثابت ہوا کہ

خدا تعالی دین اور دنیا کی مصلحوں کا لحاظ نہیں رکھتا۔

7- ان البینیه لیست شرطافی الحیوته فالنار علی ماهی علیه یجوزان یخلق الله الحیوته والعقل والنطق فیها و عند المعتزلته ذلک غیر جائز۔ ترجم دندگی کے لیے کوئی جم یا خاص بناوت شرط نیس مثلاً آگ میں خدا عقل اور زندگی و کویائی یدا کر سکا ہے معزلہ اس کے خلاف ہیں۔

8- لا يمتنع ان يحضر عند نا جبال شاهمته واصوات عاليته و نحن لا نبصرها ولا نسمعها ولا يمتنع الينا ان يبصره الاعمى الذى يكون بالمشرق بقته بالمغرب و بالجملته فلينكر جميع تاثيرات الطبائع فالقوى (مطالب عاليه امام رازى بحث شبهات برنبوت)

ترجمد۔ یہ جائز ہے کہ ہمارے سامنے او نچے پہاڑ موجود ہوں اور بلند آوازیں آتی ہوں' اور ہمارے سامنے او نچے پہاڑ موجود ہوں اور بلند آوازیں آتی ہوں' اور ہم کو دکھائی اور سائی نہ دیں ای طرح یہ بھی جائز ہے کہ ایک اندھا مشرق میں بیٹا ہوا مغرب کے ایک مجھر کو دکھے لے' مختریہ کہ امام اشعری طبیعت اور قوی کی تمام آثیرات کے منکر ہیں۔ (مطالب عالیہ)

9- امااهل السنته فقد جوزا ان يقدر الساحر على ان يطير في الهواء و يقلب الانسان حمار اوالحمار انسانا- (تغير بير قمه إروت و ماروت)

۔ ترجمہ۔ اہل سنت کے نزدیک جادوگر اس بات پر قادر ہے کہ ہوا میں اڑے ' آدمی گرھا ادر گدھے کو آدمی بنا دے (تغییر کیر قصہ ہاروت ماروت)

10- لاتاثير لقدرته العبد في افعالم

رجمہ۔ آدی کے افعال میں آدی کی قدرت کا کچھ اڑ نہیں۔

11- أن الله يريد الكفر من الكافرو العصيان من المعاصى-ترجمه - كافر كا كغراور تمنكار كاكناه فود خدائ عأما تمار

یہ عقائد تمام کتب عقائد میں ندکور ہیں۔

یہ دہ مقائد ہیں جو اشعریہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان کے سوا اور بھی عقائد ہیں جن کو اجمالا اہام غزالی نے احیاء الطوام کے شروع میں نقل کر دیا ہے اور پھر ان کی تفصیل کی ہے اس موقع پر ان کو احیاء العلوم سے نقل کرتے ہیں۔ 1- الم اشعری کے طالت و عقائد میں محدث بن عساکر و مشقی نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام تبین کذب المفتری ہے ہیں کتاب ہورب میں چھپ مئی ہے ۔ فرنچ زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہوگیا ہے ۔

2۔ ابن ظدون نے مقدمہ میں علم کلام کی تاریخ پر ایک مضمون لکھا ہے۔ یہ واقعات زیادہ تر اس طادون ہے۔ اس مقدمہ ابن طادون ذکر علم کلام۔

3\_ تغیر کیر ، تغیر سوره فرقان آیت اذراتهم من مکان بعید-

#### 66 ركن اول ذات البي

اس کے اصول عشرہ یہ ہیں خدا موجود ہے واحد ہے۔ قدیم ہے۔ جو ہر نہیں ہے۔ جم نہیں ہے۔ جم نہیں ہے۔ کی ہے۔ جم نہیں ہے۔ کی مکان میں نہیں ہے۔ دہ نظر آسکا ہے۔ ہیشہ رہے گا۔

## ر کن دوم صفات النی

اس کے اصول عشرہ یہ ہیں خدا زندہ ہے عالم ہے قادر ہے۔ صاحب ارادہ ہے سنتا ہے دیکھتا ہے۔ بولتا ہے۔ حوادث کا محل نہیں۔ اس کا کلام قدیم ہے۔ اس کا علم داردہ ہے۔

# ر کن سوم افعال الئی

اس کے اصول عمرہ یہ ہیں۔ افعال عبادت کا خالق خدا ہے۔ افعال عباد انہی کے کسب ہیں خدا نے ان افعال کا ہونا چاہا۔ خدا نے خاق و اختراع جو کیا یہ اس کا احسان ہے۔ خدا کو جائز ہے کہ تکلیف مالایطاق دے۔ خدا کو جائز ہے کہ بے گناہ کو عذاب دے۔ خدا پر مصلحت کی پابندی نہیں۔ واجب وہی چنز ہے جو شروع کی رو سے واجب ہے۔ انہیا کا مبعوث ہونا ممکن ہے۔ محمد رسول اللہ کی نبوت مجزات ہے۔ طابت ہے۔

ر کن چهارم معیات اس کے اصول عشرہ سے ہیں۔ قیامت منکر کمیر۔ قبرکا عذاب۔ میزان قیامت بل مراط بہشت و دوزخ کا وجود۔ احکام امامت۔ محابہ کی نضیلت بہ ترتیب غلافت۔ امامت کے شرائط امام مشروط موجود نہ ہو تو شیطان وقت کے احکام۔

امام اشعری کے وہ عقائد جو ان کے مخصوص عقائد ہیں یا جن کو انہوں نے اعتزال اور سنت میں حد فاصل قرار دیا اس خاص حیثیت سے لحاظ کے قابل قدر ہں کہ ان سے علم کلام کی ایک نئ آریخ شروع ہوتی ہے امام اشعری سے پہلے دو فریق تھے' ارباب نقل و عقل' امام اشعری نے پچ پچ کا طریقہ انقیار کرنا چاہا۔ اور اس لیے ایسے عقیدے اختیار کیے جو ان کی دانست میں عقل اور نقل دونوں سے ربط رکتے تھے امام اشعری ارباب نقل کے طریقے سے اپنے خاص طریقہ تک جس طرح درجہ بدرجہ پنچے' اس کو دو ایک مثال کے حتمن میں ہم بیان کرتے ہیں۔ ارباب نقل عموماً رویت باری کے قائل تھے حکما اور معتزلہ کو انکار تھالیکن ارباب نقل جمال رویت باری کے تاکل تھے اس بات کے بھی قاکل تھے کہ خدا عرش پر ممکن ہے ذو بہت ہے۔ قابل اشارہ ہے۔ امام اشعری نے حکما اور معتزلہ ك برطاف ارباب نقل كاعقيده اختيار كيا- ليكن اس بات ك قاكل نه موسك كه خدا متحیر اور قابل اشارہ ہے کیونکہ علوم عقلیہ کی وجہ سے اس قدر ان کے نزدیک مسلم ہو چکا تھا کہ معیر ہونا حادث کا خاصہ ہے اور خدا حادث نہیں ہے۔ اب سے مشکل پیش آئی کہ اگر خدا معجر نہیں تو نظر بھی نہیں آ سکا۔ کیونکہ جو چیز معجر نہیں وہ نظر نمیں آسکتی مجور آ ان کو بیہ ماننا پڑا کہ کسی شے کے نظر آنے کے لیے اس کا معیریا قابل اشارہ ہونا ضرور نہیں رفتہ رفتہ ان کو علم المناظرہ کے تمام اصولوں ے انکار کرنا ہزا۔ شرح مواقف میں ہے۔

انالاشاعرته جوزواروينه مالايكون مقابلا في حكمه

ترجمہ۔ اشاعرہ اس بات کو جائز رکھتے ہیں کہ ایک چیز بادجود سامنے نہ ہونے کے نظر آئے۔

اب تیسری مشکل میہ چیش آئی کہ اگر خدا نظر آسکتا ہے تو ہیشہ اس کا نظر آنا چاہئے کیونکہ جب اس کا وجود ہی رویت کے لیے کانی ہے تو حالت مختظرہ کیا ہے اور قیامت کی کیا تخصیص ہے مجبور آیہ پہلو اختیار کرنا پڑا کہ کمی شے کے نظر آنے کے تمام شرائط کے موجود ہونے کے ساتھ بھی ممکن ہے کہ وہ نظرنہ آئے۔ شرح مواقف میں ہے۔

کنسلم و جوب الروینه عند اجنماع الشروط الثمانیند ترجمه می ستلیم نمیں کرتے کہ آٹھوں شرائط کے پائے جانے کے ساتھ بھی یہ ضرور ہے کہ وہ شے نظر آئے۔

2- ارباب نقل عمواً مجزات کے قائل سے لیکن اس کے ماتھ سللہ اسباب اور ملت و معلول کے مکر نہ سے بلکہ اس بات کے قائل سے کہ مجزہ کے وقت خدا استا کے طور پر علت و معلول کا سلسلہ تو ژ دیتا ہے ایام اشعری اس قدر جان چکے سے کہ جو چیز علت تعلیم کرلی جائے اس سے معلول بھی مختف نہیں ہو سکا اس لیے انہوں نے سرے سے اس سلسلہ ہی کا انکار کیا۔ غرض ای طرح سلسلہ اس لیے انہوں نے سرے سے اس سلسلہ ہی کا انکار کیا۔ غرض ای طرح سلسلہ سلسلہ وہ تمام مسائل عقائد پیدا ہوتے گئے جن کا ذکر اوپر گزرا' ایام غزالی کے زمانہ سے پہلے پہلے اس علم کلام کا پورا سلسلہ مرتب و مدون ہو چکا تھا۔

اشعری علم کلام کایہ پہلا دور تھا دو سرا دور امام غزالی سے شروع ہو آ ہے جنوں نے علم کلام کا قالب بدل دیا۔

### امام غزالی کی خصوصیات

ہم نے اہام غزالی کی متقل سوانح لکھی ہے اس میں ان کے ایجاد کردہ علم کلام سے مفصل بحث کی ہے اس موقع پر جو باتیں اجمالی طور پر ذکر کے قابل ہیں یہ بیں۔

ہیں۔
(۱) امام صاحب پہلے مخص ہیں جنہوں نے فلند کی رو میں مستقل کتاب لکھی۔
(2) اب تک نقها و محد ثمین - منطق و فلند کو نفرت کی نگاہ سے دامل وجہ سے عام نصاب تعلیم میں یہ علم مراسے سے داخل نہ تھے اور اس کا سکھنا فرض کفایہ قرار دیا اور فلند کی نبست تعری کی کہ چند مماکل سے حافل نہیں۔

باتیں ند جب کے خلافد نہیں۔

(3) الم صاحب کی بدولت فلفہ کو تبولیت کی سند ملی اور ندہب و فلفہ کی تعلیم ساتھ ساتھ ہوئے گئی۔ اس طرز تعلیم نے الم رازی شیخ الاشراق۔ علامہ آمدی ۔ عبد الکریم شرستانی جیے لوگ پیدا کیے جو معقول و منقول دونوں انجمن کے صدر نفین تھے۔

(4) الم صاحب نے ابتدا میں اشعری طریقہ کی حمایت کی لیکن ان کی یہ رائے قائم ہوئی کہ اشعری طریقہ جمہور کے لیے اچھا ہے لیکن نہ وہ اصل حقیقت پر مشمل ہے نہ اس سے حقیق تشفی ہو کتی ہے۔

(5) اس بنا پر امام صاحب نے اشاعرہ کے طریقے سے الگ مسائل عقائد کی تشریح کی۔ اس نداق کے موافق جو بھاہیں لکھیں ان میں سے چند ہیہ ہیں جواہر القران منقدمن الغلال - مضمون صغیرو کبیر معارج القدس - مشکوۃ الانوار۔

(6) امام صاحب کی بیہ رائے تھی کہ اسرار شریعت عام طور پر ظاہر نہیں کیے جا سکتے اس بتا پر انہوں نے موافق تھیں اس بتا پر انہوں نے اموافق تھیں اور انہا تھیں اور اپنے خاص نداق کے موافق جو کتابیں لکھیں ان کی نبعت تاکید کی کہ عام طور پر شائع نہ کی جائیں۔

(7) اس کا نتیجہ سے ہو اکہ عام طور پر اہام صاحب کا شار اشاعرہ ہی میں کیا جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے علم کلام کا جو قدیم سلسلہ چلا آتا تھا اس میں کوئی معتذبہ تغیر بجز اس کے نہیں ہواکہ کلام میں فلیفہ شامل ہوگیا۔

الم غزالی کے بعد اس طرز میں علامہ محمد بن عبدالکریم نے بڑی شرت طامل کی چنانچہ قوم کی زبان سے ان کو افضل کا خطاب ملا۔

#### شهرستانی

علامہ موصوف 479ھ میں پیدا ہوئے نقہ کی شکیل احمد بن خوانی سے گ۔
امول کو ابوالقاسم تحیری سے حاصل کیا جو مضور صوفی گزرے ہیں۔ علم کلام کی شکیل ابوالقاسم انساری سے گی۔ 510ھ میں بغداد گئے اور تین برس تک قیام کیا یمال ان کی بڑی قدر و منزلت ہوئی ان کے وعظ نے خواص کے موا عوام میں بھی

ان کا سکه بنها دیا۔

علامہ موصوف نے فن حدیث میں بھی کمال پیدا کیا چنانچہ مشہور محدث سمعانی ان کے شاگرو ہیں علم کلام میں علامہ موصوف کی متعدد تصنیفات ہیں نماتیہ الاقدام في علم الكلام الناجج والبيان كتاب المضارعه - تلخيص الاقسام المذاهب الانام ، لیکن ان کی زیادہ شرت جس کتاب کی دجہ سے ہوئی دہ ملل و نحل ہے اس كتاب كے دو جھے ہیں ملے حصہ میں تمام اسلامی فرقوں كے پيدا ہونے اور رق پانے کی تاریخ لکھی ہے۔ اس کے ساتھ ان کے اعتقادات اور مسائل نمایت تفصیل سے لکھے ہیں، دو سرے حصہ میں تمام اور نداہب کی ماریخ لکھی ہے اور خصوصاً حكمائے يونان كا حال نمايت شرح و . سط سے لكھا ہے حكمائے يونان ميں سے ایک ایک کے فلفہ کا خلاصہ اس جامعیت اور شخین سے لکھا ہے جس سے جرت ہوتی ہے اس کتاب کو بورب نے نمایت قدر کی نگاہ سے ویکھا چنانچہ فرنچ زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا اور اصل عربی کے ساتھ جھایا گیا۔

علامه موصوف أكرچه محدث و اعظ اور تقيم تھے۔ تاہم چونكه فلفه داني كے مرم سے اس لیے بد گمانی کے حملہ سے نہ فی سکے۔ طبقات الثافعیہ میں علامہ سمعانی ہے منقول ہے کہ ان پر الحاد کا گمان کیا جاتا تھا۔

مادب كانى لكست بير-

لولا تخبطه في الاعتقاد وميله الى اهل لزيغ والا لحاد لكان هو الامام في

الاسلام ترجمہ۔ اگر ان کے اعتقاد میں تعبط نہ ہو یا اور طحدوں کی طرف ماکل نہ ہوتے تو وہ اسلام کے الم ہوتے۔

وہ اسلام کے ہوئے۔ اسک کو لوگوں کی اس برگانی پر اس لحاظ سے تعجب ہے کہ علامہ موث ابن ، ، ، موث ابن ، ، موث ابن ، ، موث ابن ، ، موث ابن ، موث ابن کی تفنیفات بالکل اس کے خالف میں ان کی رائے ہے کہ علامہ سمعانی کی موصوت ں کتاب میں سمی نے میہ عبارت الحاق کر دی ہے ایج ہے۔ سے ایج ہے۔

یک زنده ول نرفت سلامت زخرده میمر یک رمده رس رفت اللام رفت (Telegram)

#### امام رازی-

شرستانی کے بعد علم کلام کا تاج امام فخرالدین رازی کے سریر رکھا گیا 2 امام موصوف کا نام محمد بن عمر ہے 544ھ میں پیدا ہوئے بچین میں اپنے والد سے تعلیم مائی۔ کمال سمعانی سے فقہ کی تخصیل کی - فقہ کے بعد معقولات کا شوق ہوا اس زمانہ میں مجدالدین جیلی ان علوم و فنون میں نمایت کمال رکھتے تھے اور امام صاحب کے وطن لین رے میں مقیم سے امام صاحب نے ان کی خدمت میں مخصیل شروع کی چند روز کے بعد مجدالدین جیلی درس وینے کے لیے مراغہ میں طلب کے گئے 'امام صاحب بھی ساتھ گئے اور مدت تک ان کی خدمت میں فلنفہ اور علم کلام کی تخصیل كرتے رہے ' فارغ التحصيل ہو كر خوارزم كا رخ كيا وہاں مسائل عقائد ميں علا ہے مناظرہ ہوا جس کی وجہ سے لوگ ان کے مخالف ہو گئے اور وہاں سے نکانا بڑا خوارزم سے نکل کر ماوراء النهر پنجے۔ وہاں بھی میں قصہ پیش آیا۔ مجبور ہو کر رہے اب وطن میں واپس آئے۔ یمال ایک نمایت دولت مند تاجر رہتا تھا۔ اس نے انی بٹیوں کی شادی امام صاحب کے صاجزادوں سے کر دی چند روز کے بعد وہ مر میا۔ چونکہ اس کی اولاد ذکور نہ تھی۔ تمام مال و متاع امام صاحب کے قبضہ میں آیا امام صاحب یا تو بالکل تک حال سے یا و فعد اس قدر دولتند ہو گئے کہ شماب الدین غوری فاتح ہندوستان نے ان سے ایک رقم کثیر قرض لی جب قرضہ ادا کیا تو این طرف سے ملہ کے طور پر بہت بری رقم اس پر اضافہ کی۔ مالی حالت کے ساتھ امام ماحب کا علمی جاه و جلال اس رتبه بر پنجا که سلاطین عمد خودان کی خدمت میں فخریہ حاضر ہوتے تھے محمہ بن محکش خوار زم شاہ جو اس زمانہ کا سب سے بڑا فرمال روا تما اور جس نے خراسان ماوراء النهر كاشغر- عراق كے اكثر تھے تنح كر ليے تھے ان کے دربار میں اکثر حاضر ہوتا تھا۔

ایک دفعہ جب وہ ہرات کو محے تو وہاں کا فرماں رواحین خرمین ان کے استقبال کو نکلا اور بڑی تعظیم و تکریم سے ساتھ لا کر ایوان میں اتارا۔ پھر ایک بڑا دربار کیا جس میں تمام علا اور امراء وغیرہ حاضر تھے۔ امام صاحب صدر میں تشریف فرما ہوئے ان کے دائیں بائیں ترکی غلاموں کی صغیں تکواریں نیک کر کھڑی ہوئیں

یہ غلام خود امام صاحب کے مملوک تھے اور ہمیشہ ان کے رکاب میں رہتے تھے مجلس جم چکی تو خسین شاہ والی ہرات آیا اور امام صاحب کی خدمت میں آداب کا لایا آمام ماحب نے اس کو اینے پہلو میں جگہ دی تھوڑی دیرے بعد شاب الدن غوری (فاتح ہندوستان) کا بھانجا سلطان محمود آیا۔ امام صاحب نے اس کو رو س پہلو میں جگہ دی لوگ آ کیے تو امام صاحب نے نفس کی حقیقت پر نمایت فصاحت, بلاغت سے تقریر کی۔ انقاق سے عین تقریر میں ایک کور جس بر ایک بازنے تلا کیا تھا اس طرف آ نکلا اور تھک کر ٹھیک امام صاحب کے سامنے گرا' باز آدمیوں کا بجوم دیکھ کر اور کسی طرف نکل گیا اور کبوتر کی جان پچے گئی مجمع میں شرف الدین شائر بھی حاضرتما اس نے امام صاحب کی طرف مخاطب ہو کر برجتہ یہ شعر پڑھا جو ای وقت موقع کی مناسبت سے موزوں ہوا تھا۔

> من نباء الور قاء ان محلكم حرم وانك ملجاء للخائف

ترجمہ۔ کوتر کو سے کس نے بتا دیا تھا کہ آپ کا آخانہ حرم ہے اور سے کہ آپ خوف ذوہ لوگوں کے پناہ ہیں امام صاحب اس بدیمه گوئی پر نمایت محظوظ ہوئے شاعر کو پاس بلا کر بٹھایا اور جلسہ کے ختم ہونے کے بعد اس کو خلعت اور زرکیرانعام کے طور پر دیا۔

امام صاحب زیادہ تر ہرات میں ایوان شاہی میں قیام رکھتے تھے یہ عظیم الثان عمارت جو ہر قتم کے سازوسامان سے آراستہ تھی خو ارزم شاہ نے ان کوہبہ کر دی تقى-

یہ تو دنیوی جاہ و جلال کا نمونہ تھا۔ فضل و کمال کی بیہ حالت تھی کہ ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے لوگ سینکروں ہزاروں کوس کا سفر کر کے آتے تھے اور مخلف علوم و فنون کے مسائل ان سے عل کر کے بیلے جائے تھے۔ جب ان کی سواری نکلتی تھی تو قریبا" تین سوعلا اور مستعدین رکاب کے ساتھ چلتے تھے۔ المام صاحب كا عليه يه تما متوسط القامته- دو برابدن چوژا سينه- كمن كى

ڈاڑھی آواز بلند اور پر ہیبت غرہ شوال 606ھ یک شغبہ کے دن ہرات میں وفات

ياكى\_

وہ جس طرح تغیر۔ اصول۔ اور فقہ کے امام تھے فلفہ اور عقلیات میں ہمی ان کے بعد کوئی فخص ان کا ہمسر نہیں پیدا ہوا اور اس خصوصیت میں تو قد ماء ہمی ان کی ہم پا گی کا دعویٰ نہیں کر کتے۔ کہ فلفہ کے بیجیدہ اور دقیق مسائل اس طرح آسان کر دیئے کہ افلاطون اور ارسطوں کا سارا بھرم کھل گیا۔

اس موقع پر ہم ان کے علمی کمالات کی تفصیل نہیں کر کتے۔ فاص علم کلام کے متعلق ان کے جو کار نامے ہیں ان کی تفصیل لکھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

1 - علامہ شرستانی کے بیہ حالات ابن خلکان اور طبقات الثانیہ سے کانوذہیں۔ 2 - امام رازی کے حالت ابن خلکان اور طبقات الاطباء سے لئے گئے ہیں۔ 2 - علامہ شرستانی کے بیہ حالات ابن خلکان اور طبقات الثانیہ سے ماخوذہیں۔ امام رازی کے حالت ابن خلکان اور طبقات الاطباء سے لئے گئے ہیں۔

## علم کلام میں امام رازی کے کارناہے۔

1- علم كلام كے متعلق ان كابہت برا كارنامہ فلفہ كارد ہے۔ ليكن ذور طبع كى وہر اس ميں انہوں نے اس قدر غلو كيا كہ ضرورى غير ضرورى كى كہر تميزنہ ركى بلكہ تمام فلفہ كو اعتراضات كے تيروں سے چھنى كر ديا۔ فلفہ كے سينكروں ماكل فى نفسہ صحيح تيے اور ذہب كے خالف بھى نہ تيے امام صاحب نے ان كو بھى نہ چھو ڑا۔ يماں تك كہ جن مساكل پر اعتراض كرنا ممكن نہ تھا۔ مثلا "اثبات بارى۔ توحيد بارى۔ وغيرہ ان پر اس بيرايہ ميں اعتراض كرتے ہيں كہ يہ مساكل كو فى نفسہ صحيح ہيں۔ ليكن فلاسفہ كا استد لال صحيح نہيں اگر چہ امام صاحب اس عالكير حملہ آورى ميں كامياب نہيں ہو سے تھے۔ چنانچہ محقق طوى۔ باقروماد وغيرہ نے ان كے مقالے ميں كامياب نہيں ہو سے تھے۔ چنانچہ محقق طوى۔ باقروماد وغيرہ نے ان كے مقالے ميں كامياب نہيں ہو سے تھے۔ چنانچہ محقق طوى۔ باقروماد وغيرہ نے ان كے مقالے ميں خلم كی جارت كو متزلزل كرديا علامہ قطب الدين رازى نے جو امام صاحب اور محقق طوى بہت كے بچ ميں تكم ہو كر محا كم پر ايك مستقل كتاب لكھى۔ امام صاحب اور محقق طوى اعتراضوں كے مقابلہ ميں برؤال دى۔ ،

2- سب سے پہلے امام صاحب ہی نے کلام کو ضلفہ کے انداز پر لکھا اور فلفہ کے سینکڑوں مساکل علم کلام میں مخلوط کر دیئے ان کے بعد متا خرین نے رفتہ رفتہ ملم ، کلام کو بالکل فلفہ بنا دیا۔

3- امام صاحب نے علم کلام میں جو کتابیں تھنیف کیں ان میں سے بعض کے یہ تام بیں۔ مطالب عالیہ 'نماتیہ العقول۔ اربعین فی اصول الدین۔ محص البیان والبریان۔ مباحث محادیہ۔ تمذیب الدلائل۔ تائیسی التقدیس۔ ارشاد الظارال لطائف الاسرار۔ اجو تبد المسائل البخاریند تحصیل الحق۔ زہرة۔ لوامع البنات فی شرح اساء الله والسفات۔ کتاب القفاء والقدر تعیرا لفلا عمد الانبیا۔ کتاب الحق والقدر تعیرا لفلا عمد الانبیا۔ کتاب الحق والقدر تعیرا لفلا عمد الانبیا۔ کتاب الحق والقدر تعیرا لفلا عمد الانبیا۔ کتاب

ان میں سے تین بہلی کابیں ماری نظرسے کزری ہیں۔ ان کی فلفیانہ تفنیفات بھی جن میں وہ فلفہ کارو کرتے جاتے ہیں مثلاً شرح اشارات۔ مباحث

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

مشرقیہ ایک لحاظ سے علم کلام میں محسوب ہو کتے ہیں۔

4۔ آمام صاحب نے علم کلام کی بنیاد و اشاعرہ کے عقائد پر قائم کی اور اس سینہ زوری ہے اس کی جمایت کی کہ اشاعرہ کے جو مسائل تھ ان میں آدیل کا سارا بھی نہ رکھا اور پھر ان کی صحت پر سیکڑوں دلیس قائم کیں ' مثلا" اشاعرہ اس بات کے قائل تھے کہ انسان اپنے افعال پر قدرت موثرہ نہیں رکھتا۔ آئم جرے بچنے کے قائل تھے کہ انسان اپنے افعال پر قدرت موثرہ نہیں رکھتا۔ آئم جرے بچنے کے انہوں نے کب کا پروہ لگا رکھا تھا۔ امام صاحب نے یہ پردہ بھی اٹھا دیا اور کے لئے انہوں نے کب کا پروہ لگا رکھا تھا۔ امام صاحب نے یہ پردہ بھی اٹھا دیا اور مانس مانس جرکا دعوی کی اور عالی کے قائل کے انہوں کے کہ بیں۔

ای طرح خدا کے افعال کا بغیر کسی مصلحت و حکمت کے ہونا۔ حسن وقتیح کا عقلی نہ ہونا۔ زندگی کے لئے جسم کا مشروط نہ ہونا۔ دیکھنے کے لئے لون وجسم وجبت کا مشروط نہ ہونا۔ اشیاء میں سبب و مسبب کا مشروط نہ ہونا کسی شے میں کسی خاصیت کا نہ ہونا۔ اشیاء میں سبب و مسبب کا مشروط نہ ہونا وغیرہ وغیرہ ۔ ان تمام مسائل پر سینکڑوں دلیلیں قائم کیں اور انہی مسائل کو اعتزال اور سنیت کا معیار قرار دیا۔ چنانچہ ان کی تمام کتب کلامیہ اور تغیر کیرانی میاحث سے بھری یڑی ہے۔

حقیقت میہ ہے کہ میہ مسائل اس قدر رواج عام پا گئے تھے کہ ان سے انکار کر کے کوئی مخص زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا۔ انہی مسائل کی طرف امام غزالی نے الجام العوام میں اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں 1\_

الثانية ان يحصل بالازلة الوهمية الكلامية المبينة على امور مسلمة صدق بهالا شنهار هابين آكابر العلماء وشنامة انكارها ونفرة النفوس عن ابداء المرافيها\_

ترجمہ۔ اعتقاد کا دو سرا درجہ سے کہ علم کلام کے دلائل سے حاصل ہو جو وہی ہیں اور جو ایسے مسائل پر بنی ہیں جن کی تقدیق لوگ اس دجہ سے کرتے ہیں کہ دہ علائے کبار میں معبول عام ہو بچے اور ان سے انکار کرنا معبوب سمجھا جاتا ہے اور اگر کوئی ان میں شک و سبہ کرے تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی ان میں شک و سبہ کرے تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ حامل حقیقت کے اظہار کے لئے مختلف طریقے اختیار کئے۔ امام صاحب نے اصل حقیقت کے اظہار کے لئے مختلف طریقے اختیار کئے۔

(1) جولوگ امراز شریعت سے بحث کرتے تھے اور معقول و منقول میں تطبق رہے تھے۔ امام صاحب نے ان کا نام حکمائے اسلام رکھا۔ تغییر میں ایک جگہ لکھتے ہیں۔ احتج حکماء الاسلام بھذہ البیة 2 ایک اور موقع پر لکھتے ہیں۔ المقام الثانی وھو قول حکماء الاسلام 3 ایک اور موقع پر لکھتے ہیں۔ وھوان جماعة من حکماء الاسلام۔ 4

. ترجمہ۔ کمائے اسلام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ دو سری بحث یہ ہے اور دہ حکمائے اسلام کے ایک گروہ اور دہ سے کہ حکمائے اسلام کے ایک گروہ ،

امام صاحب اس گروہ کا نام تعظیم کے لہمہ میں لیتے ہیں اور ان کے اقوال ہر نکتہ چینی نہیں کرتے بلکہ اکثر جگہ کناینہ اور بعض جگہ صراحتہ ان کی تحسین کرتے

ان کماکی ذبان سے جن ماکل کو بیان کیا ہے وہ ور حقیقت امام صاحب کے اصلی خیالات ہیں اور وہ علم کلام کی جان ہیں۔ مثلا "قرآن مجید ہیں اس ایت کی تغییر میں له معقبات من بین یدید یہ سوال قائم کیا ہے کہ نامہ اعمال کے لکھے جانے اور ان کے تولے جانے سے کیا مراو ہے اور اس ہے کیا حاصل ہے۔ اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ یمال وو مخلف راہیں ہیں متکلمین کا فرہب یہ ہے کہ نی الواقع نامہ اعمال تو لے جائمیں گے اور اس سے غرض یہ ہوگی کہ قیامت میں تمام حاضرین پر یہ اشکارا ہو جائے کہ فلاں فخص کے اعمال اجھے ہیں اور فلال مخص کے حاصل ہے۔ یہ اور فلال مخص کے اعمال اجھے ہیں اور فلال مخص کے سے سے اور فلال مخص کے اعمال اجھے ہیں اور فلال مخص کے اعمال اجھے ہیں اور فلال مخص کے اعمال اجھے ہیں اور فلال مخص کے اعمال ا

عکائے اسلام کی میں دائے ہے کہ انسان جب کوئی کام اچھا یا براکر آئے تو اس کے دل پر ایک خاص اثر پیدا ہو آئے اور جس قدر میہ افعال مکرر سرزد ہوتے ہیں اس اثر کا نقش گرا ہو آ ہے۔ یہاں تک کہ دل میں نیکی یا برائی کا ایک ملک راسخہ پیدا ہو جا آ ہے۔ ای کا نام کتابت اعمال ہے اور چونکہ ہم فعل کچھ نہ کچھ اثر پیدا کر آئے اس لئے ہم فعل کچھ نہ کچھ اثر پیدا کر آئے اس لئے ہم فعل کویا ایک نقش اور ایک تحریر ہے۔

(۱) بؤلوگ امرار شریعت سے بحث کرتے تے اور معنول و منقول میں تطبق دیة تھے۔ امام صاحب نے ان کا نام عمائے اسلام رکھا۔ تغییر میں ایک جگہ لکھتے ہیں۔ احتج حکماولاسلام بھذہ الیہ 2 ایک اور موقع پر لکھتے ہیں۔ احتج حکماولاسلام بھذہ الیہ 2 ایک اور موقع پر لکھتے ہیں۔

المقام الثانى وهو قول حكماء الاسلام (ايك اور موقع بر لكمة إلى- وهوان جماعة من حكماء الاسلام- 4

. ترجمه کمائے اسلام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ وو سری بحث یہ ہے اور وہ حکمائے اسلام کے ایک مروہ وہ سے کہ حکمائے اسلام کے ایک مروہ و

ان عکما کی ذبان ہے جن مسائل کو بیان کیا ہے وہ در حقیقت اہام صاحب کے اصلی خیالات ہیں اور وہ علم کلام کی جان ہیں۔ مثلا "قرآن مجید ہیں اس ایت کی تغییر میں لہ معقبات من بین یدید ہے ہے سوال قائم کیا ہے کہ نامہ انمال کے کھے جانے اور ان کے تولے جانے اور ان ہے کیا حاصل ہے۔ اس کے جواب میں کھتے ہیں کہ یمال وو مختف راہیں ہیں متکلمین کا ذہب ہے کہ نی الواقع نامہ انمال تو لے جائیں گے اور اس سے غرض یہ ہوگی کہ قیامت میں تمام حاضرین پر یہ اشکارا ہو جائے کہ فلال مخص کے انمال اجھے ہیں اور فلال مخص کے حاضرین پر یہ اشکارا ہو جائے کہ فلال مخص کے انمال اجھے ہیں اور فلال مخص کے حاصرین پر یہ اشکارا ہو جائے کہ فلال مخص کے انمال اجھے ہیں اور فلال مخص کے حاصرین پر یہ انتہاں ہو جائے کہ فلال مخص کے انمال اجھے ہیں اور فلال مخص کے حاصرین پر یہ انتہاں ہو جائے کہ فلال مخص کے انمال اجھے ہیں اور فلال مخص کے حاصرین پر یہ انتہاں ہو جائے کہ فلال مخص کے انمال انتہاں ہو جائے کہ فلال مخص

حکائے اسلام کی میں رائے ہے کہ انسان جب کوئی کام اچھایا براکر ہا ہے تو
اس کے دل پر ایک خاص اثر پیدا ہوتا ہے اور جس قدر میہ افعال کرر سرزد ہوتے
ہیں اس اثر کا نعش گرا ہوتا جاتا ہے۔ یمان تک کہ دل میں نیکی یا برائی کا ایک ملک
را مخہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ای کا نام کتابت اعمال ہے اور چونکہ ہم فعل کچھ نہ پچھ اثر
پیداکر تا ہے اس لئے ہم فعل کویا ایک نعش اور ایک تحریر ہے۔

(تغير كير- موره رعد)

يا مثلاً" قرآن مجيد كي اس آيت كي تغير مِن قالت لَهُمُ وَسِيلًا مِنْ الْمُوسِيلُ وَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُ بشر مثلکم (سورہ ابر اہیم) لکھا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ نہ آہب ہے کہ نبوت ایک منعب ہے۔ خدا جس کو جاہتا ہے دے دیتا ہے اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ پنیبر میں کوئی خاص قدی یا اشراقی قوت ہو' جس میں وہ وو سروں سے متاز ہو'اس کے مقابلہ میں حکمائے اسلام کی یہ رائے بیان کی ہے کہ "انسان میں جب تک خاص روحانی اور قدی صفتین نہیں ہو تیں وہ پینبر نہیں ہو آ"۔ حکمائے اسلام ك اس رائ كو ان لفظول سے شروع كيا ہے۔ واعلمان هذاالمقام فيه بحث شريف دقيق وهوان جماعة من حكماء الاسلام الخيعي جانا عائم كم اس مقام میں ایک دقیق اور نفیس بحث ہے وہ یہ کہ عکمائے اسلام نے الخ یا مثلا "قرآن جيرك اس آيت كي تغيرين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الهو (انعام) عام مغربن كانمب بيان كرك لكح بي وللحكماء في تفسير هذه الينه كلام عجبب یعن اس آیت کی تغیر میں حکمار نے عجیب تقریر کی ہے یا مثلا" اس آیت كى تغير من ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخرنا يوم القيمته (سوره آل عمران) لکھا ہے کہ قیامت میں انسان کو اپنی گمراہی اور بدکاری پر جو ندامت ہو مئی حکائے اسلام ای کو عذاب روحانی سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ روحانی عذاب جسمانی عذاب سے زیادہ سخت ہے۔

بعض جگہ اس گروہ (حکمائے اسلام) کو ارباب نظر اور ارباب معقولات سے تعبیر کرتے ہیں 'مثلا '' اس آیت کی تغییر میں واذاخذربک من بنی ادم من ظهور هم ذرینهم النے (سورہ اعراف) مغیرین میں اختلاف ہے ' ارباب روایت کتے ہیں کہ خدا نے جب معزت آدم کو پیدا کیا تو ان کی پیٹے پر ہاتھ پھیرا' جس سے چیونی کی طرح لاکھوں جان وار چھڑ پڑے ۔ خدا نے ان سے اپی خدائی کا اقرار لیا اور پھر ان کو معزت آدم کی پیٹے میں واخل کر دیا' امام صاحب اس قول کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ قدماء مغیرین سعید بن اسیب اور سعید بن جیر وغیرہ کا بھی نہ ہب ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ ''ارباب نظر اور اور ارباب معقول کا یہ تول ہے کہ انسان کی فطرت الی بنائی ہے کہ گویا وہ خداکی خدائی کی شمادت دے رہا ہے یہ شمادت

زبانی نمیں بلکہ حال ہے" امام صاحب اس قول کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔ وهذا القول الثانی لالعن فیہ البنته یعنی اس قول پر بچھ اعتراض نمیں ہو سکا۔ القول الثانی لالعن فیہ البنته یعنی اس قول پر بچھ اعتراض نمیں ہو سکا۔ غرض اس پیرایہ میں اکثر مسائل اعتقادات کے ایمی تفریح و تو منح کی ہے بو فلفہ اور عقل کے مطابق ہے۔

معد در سے اسلام کے متعلق سب سے براکام جو امام صاحب نے کیا وہ قرآن مجید کی تغیر میں ہے۔ امام صاحب سے بہلے جس قدر تغیریں لکھی می تغییں ان جس سے ایک بی عقلی ذاق پر نہیں لکھی می تھیں۔ ابنی قرآن مجید کے جن مقامت پر خالفوں کی طرف عقلی ذاق پر نہیں لکھی می تھی اس کے جواب کسی نے عقلی اصول کے موافق نہیں دیے تھے بلکہ مرف نقل و روایت پر اکتفاکیا تھا۔ معتزلہ نے اس قیم کی متعد تغییریں لکھی تھیں لیکن وہ اس قدر برنام تھے کہ ان کی معقول باتوں کی طرف بی کوئی رخ نہیں کر آتھا اشاعرہ کے گروہ جس سے سب سے پہلے امام صاحب نے اس طرز پر تغیر لکھی اور اس رتبہ کی لکھی کہ آج تک اس سے بہتر نہیں لکھی جا سی اگرچہ جیسا کہ ان کا عام انداز ہے وہ وسعت بیان اور تبحر علی کے رد جس رطب و اگرچہ جیسا کہ ان کا عام انداز ہے وہ وسعت بیان اور تبحر علی کے رد جس رطب و یابس کی تمیز نہیں کرتے اور سیکھول الی او تھی اور مرسری با تھی لکھ جاتے جو ان کے رتب کے بالکل شایان نہیں ہو تھی۔ آبم ان حثو اور ذوا کہ کے ساتھ سیکٹوں الی وقتی اور معرکت الارامائل حل کے جیں۔ جن کا کسی اور کتاب جس نام ونثان بھی نہیں ملا۔

اس بغیری کتب کلامیہ کی نبست بہت زیادہ آزادی اور بے تعصبی سے کام لیا ہے جابجا (جیسا کہ ابھی گذرا) حکمائے اسلام کی رائیں نقل کرتے ہیں اور کو دہ اشاعرہ کے ظلاف ہوتی ہیں۔ آئم ان کی تحسین اور تصویب کرتے ہیں اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنے خاص کا لفین لینی معزلہ کی تغیروں سے مدو لیتے ہیں۔ اکثر جگہ ان کے اقوال نقل کرتے ہیں اور کسی فتم کی جرح و قدح نہیں کرتے بلکہ بعض جگہ بافتیار ان کی تعریف زبان سے نکل جاتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت قال رب احتیار ان کی تغیر میں ابو مسلم اصغمانی کا قول (جو اور مغمروں کے خلاف ہے) احتیار یہ الفاظ قلم سے نیک پڑے ہیں۔

وابو مسلم حسن الكلام في التفسير كثير الغوص على الدقائق و اللطائف

ترجمہ۔ ابو مسلم کا کلام تغییر میں خوب ہوتا ہے وہ اکثر باریک اور لطیف باتوں کو تہہ سے ڈمونڈ کر نکالتا ہے۔

طالا نکہ ابو مسلم مضہور معزلی ہے اور اس کی تغیر۔ تمام تر عقلی اصول کے موافق کھی گئی ہے ایک نمایت مہتم بالثان اور قابل قدر کام جو امام صاحب نے اس تغیر میں کیا ہے وہ قرآن مجید کے قصص اور روایات کی صحح تشریح ہے۔ قرآن مجید میں اخیائے بنی اسرائیل اور اہم سابقہ کے بہت سے قصے اجمالاً نہ کور ہیں۔ ان قصول کے متعلق بیودیوں میں نمایت دور ازکار اور خلاف عقل بیکٹروں روایتی مشہور تھیں بیودی جب اسلام لائے تو انہوں نے وہ تمام قصے قرآن مجید کی تغیر میں مثہور تھیں بیودی جب اسلام لائے تو انہوں نے وہ تمام قصے قرآن مجید کی تغیر میں شال کر دیے اور ان کو قرآن مجید میں چہاں کر دیا ہے تصے دلچپ اور عام فریب تنے اور چو نکہ وہ واعظوں اور نم آکروں کی گرمی محفل کے لیے جادو کا کام دیتے تھے ' ان کو ب انتما قبول اور فروغ ہوا۔ نوبت یہ بیٹی کہ تمام تغیریں ان قصوں سے بمر گئیں محدث اور مفر مجی بن جریہ طبری اس پایے کے محدث اور مفر تنے کہ ان کی گئی محدث اور مفر تنے کہ ان کی گئی گئی۔ تمام محد ثمین و فقہا کا قول ہے کہ اسلام میں اس سے بہتر تغیر نہیں کئی۔ تمام بیر تغیر نہیں اس محد ثمین و فقہا کا قول ہے کہ اسلام میں اس سے بہتر تغیر نہیں انکی گئی گئی۔ تمام بیر تغیر نہیں اس محد ثمین و فقہا کا قول ہے کہ اسلام میں اس سے بہتر تغیر نہیں انکی گئی۔ تمام بیر تغیر نہیں اس معم کے اثر سے تعان پر چلے جانا اور وہاں جا کہ ناحہ مورت تھی اس کا اسم اعظم کے اثر سے آمان پر چلے جانا اور وہاں جا کہ ناحہ مورت تھی اس کا اسم اعظم کے اثر سے آمان پر چلے جانا اور وہاں جا کہ ناحہ مورت تھی اس کا اسم اعظم کے اثر سے آمان پر چلے جانا اور وہاں جا کہ نارہ بی نانا اس تغیر میں بھی نہور ہے اور بہ سند نہ کور ہے۔

ای طرح حضرت یوسف کا آبادہ ممناہ ہونا حضرت ایوب پر شیطان کا قابو پانا اور ان کے مال و متاع و خاندان کو برباد کرنا۔ حضرت آدم کا اپنج بیٹوں کا نام شیطان کے کئے سے عبدالحارث (حارث شیطان کا نام ہے) رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تین دفعہ جموث بولنا ذوالقرنین کا اس مقام تک پنچنا جمال آفاب پانی سکے چشمہ میں غروب ہو آ ہے۔ حضرت داؤد کا اوبریا کی بیوی پر ماکل ہونا وغیرہ وغیرہ سے چشمہ میں غروب ہو آ ہے۔ حضرت داؤد کا اوبریا کی بیوی پر ماکل ہونا وغیرہ وغیرہ سے کہ شمیر تن میں دوابیش تغیروں میں داخل کرلی می تھیں اور ند ہی روابیوں کا عضربن می سے تھیں کی روابیش تھیں جنوں نے مخالفین اسلام کو اسلام پر حملہ کرنے کا سب سے تھیں کی روابیش تھیں جنوں نے مخالفین اسلام کو اسلام پر حملہ کرنے کا سب سے تھیں کی روابیش تھیں جنوں نے مخالفین اسلام کو اسلام پر حملہ کرنے کا سب سے

زیادہ موقع دیا تھا۔ سب سے پہلے معزلہ نے ان روایوں سے انکار کیا لیکن معزلہ کا کی چیز سے انکار کرنا لوگوں کو اس چیز کے قبول کرنے پر اور زیادہ ضد دلا آتا ہا مرازی کے زمانہ تک ہے دور ازکار تھے ای طرح مسلم چلے آئے اور المام صاحب نے نمایت دلیری اور بے بالی سے ان بیودہ قصوں سے انکار کیا۔ اور نمایت قوی دلیوں سے ثابت کیا کہ یہ قصے سر آپا غلط ہیں۔ حضرت ابراہیم کے تھے کے متعلق تغیر میں لکھتے ہیں کہ ایک محف نے جھے سے کما کہ حضرت ابراہیم کے تمن دفعہ جموٹ کنے کا واقعہ تو خود احادیث سے ثابت ہے اس سے کیو کر انکار کیا جا سک ہونا لازم آتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کا جمونا ہونا لازم آتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کو سچا مانو تو راویوں کا جمونا ہونا لازم آتا ہے۔ اس ماکس کو چاہو جمونا مانو اور جس کو چاہو ہوا۔ باس ماکس کو جا اس ماحب نے اس تغیر میں عقائد کے اور بہت سے متم بالثان مماکس کو عقل اصول کے موافق علی کیا ہے۔ اس کتاب کے اور بہت سے متم بالثان مماکس کو عقل اصول کے موافق علی کیا ہے۔ اس کتاب کے اور حصوں میں ہم مناب موقوں یران کا ذکر کریں گے۔

امام صاحب نے اگر چہ معقول کے مقابلہ میں منقول کا پلہ بھاری رکھا' اور معتزلہ وغیرہ کی رومیں منتقل کتابیں لکھیں تاہم فقہا و محدثین نے ان کے متعلق یہ رائمیں قائم کیں۔

علامه ذمبي ميزان لكصة بي-

الفخربن الخطيب صاحب التصانيف راس فى الذكاء والعقليات لكنه عرى من الاثاروله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرته نسال الله ان يثبت الإيمان فى قلوبنا.

ترجمہ:۔ فخرابن الحلیب ذہائت اور عقلیات میں راس ور کیس ہیں لیکن حدیث ے بالکل بے بسرہ ہیں اور ان ممائل پر جو ند بہب کے ستون ہیں ایسے شکوک پیدا کے جن سے حیرت پیدا ہوتی ہے خدا سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کو قائم رکھے۔

مانظ ابن مجرسان الميران ميں ابن الربيب كے حوالہ سے لكھتے ہر، ب

وكان يعاب بايراد الشبه الشديدته و يقصر في كلها حتى قال بعض المغاربة يورد الشبه لقداويحلها نسيتم

ترجمہ: ان پر عیب لگایا جاتا تھا کہ وہ نہایت قوی شبهات پیدا کرتے ہیں اور ان کے جواب میں عاجز ہو جاتے ہیں چنانچہ بعض مغربیوں نے کما کہ ان کے اعتراضات نقد ہوتے ہیں اور جواب ادھار۔

#### بمراكبرني اصول التغيرك حواله سے لكھتے ہيں۔

عن شيخه سراج الدين الرمساجى المغربى انه صنف كتاب الماخذ فى مجلدين بين فيها مافى تفسير الفخر من الزيف والبهرج وكان ينقم عليه كثيرا و يقول يور دشبه المخالفين فى المذابب و الذين على غايته مايكون من النحقيق ثم يورد مذبب ابل السنته الحق على غايته من الوهى قال الطوفى ولعمرى ان هذا دابه فى كتب الكلاميته حتى اتهمه بعض النام .-

ترجمہ:- سراج الدین مغربی نے ایک کتاب جس کا نام مافذ ہے دو جلدوں میں لکھی جس میں انہوں نے امام رازی کی تغییر کی فروگذشیں اور غلطیاں ظاہر کیں - وہ امام رازی پر سخت اعتراص کرتے ہے اور کہتے ہے کہ مخالفین غذہب کے اعتراضات نمایت قوت اور زور دے کر بیان کرتے ہیں اور اہل سنت کی طرف سے جواب ویتے ہیں قو نمایت کمزور - طوفی کہتے ہیں کہ یہ ان کا انداز ہے جو ان کی تمام کتب کلامیہ میں پایا جاتا ہے - چنانچہ اس بنا پر بعض لوگوں نے ان پر بدگمانی کی۔

مانظ بن جرنے اس عبارت کے بعد طونی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ امام فخر الدین رازی پر برگمانی صحح نہیں۔ کیونکہ اگر ان کے بچھ اور خیالات ہوتے تو اس کے ظاہر کرنے میں ان کو ڈرکس کا تعا۔ لیکن طونی کو یہ معلوم نہیں کہ امام صاحب پر سے مصیبت پڑ بچی تھی حافظ بن جرای کتاب میں لکھتے ہیں وہمو ابدہ فاستند۔ مین لوگوں نے ان کے دار و گیر کا قصد کیا۔ لیکن وہ روبوش ہو گئے امام صاحب کی بد مین لوگوں نے ان کے دار و گیر کا قصد کیا۔ لیکن وہ روبوش ہو گئے امام صاحب کی بد رفی کے جن مسائل سے استدلال کیا گیا ہے ان کو حافظ این جرنے ایک شوت پر ان کے جن مسائل سے استدلال کیا گیا ہے ان کو حافظ این جرنے ایک کتاب میں ابن ظیل کی ذبانی نقل کیا ہے۔

ان مذهب الجبر هو المذبب الصحيح وقال بصحته بقاء الاعراض و بنغى صفات الله الحقيقته وزعم انها مجرد نسب و اضافات كقول الفلاسفنه سلك طريق ارسطو في دليل التماتع و نقلو اعنه انه قال عندى كذاماينه شبهته على القول بحدث العالم-

ترجمہ:۔ جربیہ بی کا ند جب صحح ہے اعراض باتی رہتی ہیں خداکی صفات مرف نر اور اضافات کا نام ہے جیے کہ فلاسفہ کہتے ہیں۔ نیزیہ کہ امام رازی نے برہان تائع میں ارسطو کا طریقہ اختیار کیا ان سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ کما کرتے تھے کہ مالم کے حادث ہونے پر مجھ کو سواعتراضات ہیں۔

امام رازی کے بعد بلکہ خود ان کے ذمانے میں اسلام کی بہتی کے سامان پرا ہو چکے تھے۔ یعنی آ آریوں کا طوفان اٹھنا شروع ہو چکا تھا اس کے علاوہ امام رازی کی شہرت کے آگے ایک مدت تک کسی کا نام روشن ہونا مشکل تھا۔ آئم چونکہ اسلام کے علمی قالب میں کچھ پچھ جان باتی تھی بعض اشخاص ایسے پیدا ہوئے جن کا تذکرہ علم کلام کی آری میں فرد گذاشت نہیں کیا جا سکا۔ ان میں سب سے نامور علامہ سیف الدین آمدی ہیں۔

#### علامه آمدی۔

ان کا پرا نام ابوالحن علی سیف الدین آمدی ہے 551ھ میں پردا ہوئے اور 631ھ میں وفات پائی۔ فقہ واصول وغیرہ بغداد میں پڑھا۔ معقولات کی تخصیل شام میں کی اور اس میں نمایت کمال پیدا کیا۔ شام سے معر گئے اور یمال مدرس مقرر ہوئے ان کے فضل و کمال کی شمرت روز بروز بڑھی گئی ۔ لیکن کبی شمرت ان کے لیے بلائے جان ہوئی۔ ابن خلکان کا بیان ہے کہ ان کی عام معبولیت نے فقما کو ان کا رشمن بنا دیا۔ یمال تک کہ فقما نے ایک محضر تیار کیا جس میں ان پر ب دئی۔ الحاو زغرقہ فلسفہ پرسی کا الزام لگایا کیا۔ اس محضر تمام فقمائے نے وستخلا کے اور طروب کہ خود علامہ آمدی کے پاس بھیجا کہ آپ بھی اس پر صادر کیجئے علامہ موصوف نے یہ شعراس پر لکھ دیا۔ ۔۔۔۔۔۔دوالفنی اذام بینالو سعیہ میں شعراس پر لکھ دیا۔ ۔۔۔۔۔۔دوالفنی اذام بینالو سعیہ کے یہ شعراس پر لکھ دیا۔ ۔۔۔۔۔۔۔دوالفنی اذام بینالو سعیہ

فالقوم اعلاء لهوخصوم علامہ موصوف شمادت کے ذوق شناس نہ تھے۔ ورنہ قامکوں کے ہم زبان بن کرو متخط کر دیتے اور یہ کہتے۔

> بروز حشر اگر برسند خسرور چرا تحشی چه خوای گفت قربانت شوم آمن مال گویم

بہر حال علامہ موصوف مصرے بھاگ کر شام محئے اور حماۃ میں قیام کیا' پھر ومثق میں آئے اور مدرسہ عزیزیہ میں مدرس مقرر ہوئے لیکن زمانہ ناسازگار تھا۔ چند روز کے بعد معزول کیے گئے آخر خانہ نشین ہو کر بیٹھ رہے اور ای حالت میں وفات يائى۔

ان کی تقنیفات کرت ہے ہیں' فلسفیانہ تقنیفات میں اکثر جگہ ارسطویر رو كرتے ہيں ليكن امام رازى كى طرح بے احتياطى سے سيس بلكہ خاص اسى باتوں كو لیتے ہیں جو واقع میں اعتراض کے قابل ہیں علم کلام میں وہ اگرچہ اشاعرہ کے پیرو ہیں۔ لیکن بعض بعض جگہ آزادی سے ان پر نکتہ چینی بھی کرتے ہیں۔ علم كلام مين وقايق - الحقائق- رموز ا ككنوز- بكار الافكار ان كي مشهور کتابیں ہیں <sup>6</sup>۔

علامہ آمری کے بعد پھرکوئی مخص اس رجہ کا نہیں پیدا ہوا جو ذکر کے قابل ہو۔ قاضی عضد علامہ تفتازانی وغیرہ نے علم کلام میں بری بری صخیم کابیں لکھیں اور ائنی کتابوں کے چند اجزاء جو آج کل درس نظامیہ میں داخل ہیں ' ہارے علاء کا سرمایہ کمال ہیں الیکن اولاً تو جو کھے ہے امام رازی اور آمدی کی خوشہ چینی ہے " دو سرے ان کتابوں میں فلفہ کے خالص ساکل اس قدر شامل کر دیے ہیں کہ فلفہ و کلام میں فرق شیں معلوم ہو آ۔ علامہ ابن خلدون نے مقدمہ آریخ میں سے لکھا۔ ولقد اختلطت الطويقتان عند هولا المتاخرين والتلسبت ملائل الكلام بمسائل الفلسفته بحيث لا يتميز احد الفنين من الاخرولا يطصل عليه طالبهمن كتبهم

ترجمه بسه متاخرین نے دونوں طریقوں کو اس قدر گڈ ٹد کر دیا اور فلف کلام میں اس قدر التباس ہو حمیا کہ دونوں میں تمیز نہیں ہو سکتی۔ طالب علم کو ان کتابوں سے علم

## اشعری طریقه کی وسعت اور بقاکے اسباب

اشعری علم کلام جس زور شور سے ترقی کر رہا تھا اس سے امید تھی کہ ای کے ابتدائی نقص نکل جائیں گے۔ اور وہ کمال کے رجبہ تک بہنچ کر رہے گا۔ لیکن م غارت کران تا تار کے عروج نے د نعته تمام امیدوں کا خاتمہ کر دیا' اس ٹاگهانی حادثہ کی وجہ ہے اس کی علمی ترقی تو رک مئی۔ لیکن اس کی اشاعت میں فرق نہ آیا۔ بلکہ ایے اسبب جمع ہوتے محے کہ رفتہ رفتہ اس نے تمام اسلامی دنیا کو چھیا لیا۔ اس اشاعت اور ترقی کے اسباب مقریزی نے تاریخ مصریس لکھے ہیں <sup>7.</sup> ہم اس کی عبارت ببینه نقل کرتے ہیں چے سے میں مترادف اور غیر منروری الفاظ چھوڑ دیے

فلما ملك السلطان صلاح الدين كان هو وقاضيه عبدالملك على هذا المنهب وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدته الفهاله قطب الدين- وصار يحفظها صغاراؤ لاده فلذلك عقدو الخاصر وشدو اللبان على منبب الاشعرى وحملوا في ايام دولتهم كافته الناس على التزامه فتمارى الحال على ذلك جميع ايام الملوك من بنى ايوب ثم في ايام مواليهم الملوك من الاتراك واتفق مع ذلك توجه محمد بن تومرت واخذه عن إبي حامد الغزالي منبب الاشعرى فلذلك صارت دولت الموحدين ببلاد الغرب تسبيح دماء من خالف عقيدته ابن تو مرت فكم لراقوا بسبب ذلك من دماء خلائق لا يحصيها الا اللد فكان هذا هوالسبب في اشتهار مذبب الاشعرى وانتشاره فى امصار الاسلام

ترجمہ:۔ جب ملطان ملاح الدین بادشاہ ہوا تو وہ اور اس کے دربار کا قادر عبدالملک ' ای ذہب (اشعری) پر شخے۔ صلاح الدین نے بچین میں وہ مجویہ عقائہ حفظ کیا تماجو قلب الدین نے اس کے لیے تیار کیا تما۔ ملاح الدین کے بچ بھی ای مجومہ کو حفظ کرتے تھے۔ ای کا اثر تھا کہ ملاح الدین اور اس کے خاندان نے 20 800 اشعری ندہب کی ترویج پر کمر باندھی اور تمام لوگوں کو اس کے تبول کرنے پر مجبور کیا ہی عالت تمام خاندان بنی ایوب اور ان کے ترکی غلاموں کے ذمانہ سلطنت میں قائم رہی اس کے ساتھ اوھریہ اتفاق پیش آیا کہ مجمہ بن قومرت نے امام غزائی سے اشعری ندہب سیکھا تھا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ موحدین کی سلطنت (ابن قومرت نے یہ سلطنت قائم کی تھی میں ان لوگوں کا خون طلال سمجما جاتا تھا جو ابن تو مرت کے خالف عقیدہ رکھتے تھے چنانچہ اس بنا پر ان لوگوں میں اس قدر بے شار لوگوں کو گل کیا جن کی بیجہ خات ہے اشعری خالہ بی قداد بجر خدا کے کوئی نہیں جاتا یہ سبب تھا جس کی وجہ سے اشعری نہیں جاتا یہ سبب تھا جس کی وجہ سے اشعری نہیں جاتا یہ سبب تھا جس کی وجہ سے اشعری نہیں جاتا یہ سبب تھا جس کی وجہ سے اشعری نہیں جاتا یہ سبب تھا جس کی وجہ سے اشعری نہیں جاتا یہ سبب تھا جس کی وجہ سے اشعری نہیں جاتا یہ سبب تھا جس کی وجہ سے اشعری نہیں جاتا یہ سبب تھا جس کی وجہ سے اشعری نہیں گیا۔

ایک اور موقع پر مورخ نزکور امام اشعری کے عقائد کو نقل کرکے لکھتے ہیں۔ فہذہ جملته من اصول عقیدته النی علیها الان جماهیرا هل الامصار الاستلامته والنی من جهر بخلانها لریق دمه

ترجمہ:۔ یہ اشعری کے عقاید کے چند اصول ہیں۔ اور آج تمام دنیائے اسلام کا ہی عقیدہ ہے اور جو مخص اس کی مخالفت کا اظہار کرتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے۔

# اشاعرہ کے علم کلام پر ایک اجمالی نظر

اشاعرہ کے علم کلام میں تین قتم کے مسائل ہیں۔

- (1) خالص قلغہ کے مسائل۔
- (2) فلف کے وہ سائل جن کو متکلمین مخالف نہ ہب قرار دیتے ہیں۔
  - (3) خالص اسلامی مسائل۔

پہلی فتم کو تو علم کلام سے پہلے واسطہ نہیں۔ دو سری فتم بھی در حقیقت علم کلام سے پہلے واسطہ نہیں۔ دو سری فتم بھی در حقیقت کلام سے الگ ہے کیونکہ جن مسائل کو مخالف ند جب سمجھا ہے ان کو در حقیقت مذہب سے تعلق نہیں۔ اب صرف خالص اسلامی مسائل رہ جاتے ہیں۔

ان مماکل میں سے جو مسکے اشعریہ کے مخصوص مماکل ہیں اور جن کو ہم اور بن کو ہم اور نقل کر آئے ہیں ان کے اثبات میں اگر چہ امام غزالی و رازی نے بہت کوششیں کیس لیکن وہ مماکل بی اس حم کے تھے کہ ان کے اثبات میں جو کوشش کی جاتی

رائیکاں جاتی۔ تم نور انسال کرواکہ یہ ہاتیں کہ خدا تکلیف مالایطاق ویتا ہے میاب اس بات ، بن نہیں جم شرط دیات نہیں ہے جادو سے آدی کدهابن جانا ہے س کے فابت کے فابت ہو سے ہیں۔

ہاتی تمام مسائل جن میں مویا تمام اسلامی فرقے متحد ہیں بینی اثبات باری . تودید نبوت قرآن مجید کا کلام النی مونا - اثبات معاد - ان مسائل کو جس طرح ولائل مقلہ سے فابت کیا ہے۔ اس کے اندازہ کرنے کے لیے ہم بعض ممات

ماكل كومعہ ان كے ولائل كے للل كرتے ہيں۔

وجودہاری۔ اس کی ولیل ہے ہے کہ عالم حادث ہے اور جو حادث ہے محکاح ملت ہے اس کے عالم محتاج ملت ہے اور ای ملتہ کو ہم خدا کہتے ہیں۔ اس دلیل کا دو سراجزو مختاج دلیل نہیں۔ جزو اول کے جبوت کی متعدد دلییں ہیں۔ اول تو عالم میں جو پچھ ہے وہ یا جو ہر ہے یا عرض ہے۔ عرض کے حادث ہونے میں تو سمی کو شبہ نہیں ہو سکتا۔ جو ہر اس لیے حادث ہے کہ کوئی جو ہر بھی عرض سے خالی نہیں ہو سکتا اور جب عرض حادث ہے تو ضرور ہے کہ جو ہر بھی حادث ہو ورنہ آگر جو ہر قدیم ہو گا اور بہ مسلم ہو چکا ہے کہ جو ہر بغیر عرض کے نہیں ہو یا تو عرض کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا۔

دو سری دلیل میہ ہے کہ تمام اجهام یا متحرک ہیں یا ساکن اور حرکت و سکو<sup>ن</sup> دو نوں مادث چزیں میں اس لیے تمام اجمام بھی مادث ہوں سے۔ حرکت کا مادث ہونا تو اس لیے ظاہر ہے کہ وکت کے معنی بی بیر میں کہ ایک حالت یا ایک مقام ے دو سری حالت یا مقام میں انقال کیا جادے۔ سکون اس لیے حادث ہے کہ عادث نہ ہو تو قدیم ہو گا اور جو چیز قدیم ہے وہ مجھی زائل نہیں ہوتی تو لازم آئے گا

سے جو چیزساکن ہو اس کاسکون مجھی زائل نہ ہونے یائے۔

اثبات ہاری کی تیسری دلیل میر ہے کہ اجهام تمام متحد الحقیقہ ہیں اور بادجود اس کے ان کی خصوصیات مخلف ہیں اس لیے ان خصوصیات کا کوئی مخصوص ضرور ہے اور وی خدا ہے 'مثلا آگ اور پانی اصل حقیقت کے لیاظ سے متحد ہیں اس لیاظ ے چاہئے تفاکہ آگ کاکام جلانا تھا تو یانی بھی جلا سکتا لیکن ایبا نہیں بلکہ دونوں ک الگ الگ خاصیتیں ہیں اس لیے ضرور ہے کہ یہ خاصیتیں کی مخصوص کے خدا کی ہوں اور وہی خدا ہے۔

(اثبات باری کی اور دلیلیں بھی کتابوں میں نذکور ہیں لیکن مقدم یہی ہیں)

توحید باری - یعنی خدا ایک ہے کیونکہ اگر دو ہوں اور خدائی کے تمام صفات
دونوں میں کیساں درجہ پائے جائیں تو لازم آئے گاکہ کوئی چیز مخلوق نہ ہو۔ اس لیے
کہ تمام مخلوقات کو دونوں کے ساتھ کیساں نبت ہوگی اس صورت میں اگر دونوں
نے ایک چیز کو پیدا کیا تو ایک معلول کے لیے دو ملتہ تام کا دجود لازم آئے گا اور اگر
صرف ایک نے پیدا کیا تو ترجح بلا مرجج ہوگی۔

نبوت۔ نبوت کے معنی اشاعرہ کے نزدیک بیہ ہیں کہ خدا اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے احکام النی کی تبلیغ کا تھم دیتا ہے۔ اس کے لیے اس میں پہلے ہی کسی فتم کی قابلیت اور صفائی نفس کی ضرورت نہیں۔ 8

نبوت کا جبوت مجزہ پر موقوف ہے ، مجزہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ نعل خارق عادت ہو خدا کی طرف ہے ہو اس کا معادضہ نا ممکن ہو۔ مدی نبوت کی طرف ظاہر ہو۔ مدی نبوت کے حرف ذرنہ ہو۔ مدی نبوت کے دعوے کے موافق ہو۔ وہ نعل دعویٰ نبوت کے پہلے برزد نہ ہوا ہو۔ ان شرائط کے ساتھ جس سے مجزہ صادر ہو وہ نبی ہے ، مجزہ کا دلیل نبوت ہونا اس بنا پر ہے کہ جب کس سے مجزہ سرزہ ہو تا ہے تو خدا خود حاضرین کے دل میں اس بات کا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ وہ پیغیر برحق ہے۔

آخضرت کی نبوت کا جبوت یہ مسلم ہے کہ آپ کے زمانہ میں اہل عرب نے نمانہ میں اہل عرب نے نمانہ دیا ہوت میں حق کی تھی کہ تمام دنیا کو اپنے مقابلہ میں اکن سبھتے تھے اور ان کا یہ سبھنا بجا تھا۔ ایسے زمانہ میں قرآن مجید نازل ہوا اور اس دعوے کے ساتھ نازل ہوا کہ اگر تمام دنیا بلکہ تمام انس و جن شغن ہو جائیں تب بھی اس کے مثل کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا۔ تمام عرب نے اس دعوے کے مقابلہ کے لیے اپنی کل قوت مرف کر دی لیکن ایک چھوٹی سورہ کا بھی جواب نہ ہو سکا۔ اس لیے یہ اس کے مزور قابل تسلیم ہو گاکہ وہ خداکی طرف سے تھا اور مجزہ تھا تمام عرب اس کے مقابلہ سے کوئر عابر آسکا تھا۔

معادو کیفیات معادلی نیامت میں تمام انسانوں کا اننی اجمام مابقہ کے ساتھ محثور ہونا 'اعمال کا ترازو میں تولا جانا پل صراط سے اترتا۔ جنت دوزخ می بال وغیرہ وغیرہ۔

ان سب باتوں کے جوت کا طریقہ یہ ہے کہ سب باتیں ممکنات سے ہیں اور چو نکہ شارع علیہ السلام نے ان کا یقین دلایا ہے اس لیے وہ یقینی ہیں۔
اشعری علم کلام کا بردا حصہ قلفہ ہونان کا رد ہے اس میں شبہہ نہیں کہ قلفہ

اشعری علم کلام کا بردا حصہ فلفہ یونان کا رد ہے اس پیس شبہ سیس کہ قلنہ کے جو مسائل اسلام کے خلاف ہیں ان کا رو کرنا علم کلام کی جان ہے۔ لیکن متکلین کو اس بیس نمایت سخت غلطیاں پیش آئیں جن مسائل کو وہ فلفہ یونان کے مسائل سمجھے وہ در حقیقت ان کے مسائل بی نہ تھے اور جو مسائل در حقیقت ان کے تھود بلحاظ اغلب اسلام کے مخالف نہ تھے۔

#### ماتريدىيه

یہ جیب بات ہے کہ اگر چہ فرقہ دننیہ جو تمام فرقہ بائے اسلامیہ سے تعداد میں زائد ہے اعتقادات کے لحاظ سے ماتریدیہ ہے تاہم علم کلام میں اشعریہ کے مقابلہ میں ماتریدیہ کی شرت نمایت کم ہے اس عدم شرت کا یماں تک اثر ہوا کہ آج اکثر علماء دننیہ اشاعرہ بی کے ہم عقیدہ میں طالا نکہ قدیم زمانہ میں کی دنی کا اشعری ہونا نمایت تجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ علامہ ابن الا شخر تاریخ کال واقعات 466 میں لکھتے ہیں وہذا ممایستطرف ان یکون حنفی اشعریا لین بہنایت ججب بات ہے کہ کوئی مخص دنی ہوکر اشعری ہو۔

متریدید کی ممنای کی وجہ یہ ہوئی کہ علائے حنفیہ نے علم کلام میں بہت کم تفنیفات کیں اس فن میں جس قدر مشہور اور معرکہ آراکتابیں ہیں وہ شافعیہ کی تفنیفات میں جو عموماً اشعریہ تھے۔

ملم کلام کی یہ شاخ ابو منعور ما تریدی کی طرف منوب ہے جن کا پورا نام عجد بن محد بن مخافات بی بہت ہوں ہے الم ابو نفر عیاضی ابو بکر احمد بن اسحاق بن صالح جو ز جانی نصیر بن کی اور دو واسط سے قاضی کی اور دو واسط سے قاضی کے الحد معد کا محد بن الحد معد کی اور دو واسط سے قاضی

ابو پوسف اور امام محمد کے شاگر دیتھے 333ھ میں وفات پائی <sup>9</sup>۔ میں کی آتی: دیسے جسی مطابقہ

ان کی تعنیفات حسب ذمل ہیں۔

کتاب التوحید۔ کتاب القالات۔ رداو کل الادلتہ للکعی۔ بیان وہم المعترلید۔ آویلات القرآن کا نا تمام نسخہ ہاری نظرے گزرا ہے۔

آنام ماتریدی نے اشعری کے ان تمام اصول سے جن کو ہم نے مخصات اشاعرہ میں گنا ہے اختلاف کیا اور یمی وجہ ہے کہ ان کا علم الکلام اشعری کے علم کلام سے جداگانہ خیال کیا جا آ ہے علانے ان دونوں بزرگوں کے مختف فیہ مسائل کا شار کیا ہے۔ بعضوں نے 3 بعضوں نے 13 اور بعضوں نے 40 کی تعداد بیان کی ہے لیکن علامہ ابن البیاضی نے زیادہ استعماء کیا تو 50 مسلے مختف فیہ نکلے ۔ میانی می متم بالثان مسائل ذیل میں درج ہیں۔ کھا استعماء کیا تو 50 مسلے مختلف فیہ نکلے۔ اور جنانچہ متم بالثان مسائل ذیل میں درج ہیں۔ کھا استعماء کیا تو 50 مسلے مختلف فیہ نکلے۔ اور بعضوں کے دیا ہوں کے انہاں مسائل ذیل میں درج ہیں۔ کھا انہاں مسائل ذیل میں درج ہیں۔ کھی انہاں مسائل دیل میں درج ہیں۔ کھی درج ہیں درج ہیں۔ کھی انہاں مسائل دیل میں درج ہیں۔ کھی درج ہیں۔ کی درج ہیں۔ کھی درج ہیں۔ کھی درج ہیں۔ کھی درج ہیں درج ہیں۔ کھی درج ہیں۔ کھی درج ہیں درج ہیں۔ کھی درج ہیں درج ہیں۔ کھی درج ہیں۔ کھی درج ہیں درج ہیں۔ کھی درج ہیں درج ہیں درج ہیں درج ہیں۔ کھی درج ہیں د

<sup>1-</sup> الجام العوام منحه 39

<sup>2-</sup> تغير آيت الذين يذكرون الله فياما و فعودا "

<sup>3-</sup> تغير كير سور رعد آيت له معقبات من بين يديه-

<sup>4-</sup> تغير كير سوره ابرائيم آيت قالت لهم وسلهم ان فحن الابشر مثلكم

<sup>5-</sup> یہ تغیر آج کل معرفیں چھپ ری ہے اور ایک جلد چھپ کر آئی ہے جو ہاری پیش نظر ہے۔

<sup>6-</sup> علامہ تمدی کے مفصل حالات ابن نلکان۔ طبقات الاطباء اور طبقات الثا فبہدیں ندکور ہیں۔ ہیں۔

<sup>7-</sup> جلد دوم منح 358

<sup>8-</sup> شرح مواقف باب النبوات\_

<sup>9-</sup> يه تمام طالات شرح احياء العلوم جلد 2 ملحد 5 عد اخوذ ين-

<sup>10-</sup> شرح احيا جلد 4 مخد 12

# امام ما تزیدی کے وہ مسائل جن میں وہ امام اشعری کے مخالف ہیں

<sub>1-</sub> اشیاء کا حسن و بتح عقلی ہے۔

2- خدا كسى كو تكليف مالايطاق نهيس ويتا-

3- خدا ظلم نبیس کرتا۔ اور اس کا ظالم ہونا عقلا"محال ہے۔

4- خدا کے تمام افعال مصالح پر مبن ہیں-

5- آدمی کو اپنے افعال پر قدرت اور اختیار حاصل ہے اور سے قدرت ان افعال <sup>کے</sup>

وجود میں اثر رکھتی ہے۔

6- ایمان کم اور زیاده نهیس ہو تا۔

7- زندگی سے نا امیدی کی حالت میں بھی توبہ مقبول ہے-

8- حواس خسہ سے کسی چیز کو محسوس کرنا۔ علم نہیں ہے۔ بلکہ ذریعہ علم ہے۔

9- اغراض کا اعادہ نہیں ہو سکتا۔

اشاعرہ ان تمام عقائد کے مخالف ہیں۔

#### دورسيوم

#### ابن رشد

متاخرین نے اگرچہ علم کلام کو وہمیات اور اختالات کا مجموعہ بنا دیا تھا۔ لیکن ان کے اس احمان کا انکار نہیں ہو سکتا کہ منطق و فلفہ کو اننی کی بدولت تعویت سند ملی' اس کامیہ نتیجہ ہوا کہ زہبی گروہ جو اب تک علوم عقلیہ سے بالکل پر ہیز کر آ تھا۔ ان علوم سے آشا ہو آ چلا کیا۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اشعری عقائد مو تمام دنیا ؟ جھا گئے تھے۔ لیکن کمیں کمیں ان کی عالکیر حکومت سے بغاوت کی صدا بھی انتخی { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

تمی۔ اپین (انداس) میں جب ملتحین کی سلطنت امام غزالی کے اشارہ اور ہدایت ہے ان کے شاگر و مہدی نے برباد کی اور اس کی جگہ عبدالمومن کو تخت و آج ملائو سلطنت کا نہ ہب 'اشعری قرار دیا گیا اس تعلق سے منطق و فلفہ کو بھی رواج ہوا اور آدھی مہدی بھی نہیں گزرنے پائی تھی کہ بڑے بڑے حکما اور فلاسفہ پیدا ہو گئے جن میں سے ابن ماجہ – ابن طفیل – ابن رشد اس ورجہ کے لوگ تھے کہ ممالک مشرقی میں فارابی کے سوا' اور کوئی فخص ان کا ہمسر نہیں گزرا' بو علی سینا نے فلفہ یو تان کی تشریح میں جو فلطیاں کی تھیں' اور جن کی بنا پر سینکروں فلط مسائل قائم ہو گئے تھے' ان ہی لوگوں نے ان فلطیوں کا اظمار کیا اور اصل حقیقت کی تشریح کی – ان میں سے ابن رشد نے علم کلام پر بھی توجہ کی' اور اس بنا پر ہم اس کا طال کی قدر تفسیل سے کہتے ہیں –

ابن رشد کا یورا نام- ابوالولید محمد بن احمد بن رشد ہے- قرطبہ میں 514/61120 میں بیرا ہوا اس کا خاندان ایک علمی خاندان تھا' اس کا دادا جس نے 520ھ میں وفات یائی اندلس کا قاضی القصاۃ تھا۔ ابن رشد نے قرطبہ میں تعلیم یائی پہلے نقہ' ادب اور طب کی تعلیم حاصل کی۔ پھر فلفہ کا شوق ہوا اور ابن ماجہ کی خدمت میں رہ کر اس فن میں کمال حاصل کیائے۔ عبد المومن جو اس وقت اندلس میں فرمانروا تھا علم و فضل کا برا قدر وان تھا۔ ابن رشد کو اس نے اینے وربار میں بلایا اور تفنا کی خدمت دی۔ خدمت تفنا کے علاوہ اپنا خاص ندیم اور مثیر مقرر کیا۔ روز بروز اس کی وقعت بروهتی گئے۔ نیماں تک که قاضی القضاۃ کا منصب ملا حالا تکه اس وقت اس کی عمر 27 برس سے زیادہ نہ تھی۔عبدالمومن کے بعد اس کا بیٹا یوسف تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی ابن رشد کی نمایت قدر دانی کی کیوسف کو فلفہ العِنان كى طرف نهايت ميلان نها اور جونكه فلفه يوناني كى جس قدر كتابين عربي زبان مِن ترجمہ ہوئی تھیں وہ مغلق' ناتمام اور کثر الغلط تھیں۔ پوسف نے ابن رشد کو طم دیا کہ ابن طغیل کے مثورہ اور شرکت سے تصانیف ارسطو کی مفصل شرح کھے ' چنانچہ ابن رشد نے نمایت محنت اور اہتمام سے اس کام کو شروع کیا-665ھ میں پوسف نے اس کا اشیلہ کے تضاکی ضدمت دی و برس تک دہ

اس منعب پر رہا۔ اس اٹناء میں مشاغل قضا کے ساتھ وہ تھنیف و آلیف می بر مشخول رہتا تھا۔ چنانچہ ارسطوکی کتاب الحیوان کی شرح اس ذمانہ پر لکھی۔ تعالیٰ تعلق ہے اس کو مخلف صوبوں میں دورہ کرنا پڑتا تھا۔ قرطبہ۔ مراکش۔ اشید پر وہ دورہ کرتا رہتا تھا۔ 575ھ میں جب ابن طفیل نے وفات پائی تو یوسف نے اس کے بجائے ابن رشد کو اپنا طبیب خاص مقرر کیا ہم یوسف نے 580ء میں وفات پائی اور اس کا بیٹا منصور تخت نشین ہوا۔ منصور بھی ابن رشد کی نمایت تعظیم و کرم کرتا تھا ابن رشد کی نمایت تعظیم و کرم کرتا تھا ابن رشد اب ضعیف ہو چلا تھا۔ اس لیے اس نے نوکری سے استعنی د۔ کر قرطبہ میں قیام کیا اور ہمہ تن تصنیف و تالیف میں مشغول ہوا۔

ابن رشد نے بخلاف اور اپنے ہم عمروں کے نہ ہی خیالات میں زیادہ آزادل سے کام لیا امام غزالی نے فلفہ کے رو میں جو کتاب لکھی بھی اس کار و لکھا۔ اثارہ پر نمایت بختی سے اپی تفنیفات میں حملے کئے ان باتوں کا یہ اٹر ہوا کہ نقها اس کے دشمن ہو گئے اور بھی چند اس فتم کے اسباب پیدا ہوئے جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ منفور نے اس کو جلا وطن کر دیا۔

فلفہ کی ترویج سے فقہا اس قدر برہم ہو گئے تھے کہ ملک کے امن و امان میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ ہوا' مجبورا" منصور نے تھم دیا کہ فلفہ کی تنہیں جلادی جائیں چنانچہ سینکٹوں کتابیں جلادی گئیں۔ ابن رشد گر بار سے الگ جزیرہ لوبنا میں نظر بند رکھا گیا۔ اس کے ساتھ اور تھاء بھی یعنی ابو جعفر ذہبی۔ ابو عبداللہ مجہ بن ابراہیم۔ ابوالریح کفیف ابو العباس کو بھی سزا ملی۔ چو فکہ منصور در اصل ابن رشد سے ناراض نہ تھا۔ اس لیے ظاہر میں اس سے توبہ کرا کے اس کا قصور معان کیا' اور پھردربار میں جگہ دی' ابن رشد نے 595ھ میں وفات یائی 2

ابن رشد نے فلغہ یونان کی توضیح اور تشریح کے متعلق جو کام کیے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ یوروپ میں ایک مدت تک متعلق جو کام کیے اس کا «انسان 'اصول فطرت کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک ارسطو کی تصانیف کو نہ سمجھے اور ارسطو کی تصانیف اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک ارسطو کی تصانیف کی تصانیف کہ نہ سمجھے۔"

فرانس کے مشہور فاضل پروفیسر ریتان نے ایک خاص کتاب ابن رشد کے حالات اور اس کی تصانیف اور فلفہ پر چار پانسو صفوں میں لکھی ہے' اس کتاب میں اس نے تفصیل سے بتایا ہے کہ جرمن فرانس وغیرہ کے فلاسفہ کتنی مدت تک ابن رشد کی پیروی کرتے اور اپنے آپ کو ابن رشد کی طرف منسوب کرتے رہے۔ ابن رشد کی پیروی کرتے اور اپنے آپ کو ابن رشد کے فلفہ سے بحث نہیں کر کتے۔ اس لیے چونکہ ہم اس کتاب میں ابن رشد کے فلفہ سے بحث نہیں کر کتے۔ اس لیے علم کلام کے متعلق اس نے جو اصلاح اور ایجاد کی صرف اس کے لکھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

سن رشد کو اگرچہ قدرت نے در حقیقت اس لیے پیدا کیا تھا کہ ارسلو کے فلفہ کو جس کو خود یونانیوں نے اچھی طرح سمجھا تھا اور جس کو بو علی سینا کی غلط تعبیری نے بالکل بدل دیا تھا' صحح اور اصلی صورت میں دکھائے لیکن متعدد خارجی اسباب ایسے جمع ہو گئے تھے کہ اس کو علم کلام کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اس ذمانہ میں فلفہ اس قدر اشاعت یا چکا تھا کہ بہت سے لوگ ندہمی اعتقادات کی طرف سے بیدل ہو گئے تھے' چنانچہ اس بتا پر فقماء محد ثمین نے سرے سطق و فلفہ کا پڑھنا بی حرام قرار دے دیا تھا۔

ابن رشد خود بھی اگرچہ فلفہ کا دلدادہ تھا۔ لیکن اس کا یہ بھی خیال تھا کہ فلفہ اور شریعت ایک ہی معف گوارا فلفہ اور شریعت ایک ہی معف گوارا کر سکتا تھا۔ اس ضرورت سے اس کو معقول و کر سکتا تھا۔ اس ضرورت سے اس کو معقول و معقول کی تطبیق دینے کی ضرورت چیش آئی۔

اس خیال کی تحریک اس وجہ ہے ہمی ہوئی کہ وہ بیک واسط امام غزالی کا شاکر و تھا اور اس موضوع پر امام غزالی کی تقنیفات اس کے پیش نظر رہتی تھیں۔ علم کلام میں اس نے وو مختر کتابیں تکھیں و قصل التقال و تقریر مابین الشرحد و الحکمت من الاقتعال ۔ آید دونوں کتابی الحکمت من الاقتعال ۔ آید دونوں کتابی الواجہ نی عقائدا کملت ۔ آید دونوں کتابی الواجہ بی مقت ہوئی جمیسی تھیں۔ اور اب معروالوں نے انہی کی نقل جماپ دی

ہے۔ پہلے کتاب میں اس سوال کو زیر بحث قرار دے کرکہ قلبغہ اور منطق کا سیکمنا

جاتز ہے یا نہیں؟ یہ جواب دیا ہے کہ "واجب اور کم از کم متحب ہے 'کوئک ر بی با ہے۔ طرز استدلال کا تھم دیا ہے۔ چنانچہ اس قشم کی تابتوں سے فقہاء نے استنباط کیائے کے اشناط مسائل میں قیاس سے کام لینا ضرور ہے ، جب ان آیول سے قیاس نتہی کا جواز نکلتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ قیاس برمانی کیوں جائز نہ ہو- اس کے بعد اس مئلہ پر بحث کی ہے کہ نصوص قرآنی میں تاویل کرنی جائز ہے یا نہیں' آدمل کے متعلق مسلمانوں میں دو فریق تھے۔ ایک تاویل کو محض ناجائز بتانا تھا۔ دو سرا جواز نصوص کے لحاظ سے تھا' اشخاص اور مخاطب کو اس میں بچھ دخل نہ تھا۔ ابن رشر نے ایک تیسرا پہلو اختیار کیا۔ وہ سے کہ تاویل جن نصوص میں جائز بھی ہے' دہ بھی صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو صاحب نظراور ماہر فن ہیں عام اوگوں کو بالكل ظاہرى معنى كى تلقين كرنا جاسيے اور أكر ان كو شك و شبه ہو تو ان كو تجماديا چاہیے کہ یہ نصوص ، متابمات میں واخل ہیں جن پر اجمالی ایمان لانا کانی ہے 'ان رشد نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ حقیق اور اصلی معنی عوام کے خیال میں آئ سی کے اس لیے ان کو اصلی معنی کی تلقین کرنا گویا نصوص قرآنی ہے انکار کرانا ہے۔ مثلاً"اگر عوام سے کما جائے کہ خدا ہے "لیکن نہ اس کاکوئی مقام ہے۔ نہ جلہ ہے' نہ جت ہے' تو اس قتم کا وجود ان کے خیال میں نہیں ہ سکتا۔ اس لیے یہ کنا گویا یہ کمناکہ خدا سرے سے ہی نہیں۔ جو نصوص محاج آویل ہیں۔ ان میں غور فکر کی اجازت بھی صرف اننی لوگوں کو ہے جو مجتدالفن ہیں۔ اس رجہ کے لوگ اوگر تاویل میں غلطی بھی کریں کے تو پچھ مواخذہ نہیں لیکن جو مخص اجتاد کا ورجہ نہیں رکھتا اس کی غلطی قابل معانی نہیں' اس کی مثال سے کہ اگر کوئی علم حازق معالجہ میں غلطی کر جائے تو قابل مواخذہ نہ ہوگا۔ لیکن اگر ایک نیم علمی كرجائے تو اس كو غلطى كى سزا دى جائے گى۔

اس کتاب میں علامہ موصوف نے اشاعرہ کے علم کلام پر نمایت سختی ہے جرف کی اور فابت کیا ہے کہ ان کا طریقہ نہ عقلی ہے نہ نعلی۔ اس لیے نہیں کہ وا نصوص میں آدیل کرتے ہیں اور محد ثمین کی طرح الغاظ کے ظاہری معن نہیں گنج

عقلی اس لیے نہیں کہ جس قدر عقلی دلائل ان کی کتابوں میں نہ کور ہیں منطق و فلفہ کے معیار پر ٹھیک نہیں اتر تے۔

یہ رسالہ آگرچہ مبسوط نہیں لیکن ایک خاص امر میں 'تمام قدیم تعنیفات و آلیفات پر اس کو اقبیاز حاصل ہے اور اس کی بنا پر علامہ موصوف کو ایک خاص طریقہ کلمہ وجد کما جا سکتا ہے۔

علم کلام میں عام طریقہ یہ تھا کہ مسائل عقائد پر جو اصلی استدلال پیش کرتے ہے وہ اپنی ایجاد ہوتے ہے ' بخلاف اس کے علامہ موصوف نے مسائل ذکورہ بالا پر جو دلیس قائم کیں۔ مب قرآن مجید سے افذ کیں ' علامہ موصوف کا دعوی ہے اور اس کو اس نے بخوبی طابت کیا ہے کہ قرآن مجید کے دلائل جس طرح خطابی اور اتنامی ہیں لیعنی عام آدمی کو ان سے تسلی ہو جاتی ہے ' اس طرح وہ قیاسی اور بربانی بھی ہیں \_ یعنی منطق کے اصول اور معیار پر پورے اثر کتے ہیں۔ ان دلائل کو ہم اس کتاب کے دو مرے حصہ میں ذکر کریں گے۔

ابن رشد نے جن مسائل میں جمہور اشاعرہ سے کالفت کی ان میں سے ایک معجزہ کا دلیل نبوت ہونا تھا۔ تمام اشاعرہ تسلیم کرتے تھے کہ نبوت کی صحت کی دلیل معجزہ ہے۔ ابن رشد کو اصل معجزہ سے انکار نہیں۔ لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر آکہ اس سے نبوت پر استدلال ہو سکتا ہے 'وہ کہتا ہے کہ یہ استدلال دو مقدمہ سے مرکب ہے۔

مغری ہے کہ فلال فخص سے معجزہ صادر ہوا۔
کبری ہے کہ جس فخص سے معجزہ صادر ہو وہ نبی ہے۔

یہ دونوں مقدمے بحث طلب ہیں۔ پہلا اس لیے کہ بیہ کیوں کر فابت ہو کہ جو امر فارق عادت وجود میں آیا ہے 'وہ کسی صنعت' اور کسی فاصہ طبعی کا نتیجہ نہیں ہے دو سرے مقدمہ کا فابت ہونا اول اس بات پر موقوف ہے کہ نبوت اور رسالت کا وجود فابت کیا جائے۔ کیونکہ جو فخص سرے سے نبوت ہی کا قائل نہ ہو' وہ اس مقدمہ کو کیونکر شاہت کیا جائے تو یہ کلیہ کیونکر فابت مقدمہ کو کیونکر شاہت کیا جائے تو یہ کلیہ کیونکر فابت ہو کہ معجزہ نبی ہی سے صادر ہوتا ہے 'شاید یہ کما جائے کہ تجربہ اور عادت اس پر

شاہر ہے۔ لینی ابتدا ہے آج کہ مجزہ جب صادر ہوا ہے تو انبیاء ی سے مادر ہوا ہے، لیکن اس صورت میں ہید دلیل صرف پچیلے انبیاء کے لیے مغیر ہوگئ کی کر معلم اس ہے پہلے کوئی نی ہی نہیں آیا نہ کوئی مجزہ صادر ہوا تو لوگوں کو یہ کو گر معلم ہو کرکہ انبیاء وہ ہیں جن سے مجزات صادر ہوا کرتے ہیں 'اس سے بڑھ کر کہ یہ کہ اشاعرہ تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء کے سوا اور دوں سے ہر قتم کی خرق عادت 'مادر ہو عتی ہے 'اگر میہ مان لیا جائے تو پھر نبوت کی کیا تخصیص رہتی ہے 'اشاعرہ کتے ہیں کہ مجزہ میں اور دیگر خرق عادات میں سے فرق ہے کہ 'جزہ صرف اس مخص سے صادر ہو آ ہے جو نبوت کا مرق ہو تا ہے اور واقعی نبی ہو تا ہے 'اگر اور کوئی مختی بو تا ہے اور واقعی نبی ہو تا ہے 'اگر اور کوئی مختی بو تا ہے تو تا کہ گرق عادات 'انبیاء کے سوا اور واقعی نبی مرزد ہو سکتی ہیں تو یہ ترق کون تسلیم کر سے گا کہ خرق عادات 'انبیاء کے سوا اور وال سے بھی مرزد ہو سکتی ہیں تو یہ تفریق کون تسلیم کر سے گا کہ خرق عادت ہر محض سے نہ ہوگی جو نبوت کا غلط دئی کا تھی سے سرزد ہو سکتی ہیں تو یہ تفریق کون تسلیم کر سے گا کہ خرق عادت ہر محض سے نہ ہوگی جو نبوت کا غلط دئی کہ آپر ہو سکتی ہو سے سرزد ہو سکتی ہیں تو یہ تفریق کون تسلیم کر سے گا کہ خرق عادت ہر محض سے نہ ہوگی جو نبوت کا غلط دئی کا آپر ہیں تا ہوگی ہی جو نبوت کا غلط دئی کا آپر ہو سکتی ہے۔ صرف اس محض سے نہ ہوگی جو نبوت کا غلط دئی کی تا ہو تا ہو سے اس می سرزد ہو سکتی ہے۔ صرف اس محض سے نہ ہوگی جو نبوت کا غلط دئی کی تا ہو تا ہو سے اس می سرزد ہو سکتی ہو تا ہو سے کا غلط دئی کی ہو نبوت کا غلط دئی کی تا ہوت کا غلط دئی کی ہی ہو تا ہو تا کہ خور سے کا غلط دئی کی تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا کہ خور سے کا غلط دئی کی تا ہو تو تا ہو تا ہو

یہ ابن رشد کی تقریر کا ماحسل ہے۔ لیکن ہارے نزویک ابن رشد کا یہ اعتراض صحیح نہیں' اشاعرہ نے صاف تقریح کی ہے کہ معجزے کی ولالت عقلی نہیں بلکہ عادی ہے۔ چنانچہ شرح مواقف وغیرہ میں اس کا ایک خاص عنوان قائم کیا ہے۔ اس صورت میں ابن رشد نے اگر لزوم عقلی پر اعتراض کیا تو اشاعرہ پر کوئی اعتراض نہیں وارد ہو تا اشاعرہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جب معجزہ صاور ہو تا ہے تو اکثر لوگوں کو نبوت کا یقین ہو جاتا ہے' اور اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔

اٹاءوہ کی نہ بی عومت اگر چہ تمام ونیا پر جھاگی تھی۔ لیکن حنابلہ 8 بھید اور ان میل کے خالف رہے حنابلہ نمایت ظاہر پرست تھے۔ یماں تک کہ مجمد اور ان میل برائے نام فرق رہ گیا تھا' اٹناءوہ ان نصوص قرآنی کی جس سے بظاہر خدا کا ذوجہ اور جسمانی ہونا طابت ہوتا ہے۔ تاویل کرتے تھے۔ حنابلہ کو یہ ٹاکوار تھا اور جمانی اس حد تک بہنی تھی کہ دونوں فرقوں میں اکثر کشت وخون کی نوبت بھی جاتی تھی۔ چنانچہ ابن اثیر نے اس قدم کے بہت سے واقعات این تاریخ میں تھے۔

بں-

#### ابن تيميه

اس خاص مسئلہ میں اگر چہ اشاعرہ حق پرتھے۔ لیکن مخالفت نے ایک عمدہ بتیجہ کی بنیاد ڈالی اشاعرہ کا زور اس قدر بڑھ گیا تھا کہ تمام دنیا میں کسی کو ان کی خالف کی جرات باقی نمیں رہی تھی۔ معتزلہ بالکل دب کئے تھے ' محدثین اگرچہ ا کے مت تک اشاعرہ سے بالکل الگ رہے۔ لیکن آخر رفتہ رفتہ وہ بھی ہم زبان ہوتے گئے اور کم سے کم یہ کہ علانیہ ان کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ صرف حنابلہ انی ضدیر قائم رہے البتہ یہ کمی تھی کہ حنابلہ نے ابھی تک اشاعرہ کے ان عقائد کو ہاتھ نہیں لگایا تھا جو واقع میں اعتراض کے قابل تھے 'اب اس کا بھی موقع آگیا۔ امام غزالی کی بدولت فلفہ و منطق نے محدثین و فقہا کی برم میں باریایاتھا' اور اس مقدس گروہ میں بھی ' بڑے بڑے اہل نظراور حکیم پیدا ہونے لگے تھے ' یہاں سکہ کہ ساتویں صدی میں علامہ ابن تھی پیدا ہوئے جو بہت بڑے محدث اور اس کے ساتھ بہت بڑے منطقی تھے 'انہوں نے علم کلام میں کمال حاصل کیا اور علم کائم کے جتنے طریقے مروج تھے سب برمحققانہ نظر ڈالی' اشاعرہ کے علم کلام کو دیکھا تو ان ماکل پر بھی نظر بڑی جن پر اب تک کسی نے نکتہ چینی نہیں کی تھی۔ عالانکہ وراصل کتہ چینی کے قابل وہی مسائل تھے۔ چنانچہ علامہ موصوف نے نہایت آزادی اور بے باک سے ان تمام مسائل کا ابطال کیا۔

علامہ موصوف کا نام احمد بن عبد الحلیم بن تیمیہ الحرانی و ران میں جو شام کا ایک شرعہ۔ 10 رہے الاول 661ھ میں پیدا ہوئے۔ دس گیارہ برس کی عمر میں علوم ضروریہ سے فراغت حاصل کی 17 برس کی عمر میں یہ لیاقت حاصل کی کہ لوگ ان سے فتوی لینے لگے اس زمانے میں تصنیف و آلیف شروع کی اور اس رتبہ کی کمر میں لکھیں کہ ان کے تمام ہم عمر علاء جرت میں رہ گئے۔ ایس برس کی عمر میں تردی کی خدمت سرد کی گئی۔

ان کے فضل و کمال ہے اگر چہ کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن چو نکہ طبیعت میں آزادی اور اعتدال ہے زیادہ سختی تھی۔ اس لیے علاء کا ایک گروہ کثیر ان کا کالف ہو گیا ہماں تک کہ دریار شاہی میں شکایتیں پیش ہو کیں اور ان کے آل کے فتو ہے لکھے گئے۔ اس بناء پر ان کو دربار میں بلایا گیا۔ لیکن چو نکہ وہ شاہی بار دھم کی مطلق پروا نہیں کرتے تھے۔ نہایت آزادی اور دلیری سے سوال و بواب کیے اور اپنی بات پر قائم رہے۔ آخر شام سے جلا وطن کر کے مصر میں بھیج گئے اور قید خانے میں رکھے گئے۔ چند روز کے بعد رہائی ملی ' 699ھ میں آباریوں نے بب بلاد شام کا رخ کیا تو علامہ موصوف نے واعظ اور مجاہد کی حیثیت سے آبادگ فاہر کی اور صرف ان کی تحریص اور دلیری اور پامروی کی وجہ سے سلاطین اور امرائ اسلام میں میں یہ مت پیدا ہوئی کہ وہ آباریوں کے سینہ پر سپر ہو سکے۔ ای ہم کی اسلام میں میں یہ محت پیدا ہوئی کہ وہ آباریوں کے سینہ پر سپر ہو سکے۔ ای ہم کے لیے علامہ موصوف نے مصر کا سفر کیااور کئی برس تک مستقل اس کوشش می سرگرم رہے۔ یہاں تک کہ خود معرکہ جنگ میں شریک ہوئے 704ھ میں کروانین سے جماد کیا اور فتح حاصل کی۔

اگرچہ ان کی اسلامی ہمدردی اور استقامت کا سکہ دلوں پر جمتا جاتا تھا۔ لین چو نکہ بعض مسائل میں رائے عام کی مخالفت کی تھی۔ علاء زیادہ برہم ہوئادہ وربار شاہی میں استغاثہ کیا۔ چنانچہ فیصلہ کے لیے بہت بردی مجلس مناظرہ منعقد ہول جس میں خود نائب السلطنت، شریک تھا۔ مناظرہ میں اگرچہ ان کو فتح ہوئی لین ہائم برہی اس قدر پھیل می تھی کہ ان کو آزادی رائے سے روکا گیا اور چو نکہ یہ بانہ آتے تھے قید کے گئے۔ قید سے اگرچہ بار بار رہا بھی ہوئے۔ لیکن آخر دفعہ بب نہ ہوئے تو مرکر چھوٹے۔ قید ضائے میں بھی تھنیف کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر اللہ ووات وغیرہ تمام چیزوں کی بندی کر دی مئی مجبور ہو کر شب و روز عبادت کا مشروع کی میاں تک کہ بیار ہوئے اور بیس دن بیار رہ کر ذی قعد 728ھ میں دفائے میں بھی اللہ کے بیار میں کر دی گئی۔

وفات کی خرسنے کے ساتھ ہر طرف سے بے شار خلقت ٹوٹ بڑی قلد جی میں وہ قید تھے وہاں اس قدر کثرت ہوئی کہ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ جنازہ نگان اس شان سے لکلا کہ کم و بیش دو لاکھ آدمی ساتھ تھے۔ شہری تمام دوکانیں با ہوگئی اور لوگوں کے جوش و اعتقاد کا بیہ حال تھا کہ لوگ رومال اور چادریں ان میں اور لوگوں کے جوش و اعتقاد کا بیہ حال تھا کہ لوگ رومال اور چادریں ان میں

ے سیکتے تھے کہ ان کی لاش سے جھو کر متبرک ہو جائیں۔

ان کی ذندگی کے حالات نمایت ولچیپ ہیں اور اس شم کی جرت ائیز آزادی۔ ولیری' حق گوئی اور اخلاص سے معمور ہیں جس کی مثالیں' ونیا میں بہت کم مل کتی ہیں۔ لیکن ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ابن رجب نے ان کی مفصل سوائح عمری دو جلدوں میں لکھی ہے۔ طبقات الحفاظ۔ اور ذیل بن خلکان وغیرہ میں بھی ان کے حالات کی قدر تفصیل کے ساتھ طبتے ہیں۔ ناظرین ان کی طرف میں بھی ان کے حالات کی قدر تفصیل کے ساتھ طبتے ہیں۔ ناظرین ان کی طرف رجوع کر کتے ہیں۔ یہاں ہم کو صرف ان کے علمی کارناموں کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔

علامہ موصوف کی ذہائت۔ قوت حافظ۔ تبحر علمی اور وسعت نظر حقیقت میں فوق الفطرت تھی تھنیف کا روزانہ اوسط تمیں چالیس صغے سے کم نہ تھا۔ جو تھنیف ہوتی تھی وہ بالکل مجتمدانہ نداق پر ہوتی تھی۔ تھنیفات کی تعداد کم و بیش پانچ سو ہے۔ جن میں اکثر صخیم اور کئی کئی جلدول میں جیں علامہ ذہبی نے جو بہت برے محدث گزرے جی اور علامہ موصوف کے ہم عصر تھے۔ اپنی تھنیفات میں ان کا جمال تذکرہ کیا ہے۔ اس طریقہ سے کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدث ندکور پر ان کے کمالات علمی کے اثر سے جرت سی چھاگئ۔

#### ابن تميه كي تقنيفات

علامہ موصوف نے علم کلام میں نمایت کرت سے تابیں تھیں۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔ ناموں سے ان کتابوں کے مضامین کا بھی پتہ چاتا ہے۔ الاعتراضات المصریتہ 4 جلدوں میں۔ الردعلی تاسیس التقدیس للرازی مرح محصل شرح ارتعین امام رازی در تعارض العقل 2 جلدوں میں۔ رونصاری 4 جلدوں میں۔ رونطنہ 4 جلدوں میں۔ اثبات المعاد۔ جُوت النبوات و المعجرات والکرامات عقام و نقل الروعلی المنطق۔

ہم نے صرف چند کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ فوات الوفیات بیں ان کے کشب کلامیہ کی بوری فہرست ورج ہے' ان کتابوں میں سے الرد علی المنطق۔ جس میں ارسطوکی منطق پر اعتراضات کیے ہیں' اور ردفلفہ بوے معرکہ کی کتابیں ہیں۔ الرد

علی المنطق میرے پاس موجود ہے اور میں سمی موقع پر اس کی تحقیقات سے کام اول گا۔

علم کلام کے غلط مسائل کا اظہار

علم كلام جو ايك مدت ہے ايك حالت پر چلا آتا تھا اور جس كے بيمول غلا ماكل اصول موضوعہ كے طور پر اس قدر مسلم ہو گئے تھے كہ كسى كو ان بر چوں و چراكى جرات نبيں ہو على تھی علامہ موصوف نے نہايت وليرى اور آزادى ت علانيہ ان كى مخالفت كى اور ظاہر كياكہ متكلمين جس چيز كو غذہب كى تائيد سجھتے ہيں وو ور حقیقت ندہب كو اور نقصان پنجانے والى ہے۔ الردعلی المنطق میں لکھتے ہیں۔

وامكان رويته تعلم بالد لأثل العقلية القاطعته لكن ليس هوالدلبل الذى سلكه طائفته من اهل الكلام كابى الحسن و امثاله حيث ادعوان كل موجود يمكن رويته بل قالو اويمكن ان يتعلق به الحواس الخمس فانه هذه مما يعلم فساده بالضرورة وهذا من اغاليط بعض المتكلمين كغلطه فى قولهم ان الاعراض يمتنع بقاء هاوان الاجسام متماثلته و انها مركبه من الجواهر المفردة وكذلك غلط من غلط من لمتكلمين وادعى أن أن من الجواهر المفردة وكذلك غلط من غلط من المخلوقات الله و مافي وطبائع و ادعى ان كل ما يحدث فان الفاعل المختار الذى يخص المتماثلين بلا تخصيص يحدثه وانكر مافى المخلوقات الله و مافي شرعه من الحكم التى خلق و امر لاجلها فان غلط هولاء مما سلط لوائك المتفلسفه و ظنو ان مايقوله هوء لاء وامثالهم هو دين المسلمين و قدا الرسول واصحامه

(ترجمہ) خدا کا ممکن الرویت ہونا دلائل عقلیہ سے طابت ہے لیکن وہ دلائل منیں جو ابوالحن (اشعری) وغیرہ نے قائم کی ہے۔ یعنی یہ کہ جو چیز موجود ہے مکن الرویت بھی ہے ابوالحن اشعری وغیرہ اس سے بڑھ کر اس بات کے بھی ہوگا ہا کہ جو چیز موجود ہے وہ حواس خمسہ سے محسوس ہو سکتی ہے ' طالا نکہ یہ دعوی برائی لط ہے۔ اور یہ اس فتم کی غلطی ہے جس طرح متکلمین یہ غلط دعوی کرتے ہیں لط ہے۔ اور یہ اس فتم کی غلطی ہے جس طرح متکلمین یہ غلط دعوی کرتے ہیں لط ہے۔ اور یہ اس فتم کی غلطی ہے جس طرح متکلمین یہ غلط دعوی کرتے ہیں۔

امراض کی بقاء ممکن نہیں 'اور یہ کہ تمام اجمام کیساں ہیں۔ اور یہ کہ تمام اجمام ہوا ہر فرد ہے مرکب ہیں۔ اور ای طرح میکلمین کی یہ بھی غلطی ہے کہ وہ کہتے ہیں خدا نے کسی چیز کو کسی سبب اور کسی حکمت ہے نہیں پیدا کیا اور یہ کہ اجمام میں خدا نے خاصتی اور خاص قو تیں نہیں رکھی ہیں اور یہ کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے فاعل مخار 'اس کو بلا کسی شخصیص کے خود پیدا کر دیتا ہے اور یہ کہ خدا کی مخلو قات میں اور شریعت میں خاص مصالح اور حکم طحوظ نہیں ہیں جن کی وجہ سے وہ اشیاء پیدا کی شریعت میں خاص مصالح اور حکم طحوظ نہیں ہیں جن کی وجہ سے وہ اشیاء پیدا کی گئیں 'یا ان احکام کا حکم دیا گیا' مشکلمین کے ہیں وہی مسلمانوں کا خرجب ہے اور رسول اللہ اور صحابہ کا قول ہے۔

## متكلمين اور فلاسفه ميں منصفانه محاكمه

علامہ موصوف آگرچہ نمایت متعضب متعشف اور فلمفہ کے سخت و شمن تھے آئم چو نکہ تنقید کے پابند نہ تھے اور حق و باطل کی تمیز رکھتے تھے' اس لیے متعلمین اور حکماء کے مقابلہ میں ہر جگہ نمایت انصاف سے رائے دی' ایک جگہ لکھتے ہیں۔ وامافیما یقولونه فی العلوم الطبیعنه والریاضینه فقد یکون جواب

وامافيما يقولونه في العلوم الطبيعته والرياضيته فقد يكون جواب المتفلسفته أكثر من صواب من يزد عليهم من اهدالكلام فان أكثر كلام اهل الكلام في هذا الامور بلاعلم ولا عقل ولا شرع

باقی خُمائے یو نان نے علوم طبغی و ریاضی کے متعلق جو پچھ کما ہے تو ان علوم میں ان کے اقوال بہ نسبت مشکلمین کے زیادہ صبح ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان علوم میں مشکلمین کا اکثر کلام نہ علم پر مبنی ہے ' نہ عقل پر ' نہ شریعت پر۔

## اکابر سلف حسن و بتح عقلی کے قائل تھے

اکثر لوگوں کا خیال تھااور اب بھی ہے کہ اشاعرہ کے عقائد کو دلائل عقلی کے کھاؤ سے مضبوط نہ ہوں لیکن اکابر سلف کے بہی عقائد تھے۔ علامہ موصوف نے اس غلطی کا بھی اکثر جگہ اظہار کیا' مثلا" عام خیال ہے کہ قرون اولی میں لوگ حسن و فیح عقلی کا بھی اکثر جگہ اور اس بنا پر احکام شرعی کا مصار کے عقلی پر جنی ہونا ضروری

نہیں سجھتے تھے۔ لیکن علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ تمام اکابر سلف حسن و تھے کے انہیں سجھتے تھے۔ لیکن علامہ موصوف الکھتے ہیں کہ تمام الوالحن اشعری نے کیا اور وی اس قائل تھے۔سب سے پہلے اس کا انکار امام الوالحن الشعتے ہیں۔
خیال کے موجود ہیں " چنانچہ اس پر مفصل بحث کے بعد لکھتے ہیں۔

خیال نے موجودیں پاپ کی کی کے موجودیں پاپ کی دائے ہومن البدع النبی حدثت فی الاسلام فی بل هولاء دکرواان نفی ذلک هومن البدع النبی حدثت فی الاسلام فی زمن ابی الحسن الاشعری لماناظر المغرلة فی القدر-

رمن ابسی العسس الا مستول کے دور اور مقلی کا انگار منحلہ ان بدعوں کے بنو (ترجمہ) اللہ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ حسن وقع عقلی کا انگار منحلہ ان بدعوں کے بنو اسلام میں ابو الحن اشعری کے زمانہ میں پیدا ہو کمیں جب کہ انہوں نے معتزلہ سے منلہ نذر کے بارہ میں مناظرہ کیا تھا۔

## حسن و بتح عقلی کا انکار امام اشعری کی ایجاد ہے

علامہ موصوف نے جیسا کہ مقریزی نے آریخ مصری لکھا ہے 'عقائد اسلال کو حثو اور زوا کہ سے پاک کر کے پورا پورا وہ نمونہ قائم کرنا چاہا تھا جو قرون اول میں تھا۔ لیکن کچھ فقہاء کے رشک و حد 'اور کچھ خود علامہ موصوف کی در شی تقریر کی وجہ سے تمام لوگوں میں اس قدر برہمی پیدا ہوگئی کہ علامہ موصوف کو ہت تک قید خانے میں زندگی برکرنی پڑی اور ان کا اڑ دب کر رہ گیا آئم ان کے خلفہ ابن اقتم وغیر نے 'ان کی پیروی کی 'اور کو علم کلام کے متعلق کوئی مفید خدمت ابن اقتم وغیر نے 'ان کی پیروی کی 'اور کو علم کلام کے متعلق کوئی مفید خدمت انجام نہ دے سے آئم سیکٹوں برعات کی بنیادیں جو مدت سے قائم ہو بچی تھیں' ان کے زور قلم کی وجہ سے متزلول ہو گئیں۔

## شاه ولی الله

ابن تیمہ اور ابن رشد کے بعد بلکہ خود انہیں کے زمانے میں مسلمانوں ہی جو عقلی تنزل شروع ہوا اس کے لحاظ سے یہ امید نہیں رہی تھی کہ بجرکوئی صاب ول و دماغ پیدا ہو گا۔ لیکن قدرت کو اپنی فیز گیوں کا تماشا و کھلانا تھا کہ اخبرزائی میں جب کہ اسلام کا نفس باز پسیل تھا۔ شاہ ولی اللہ جیسا مخص پیدا ہوا جس کی تخت سنجیوں کے آگے غزالی۔ رازی ابن رشد کے کارنامے بھی ماند پڑ محکے۔
شاہ ولی اللہ صاحب روز چہار شغبہ 4 شوال 1114ھ بمقام د بلی پیدا ہو کے۔

آریخی نام عظیم الدین ہے 'پنچیز، س کتب میں بیٹے' ساتویں برس نماز شروع کی اور ای سال سنت کی رسم نمل میں آئی ای سال کے آخر میں قرآن مجید ختم کیا۔
اور فاری زبان کی تخصیل شروع کی' وسویں برس شرح ملا تک تخصیل پنچی' ورمویں برس شادی کا نہ تھا۔ لیکن شاہ صاحب کے والد کو بعض مصلحتوں سے رسم کے خلاف کرنا پڑا۔ پندرمویں برس اپنے والد کو بعض مصلحتوں سے رسم کے خلاف کرنا پڑا۔ پندرمویں برس اپنے والد کے ہاتھ پر سلسلہ فقشندیہ میں بیعت کی' ای سال کتب درسیہ نے قراغت ہوئی اور آئے والد عبدالرجیم صاحب نے درس کی اجازت دی' اس تقریب میں بہت بری دعوت کی گئی اور نمایت کشرت سے ہر قتم کے کھانے میا کے گئے۔
بری دعوت کی گئی اور نمایت کشرت سے ہر قتم کے کھانے میا کے گئے۔
شاہ صاحب نے جو نصاب تعلیم حاصل کیا وہ یہ تھا۔

نقه: شرح و قامیه و بداییه بما مها-

امول نقه: حساى - توضيح و مكويح-

منطق: قطبي- شرح مطالع-

كلام: شرح عقائد مع خيالي - شرح مواقف-

تصوف: عوارف - رسائل نقشبندیه - شرح رباعیات ملاجای - لوایج - نقدا تنموص -

طب: موجز۔

قلفه: ميذي وغيره-

نحو: كافيه - شرح جاي -

معانی: مطول قریب کل- مخضر معانی-

میت و حباب: ابتدائی کتابیں۔

ختم تخصیل کے بعد بارہ برس تک درس و تدریس کا شغل قائم رہا۔ پھر حرمین تشریف کے 1143ھ میں جج سے مشرف ہوئے ، قریبا "دو برس تک حرمین قیام رہا۔ اور ممال شخ ابو طاہر اور دیگر محد ثمین سے صدیث کی شخیل کی علائے حرمین سے اکثر افلاہ و استفادہ رہا۔ رجب 1145ھ میں وطن واپس آئے گے۔

1176ھ میں وفات یائی۔

ثاہ ماحب نے علم کلام کے عنوان سے کوئی تصنیف نہیں کی اوراس بنایر ان

کو سیمیں کے رمزہ بیں ہے کر ڈیٹے ہر موذوں نہیں لیکن ان کی کتاب ججۃ انہ بر هند س بیں نبور نے شریعت کے مذکق اور اسرار بیان کیے ہیں۔ ور نقیقنہ عمر کے مرک روح و رو ر ہے۔

شروع سے عم کے میں کیا اغافہ کیا

مر کے رونیون اس کا جام ہے کہ ندہب اسلام کی نبت یہ جان کی میں ہے۔

مر کے کہ وہ مزر من اخذ ہے اخراب دو چڑوں سے مرکب ہے عقا کدو انکام۔ فہا مرتب کے زونے تک بش قدر تعنیفت کھی جا چکی تھیں مرف پہنے تھو کے معنی مرف پہنے تھی اسلون کی موسی کے دور کے میں میں کیا تھا شاہ موسی ہے فض ہی جس نے میں موسی ہے فض ہی جس نے میں موسی ہے فض ہی جس نے میں موسی ہے ہی جس کو جس کا جواب مجم و عرب سے نہ ہو سکا ان مربت کی مجزو تھی۔ کیو تکمہ الی شریف کا وفق میں مرب ہے کہ جس کو وہ بھی معجزو تھی۔ کیو تکمہ الی شریفت کا وفق میں مرب ہے ہو ہو ہو ہو نے قت ان فی سے باہر ہے اس لیے جس مرب ہے ہو ہو ہو نے جس کا جس کے جس کا جرب کے اس لیے جس مرب ہے ہو ہو نے جس کے حصل بھی مستقل تعنیف کھی جائے۔

بر کھتے ہیں کہ افل ہرعت نے اکثر اسلامی مسائل کے متعلق یہ اعتراف کہ بہت ہے۔ کہ وہ عشر کے خرف ہیں۔ مشدہ وہ کتے ہیں کہ عذاب قبر-حساب با صرف میزان کو عشر سے کیا تعلق ہے۔ رمضان کے اخیر دن کا ردزہ واب ہوا ور شواں کی بہت کہ حرام اس کے کیا معتی ارتفیات و تربیات کے مقل ہو جو شواں کی بہت کے مقابل باتیں ہیں افران میکرین اس تم کی بہت کے قبل باتیں ہیں افران ہے کہ یہ قبت کہ بہت کا موافق ہیں۔

شو مدب نے یہ رو غرضی جو بیان کیس علم کام کے اہم انقاصد ہیں اور اس لی قد ہے جم ان کو کتاب کو ور اصل علم کام کی کتاب قرار دیتے ہیں۔ کشور مدب نے جن متم باشن مساکل پر الجی کتاب (جمیتہ اللہ الباند) میں بیٹ کی ہے وہ حسب زیل ہے۔

ا انان مکلف کیاں پیا کیا ہے۔ یعنی اس کو اوامر و نواہی کی لیوں ا اکلف-

رى كى ہے۔

ری ماری عادت یا فاطرت مین تغیر و تبدیلی تمین موتی-2 خداکی عادت یا فاطرت مین تغیر و تبدیلی تمین موتی-

۱. روح کی هقیقت-

4. جزاد سزاكي حقيقت-

5. واتعات قيامت-

6 عالم مثال-

7- نبوت کی حقیقت۔

8- تمام ذاہب کی اصل ایک ہے۔

9- اختلاف شرائع کے اسباب۔

10- ایک ایسے ند مب کی ضرورت جو تمام ندامب قدؤیم کا نامخ ہو۔

عالم مثال 'شاہ صاحب کے فلفہ کا یہ بردا اہم مسئلہ ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ای سے ابتداء کی ہے۔ ججۃ اللہ البائعۃ میں لکھتے ہیں۔ بہت سے حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عالم موجودات میں ایک اور عالم ہے جو مادی اور عضر شیں ہے۔ جو اشیاء اس عالم محسوسات میں وجود میں آنے والی ہیں پہلے ان کاظہور اس عالم مثال میں باوجود اس کے کہ اشیاء جسمانی شیں موتی ہے ' اس عالم مثال میں باوجود اس کے کہ اشیاء جسمانی شیں ہوتی ہوتی ارتی ہیں 'لین عام لوگ ان کو دیکھ شیں ہوتی۔

مثلاً مدیث میں ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت میں بادل بن کر آئیں گی ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اعمال حاضر ہوں گے کہاز آئی گی۔ پھر مدقہ بھر روزہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت میں اور دن تو معمولی مورت میں آئیں گے۔ لیکن جمعہ کا دن چمکتا ہوا آئے گا۔

ایک طریف میں ہے کہ قیامت میں دنیا ایک بد صورت بڑھیا کی صورت میں آئے گی۔

ایک حدیث میں ہے کہ فتنوں کو تمہارے گھروں کے گرو بادل کی طرح برستا و کمچہ رہاہوں۔ معراج کی حدیث میں ہے کہ میں نے چار نہریں دیکھیں ' دو ظاہر تھیں اور دو مخفی' جو ظاہر تھیں' وہ نیل اور فرات تھیں۔

اس متم کی اور بت سی حدیثیں نقل کی ہیں 'اور ان سب کو عالم مثال میں محسوب کیا ہے۔ شاہ صاحب نے اس عالم کو بہت زیادہ وسعت وی ہے ، حضرت مریم نے جو حضرت جبر کیل کو دیکھا تھااور حضرت جبریل جو رسول اللہ کے پاس آتے تے وقت جو مل کہ آتے ہیں۔ موت کے وقت جو ملا کہ آتے ہیں۔ قیامت میں خدا جو بندوں سے باتیں کرے گا'ان سب کو شاہ صاحب ای عالم میں واخل کرتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں۔ کہ اس فتم کے جو واقعات احادیث میں منقول ہیں ان کے متعلق تین رائیں قرار یا سکتی ہیں۔ یا تو ان کو ظاہری معنوں میں محمول کیا جائے'اں مورت میں عالم مثال کا قائل ہونا بڑے گا۔ جیساکہ ہم نے سلیم کیاہے \_ عد مین كا اصول بمى اى كو مقتضى جيساكه سيوطى نے تصريح كى ہے اكر عالم مثال نه الا جائے۔ تو یہ کمنا پڑے گاکہ یہ واقعات اس مخص کو اس طرح معلوم ہوتے ہیں۔ کو وہ خارج نہیں ہوتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے قرآن مجید کی اس آیت كى تغير مى يوم تاتى السماء بدخان مبين-كما ي كد ايك زمانه من قط براتما اور لوگول کو آسان دهویس کا سا نظر آ یا تھا۔ حالا نکه آسان در حقیقت دموال نه نما ابن الما مبشون كا قول ہے كه قيامت ميں خدا كے آنے اور نازل ہونے كے متعلق جو حدیثیں ہیں ان کے بیر معنی ہیں کہ لوگ خدا کو اس طرح ویکسیں سے حالانکہ خدانہ اترے گانہ اس میں کمی قتم کا تغیر ہو گا تیرا اختال یہ ہے کہ ان اعادیث ادر واقعات كو حمثيل قرار ديا جائے۔

ان اختالات کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو مخص محض تبرے اختال کو ا<sup>نا</sup> ہے میں اس کو اہل حق میں سے نہیں سجھتا۔

تیرے اخمال کو تو شاہ صاحب جائز نہیں رکھتے۔ لیکن دو پہلے اخمالوں کو جن پی سے ایک کو وہ اہل حدیث کے اصول کے موافق قرار دیتے ہیں' آگر اور نہ ہی علاء بھی تسلیم کرلیں تو فلغہ اور ند مب میں کسی فتم کی نزاع باتی نہیں رہتی فلغہ

فور بڑھ کر کے گابیاکہ نیست مراباتو ماجر احافظ۔

خود بڑھ رہے ہیا تہ سے کہ خانہ میں علم کلام کا جو سرمایہ موجود تھا۔ وہ صرف متا خرین شاہ صاحب کے زمانہ میں علم کلام کا جو سرمایہ موجود تھا۔ وہ صرف متا خرین اشاء وہ کی تھیا تھیں 'شاہ صاحب کی تربیت و تعلیم بھی ای طریقہ کے موافق ہو کہ ہوا اور انہوں نے ہوئی تھی۔ لیکن ان کی ایجاد پیند طبیعت پر ان چیزوں کا پچھ اثر نہ ہوا اور انہوں نے علم کلام کے مسائل بالکل نے اصول کے موافق تر تیب ویے۔ اشاء وہ جو میزات ماکل ہیں 'شاہ صاحب ان کے عموا " مخالف ہیں۔ علم کلام کے متعلق شاہ میزات ماکل ہیں 'شاہ صاحب ان کے عموا " مخالف ہیں۔ علم کلام کے متعلق شاہ ماحب کے جو متم بالثان اجتمادات اور اولیات ہیں ان میں بعض کو ہم اس مقام پر

رن رہے ہیں۔
علم کلام کا بہت برا نقص یہ تھا کہ قرآن مجید کے متعلق جو مخالفوں کے شہمات علم کلام کا بہت برا نقص یہ تھا کہ قرآن مجید کی سے ان سے بہت کم تعرض کیا جاتا تھا۔ شرح مواقف وغیرہ میں صرف قرآن مجید کی بلاغت و نصاحت کے متعلق جو اعتراضات سے ان میں بہت سے کو الفاظ سے زیادہ مطالب کے متعلق جو اعتراضات سے ان میں بہت سے اعتراضات تغییر کی کمابوں میں ذکور ہیں۔ لیکن جوابات جو دیے ہیں وہ شمانی نہیں۔ نام ماحتراضات کو نمایت خوبی سے رفع کیا مثلا مثلا مخالفین کا ایک شام اعتراضات کو نمایت خوبی سے رفع کیا مثلا مثلا مخالفین کا ایک یہ اعتراض تھا کہ قرآن مجید میں ایک بی بات کو دس دس میں میں وفعہ بیان کیا ا

# قرآن مجید کے مرر مضامین کی حقیقت

مغرن اس کا یہ جواب دیتے تھے کہ اس سے قدرت کلام دکھانا مقصود ہے ' کونکہ ایک ہی مطلب کو مختلف عبارتوں اور مختلف پیرایوں میں ادا کرنا بہت بری انٹا پردازی کا ثبوت ہے لیکن میہ جواب محض لغو ہے 'ایک مضمون کو مختلف طریقوں میں ادا کرنا ابولفضل و ظہوری کا مایہ ناز ہو سکتا ہے نہ خدائے ذوالجلال کا۔

ثاه صاحب اس تحرار کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں " اگر پر سند کہ مطلب نون فیمہ راچ اور قرآن عظیم " کرر گفتہ شد چرا بریک موضع اکتفاز فت "کویم انچہ فواہم کہ سامع را افادہ نمایم " دو قتم می باشد کے آنکہ مقصود آنجا مجرد تعلیم مالا معلم پردوبس " مخاطب محمی را نمی دانست و ذہن او ادراک آل نکر وہ بود باستماع ایں

## قرآن مجید میں مضامین کے غیر مرتب ہونے کی وجہ

آج کل ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کمی ہم کی تربیب و نظام نہیں۔ ایک مضمون شروع ہوا ہے وہ انجی ناتمام ہے کہ دو سرا شروع ہوا ہے فرائفن کے مسائل بیان کرتے کی جی شن نماز عفر کا ذکر آجا آ ہے ایک منسون کے متعلق معلومات فراہم کرتے ہوں تو سیکٹوں مختف متنامات کی رہزہ جنگ کی رہزہ جنگ کی ۔

قداء میں سے کسی نے اس اعتراض کا جواب تمیں دیا بلکہ خود الحدائی ہے معرض تمیں کیا طالا کلہ آخ کل یہ ایک مشکل اعتراض کیا جا آ ہے۔ اور آئی جو آخ کفی سے تعفیرت صلح کی نبست نمانت عمرہ خیالات رکھتا ہے اور جو اسلام کی تہم باقی مسن عمن کی جات دیکتا ہے و آئے ہیں احتیار مغیاجی سے مبرات جید کے اس احتیار مغیاجی سے مبرات میں کوئی آدیل نہ کر کا۔

جناہ ونی انٹد صاحب نے اس اعتراض سے تعرض کیا اور نمایت بنونی سے بیر ہو دیا۔ وہ لکھتے ہیں۔

الربی سند که درسورت بات قرآن این مطلب راج انظر فرموند این مطلب راج انظر فرموند این مطلب راج انظر فرموند این می منانت ترتیب تمرو ندگویم اگرچه قدرت شامل بمد ممکن بن است اما چرد در د

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

ابواب عکت است و محکت موافقت مبعوث البهم ست- درلسان و دراسلوب

بیان -بیان -ورجمی که طالا مصنفین اخراع نموده اند عرب آن رانمی دا نشد اگر ایس رابا د رنی تنی تصاید شعرائے محضر میں را آئین 'ونیز مقصود نہ مجرد افادہ است بلکہ

افاده مع إلا متحسار دا فكرار-"

۔ اس تقریر کا ماحصل سے ہے کہ قرآن مجید عرب کی ذبان میں اترا ہے اور مخاطب اس تقریر کا ماحصل سے ہے کہ قرآن مجید عرب کی ذبان میں اترا ہے اور مخاطب اول اس کے عرب ہیں۔ اس لیے ضرور تھا کہ طرز بیان میں اسلوب عرب کی رعایت کی جائے 'عرب قدیم کی جس قدر نظم و نثر موجود ہے ' سب کا میں طرز ہے کہ مفامین یک جابیان نہیں کرتے ، بلکہ ایک بات کہتے ہیں۔ابھی وہ تمام نہیں ہوئی کہ روسرا ذکر چیز جاتا ہے، پھر پہلی بات شروع ہوتی ہے۔ پھر دو سرا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے' اس کے علاوہ قرآن مجید کابرا مقصود سے کہ توجہ الی اللہ اور اخلاص و عبادات کی مضامین اس قدر بار بار کھ جائیں کہ مخاطب پر ایک حالت طاری ہو جائے' اس فتم کا تکرار ترتیب کی صورت میں ممکن نہ تھا۔

قرآن مجید کامخالف قواعد نحوییه ہونا اور اس کی وجہ

قرآن مجید کے متعلق ایک بڑی بحث سے تھی کہ اکثر جگہ بظاہر قاعدہ نحو کے ظاف ہے ان موقعوں پر مفسرین عجیب عجیب تاویلیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قرآن مجید موجودہ کئب تحویہ کے مطابق ابت ہو جائے 'شاہ صاحب اس عقدہ کو اس طرح عل كرتے ہيں-

"تحقیق این کلمه نزد فقیرآن است که مخالف روز مره مشهور- نیز روز مره است وعرب اول را در اثنائے خلب محاورات بسیار واقع شد که خلاف قاعدہ مشوره برزبان گذشتی وچوں قرآل به لغت عرب اول نازل شد ' اگر احیانا " بجائے واویا آمده باشد بجائے شید مفرد یا بجائے ذکر مونث چہ عجب-"

قرآن مجید کے متعلق سب سے بردا نکتہ جو تمام قدماء سے روحمیا تھا اور جس کو ثاه صاحب نے ظاہر کیا ہے تھا کہ تمام لوگ قرآن جید کو صرف فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجز سمجھتے آتے تھے یہ کسی کو خیال نہ آیا کہ قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اخلاق۔ تزکیہ نفس۔ توحید و رسالت و معاد کے جو حقائق قرآن مجید میں نہ کور ہیں۔ طاقت بشری کی دست رس سے باہر ہیں۔ شاہ صاحب قرآن کے وجوہ اعجاز کے بیان میں لکھتے ہیں۔

> آفآب آم ولیل آفآب گر دیلت بایر از دے رومتاب

1۔ ان واقعات کو نمایت تغصیل کے ساتھ ہم نے الغزالی میں لکھا ہے۔

<sup>2-</sup> ابن رشد کا حال طبقات الاطباء میں اجمالا" مزکور ہے بعض اور تقنیفات میں بھی اس کا خضر حال ہے۔ لیکن اٹار الادبار جو بیروت کی ایک جدید تعنیف ہے اس کا نمایت منصل خار الدبار کا اف اور اس کی تعنیفات پر ربوبور ہے میں نے زیادہ حالات اس سے لئے ہیں۔ آٹار الادبار کا اف بورب کی تعنیفات ہیں۔ 12

<sup>3-</sup> وہ فرقہ جو امام احمد بن طنبل کا پیرو تھا۔ 4- یہ تمام حالات خود شاہ صاحب نے ایک مخترے رسالے میں لکھے ہیں۔ بس کا نام الجزیر الليف في تر بهته العيدا لفعين ہے۔

## حكمائے اسلام

المنین کے ذکر میں اس فرقہ کا ذکر بظاہر ناموزوں ہے کیونک شہرت عام کی بنا منظمین کے ذکر میں اس فرقہ کا ذکر بظاہر ناموزوں ہے کیونک شہرت عام کی بنا پر منظمین اور حکما و مخالف کروہ ہیں کیکن فی الواقع ایبا نہیں ہے ہے ہے شبہ حکماء کا مام نظمین کے لقب کا طرفد اربن سکتا ہے۔ لیکن جب اسلام کی قید بردھا دی عام نظم منظمین کے لقب کا طرفد اربن سکتا ہے۔ امام غزالی اور ابن رشد کو حکمائے اسلام کا جائے تو مغائزت کا پروہ اٹھ جاتا ہے۔ امام غزالی اور ابن رشد کو حکمائے اسلام کا ابت حاصل ہے اور یہی دو مخص ہیں جو علم کلام کے بھی مقدمتہ الجیش ہیں۔

حكمائے اسلام

افرس ہے کہ ہارے مور خین اور تذکرہ نوبیوں نے کھائے اسلام کے عنوان سے کوئی کتاب نہیں لکھی جس سے ان لوگوں کے نام یک جا مل کتے لیکن کوڑ شبہ نہیں کہ اسلام میں ایک خاص گروہ اس نام سے موجود تھا۔امام فخرالدین رازی نے تغیر کبیر میں خاص ای لقب سے بہت سے موقعوں پر ان لوگوں کے افران نقل کیئے میں ایک گھتے ہیں 1 ا جتم کھاء الاسلام عذہ الایہ۔ ایک اور موقع پر لکھتے ہیں 2:

المقام الثانى وهوقول حكماء الاسلام <sup>3</sup> أكثر جُكه مرف عكماء كالفظ استعال كرتے بيں اور اس سے حكمائ اسلام مراد ليتے بيں كونكه جو قول ان كى طرف منوب كرتے بيں وہ قرآن مجيد كے متعلق ہو تا ہے اور بي ظاہر ہے كه يونانى حكماء كا قول ، قرآن مجيد كے متعلق نہيں ہو سكا۔

ام رازی نے تغیر کبیر میں عکماء اسلام کے جو اقوال نقل کیے ہیں ان کے استراء ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کروہ کا خاص مقصد 'فلفہ ' اور شریعت کی تطبق ہے۔ سورہ انعام کی تغیر میں جمال قیامت کے حماب و کتاب کی حقیقت ہے بحث کی ہے وہاں عکمائے اسلام کی رائے نقل کر کے اخیر میں لکھتے ہیں فہذہ اقوال ذکرت فی تطبیق الحکمته النبوینه علی الحکمته الفلسفیانه اور اور

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

مغامات پر بھی ای قتم کی تسریح موجود ہے۔ معقوب کندی

سب ۔ پہلے مالیا" جس نے اس موضوع پر قلم اٹھایا وہ حکمائے اسلام یا مرذیل یعقوب کندی تھا جو مامون الرشید کا ہم عصر تھا چو نکہ اس کی تھنیفات آن ماپید ہیں اس لیے اس کے متعلق ہم پہلے نہیں لکھ کتے۔ اس کے بعد حکیم ابو نم فار ابی المتوفی 339ھ نے شریعت اور فلفہ کی تطبیق میں جستہ جستہ مضامین لکھے۔ جن کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

### فارابي

1- انسان دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے' روح و جمم' روح کی کوئی صورت اور شکل نہیں ہے اور نہ ذو بہتہ اور ذو اشارہ ہے' جمم البتہ ان تمام اوصاف ے موصوف ہے روحانیات اور جسمانیات کو اصطلاح شرع میں اور امراور طان ع تعبیر کرتے ہیں قرآن مجید میں جو الالمه النخلق و الامر وارد ہے اس سے بی مراد ہے۔ اس سے بی مراد ہی ہی تشریح کی ہے۔

# فارابی اور عقائد اسلام کی تشریح

2- جس مخض کی روح کو قوت قدسیہ حاصل ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ اور جما طرح عام روحوں کو عالم سفلی پر حکومت حاصل ہے' قوت قدسیہ کو عالم علو<sup>گ</sup>؛ حکومت حاصل ہوتی ہے۔

#### نبوبت

3- اور ای کا اڑے کہ نی سے معزات فوق الفطرت سرزد ہوتے ہیں افا محفوظ (یعنی علم باری) میں جو کچھ ہے وہ ارواح قدسیہ میں بعینہ منقش ہو جا آج 3۔

3- معمولی روح کی سے حالت ہے کہ جب وہ باطن کی طرف متوجہ ہوتی ہے فو ہا اس کے سامنے سے چھپ جا تا ہے اور ظاہر کی طرف متوجہ ہوتی ہے فو ہا ہی طرف سے ذبول ہو جا تا ہے اور ظاہر کی طرف متوجہ ہوتی ہے فو ہا تا ہے لیکن روح قدی کو کوئی چیز سے باز نہیں سی ا

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

4- الماكم مور مليه كانام ب عوبذات خود قائم بي- ان كا وجود دو هم كا ب-عتق جوروحانات میں داخل ہے۔ اور جو صرف صاحب قوت قدسید کو مدرک ہو آ ال کے وقت ماحب قوت قدسیہ کی بالمنی اور ظاہری حس اوپر کی طرف ہے۔ اوراک کے وقت ماحب م اور اس وقت فرشتہ مجسم صورت میں نظر آیا ہے اس حالت میں موجہ ہوتی ہے اور اس وقت فرشتہ مجسم صورت میں ماب قوت قدیم اس کی آواز بھی سنتا ہے اور یہ آواز وحی ہوتی ہے کیان یہ مورت اور یہ آواز دونوں اضافی چیزیں ہیں۔

وي

حتی وی کے یہ معنی ہیں کہ فرشتہ کو براہ راست روح سے اتصال ہو تا ہے اور فرفته كان الضمير وح براس طرح برتو والنائد جس طرح آفاب باني می- اس اتسال کی حالت میں فرشتہ کی مثالی صورت اور آواز ' صاحب قوت قدسیہ کو محس ہوتی ہے۔ اور اس صورت میں چو تکہ اس کی ظاہری اور باطنی دونوں صوں پر بار پڑتا ہے' اس لیے اس پر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔

لوح و قلم

5- لوح و تلم سے جسمانی آلات مقصود نہیں بلکہ ان سے ملا کم روحانی مراو ہیں اور لکنے سے خائق کی تصویر مراد ہے، تکم عالم امرے معانی کر لیا ہے اور وہ معانی کابت روحانی کی ذریعہ سے اوح پر منقش ہو جاتے ہیں اوح و تھم سے جو چھے عمور من آیا ہے ای کا نام قضا و قدر ہے۔

6 ننس ملمنه کا کمال زات الی کا عرفان ہے اور میں روح کی لذت قصوی ہے۔ (افؤذازنموم فارابي)

قارالی کے بعد بوعلی سینانے اس مضمون کو زیادہ وسعت دی اس نے مکیمانہ نا<sup>ل پر</sup> قرآن مجید کی بعض سورتوں کی تغییر تکھی۔ شفا اور اشارات میں نبوت۔ معاد۔ ملق شر- دعاکی تا تیم- عبادات کی فرضیت وغیرہ پر پر نمایت عمدہ مضاحین کھے اور ان چنوں کو ولا کل عقلی سے عابت کیا۔

## بوعلی سینا

اس موقع پر یہ امر خاص طور پر ذکر کے قابل ہے کہ اہم نزالی نے بہ استاکو اس بناپر کافر کہا ہے کہ وہ معاد جسمانی کا قائل نہ کا انگراک کے استاکو اس بناپر کافر کہا ہے کہ وہ معاد جسمانی کا قائل نہ کا انگراک کے وہ معاد جسمانی کا صاف صاف معترف ہے۔ الهیات ساجر مود جسمانی کا صاف معترف ہے۔ الهیات ساجر مود جسمانی کی نبرت کھتا ہے۔

وقد بسطت الشريعنه الحقنه الني انا نابها نبينا و سيدنا و مولا محمد صلى اللَّه عليه وسلم حال السعادة و الشقاوة الني بحسب ابدن اس مجي شريعت نے جو امارے پغير امارے سردار امارے آتا محم ملى الله بر وسلم لے كر آئے جسمانى عذاب و ثواب كا حال نمايت تصريح سے بيان كيا۔ فرق عادات

شریت کا ایک برا عقدہ جو بوعلی سینا نے حل کیا وہ مجزات اور فرق و عادات کی بحث تھی مجزات کی نبت یو نانی حکماء سے کسی فتم کا آقرار یا انکار منق نہیں 'چنانچہ علامہ اس رشد نے تمافتہ التمافتہ میں صاف تصریح کی ہے اور لکھا ، کہ اماللکلام فیے المعجزات فلیس فیہ للقدر ماء من الفلاسفنہ قول 'لکن علائے میعین جن کو آج کل میٹر لسٹ یا نیچر لسٹ کہتے ہیں صاف صاف فرل عادت کے مکر تھے۔ ارباب نم بہ کو فرق عادت پر ایمان تھا لیکن چو نکہ اس پر کوئ ولیل نمیں لا سکتے تھے۔ اس لیے ان کا اعتقاد مقلدانہ اور عامیانہ اعتقاد خیال کیا جا فقا۔ بوعل سینا پہلا محض ہے جس نے فلسفیانہ اصول پر خرق عادت کو فابت کی علامہ ابن رشد تمافت میں لکھتے ہیں۔

بوعلی نے اشارات میں خاص اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا۔ اور ہاب<sup>ت ؟</sup>
{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

کہ امول عقل سے یہ ممکن ہے کہ کوئی یا کمال ایک بدت تک ترک غذا کروے۔ یا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ یا دعا ہے پانی برسا دے۔ یا غیب کی آوازیں اس کے کان میں نہری خبریں بتائے۔ یا دعا ہے پانی برسا دے۔ یا غیب کی آوازیں اس کے کان میں ان باتوں کو جس طرح اس نے اس باتوں کو جس طرح اس نے اس باتوں کو جس طرح اس نے اس باتوں کو جس طرح اس نے ہت کیا ہے۔ اس کتاب کے دو سرے تھے میں اس کا ذکر آئے گا۔

ابن مسکوپ

ای زمانہ میں احمد بن مسکویہ المتوفی 421ھ پیدا ہوا جس نے فلفہ اور شریت کی تطبق پر ایک خاص کتاب لکسی و و علوم فلند کا بهت بردا ما ہر تھا ، فلند یان کی واقنیت میں فارانی اور ابن رشد کے سوا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں اور تجارب کی تقنیفات میں سے تمذیب الاظلاق معرو ہندوستان میں۔ اور تجارب الام جواک آریخی تعنیف ہے بورپ میں چھپ می ہے۔

ابن مسکوبیر کی تصنیفات

قلفه وشريعت كے مطابقت ميں اس نے دو كتابيں لكھيں الفوز الاصغر- الفوز الاكر- بلى كتاب بيروت من چھپ مئى ہے اور مارے بيش نظرہے۔ اس كتاب می تمن اہم ساکل سے بحث کی ہے۔ وجود باری تعالی اور صفات باری مروح کی حقیقت اور اس کے خواص - نبوت اس کتاب کا انداز بیان بخلاف ابن سینا کے نمایت ممان اور شستہ ہے اور بیر ابن مسکویہ کا عام انداز ہے۔

ابن مسكوبيركي كتاب الفوز الاصغر

چونکہ یہ کتاب نمایت جامع و مانع اور مخترہے اس لیے ہم اس کے ضروری مباحث کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں 5\_

وجود باری کا تصور کیوں مشکل ہے؟

وجود باری- یہ منلہ آسان سے آسان اور مشکل سے مشکل ہے' اس کی مثل بریہ ب له آفاب نمایت روش ہے۔ لیکن اس کی روشنی بی اس کا سبب بی ہے کہ اس پر نگاہ نہیں تھرتی اور خفاش اس کے دیکھنے سے عاجز آ عا ما ہے ؟

Talagram

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

عل انسانی کو بھی خدا کے ساتھ کی نبت ہے۔

انسان کے اوراک کی ابتداء حواس خمسہ سے شروع ہوتی ہے وہ اور انسان کے اوراک کی ابتداء حواس خمسہ سے شروع ہوتی ہے اول اول وہ محمل حراب خاسہ دائقہ سامعہ بامرہ سے اشیاء کا احساس کرتا ہے اول اول وہ محمل حراب بابند رہتا ہے۔ یعنی جب تک کوئی مادی چیز اس کے سامنے موجود رہتی ہارہ اوراک کرتا ہے پھر اس قدر ترقی کرتا ہے کہ اس چیز کی صورت مقیلہ می قائم ہوتی ہے اس چیز کی صورت مقیلہ می قائم ہوتی ہے اس چیز کی صورت مقیلہ می قائم کرتا ہے کہ اس چیز کی صورت مقیلہ می قائم کرتا ہے اس ہے اور سے ہو مادہ سے بری ہوتی ہیں الیکن چو نکہ کلیات جزئیات سے بدا ہونا ہیں۔ اور جزئیات کا علم "محض حواس کے ذرایعہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا از مسلم یہ بی باقی رہتا ہے۔

غرض چونکہ حواس کا توسط فطرت کے ساتھ ساتھ پیدا ہو تا ہے اور تمام کر باتی رہتا ہے۔ اس لیے کی ایسی شے کا تعلق کرنا جو مجرد محض ہو اور جس کے ادراک میں حواس کا واسط کمیں نہ چیش آئے سخت مشکل ہے ' کی وجہ ہے کہ انسان خدا کا تعمل نمایت مشکل ہے کر سکتا ہے ' کیونکہ خدا مجرد محض ہے جس انسان خدا کا تعمل نمایت مشکل ہے کر سکتا ہے ' کیونکہ خدا مجرد محض کرتے ہیں ماسہ ہے کی قسم کا تعلق نمیں۔ ارباب نظر اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اوراکات کو حواس ہے الگ کرتے جائیں اور مرف ان چیزوں کا تصور کریں جمان اوراکات کو حواس ہے الگ کرتے جائیں اور مرف ان چیزوں کا تصور کریں جمان ہے بری ہیں ' مثنا '' کلیات عمولی۔ روح۔ ان معقولات کی تصور کی ممارت اور مزادلت سے رفتہ رفتہ یہ مالت پیدا ہوتی ہے کہ مجرد محض کا تصور ' امکان کی مزادلت ہے رفتہ رفتہ یہ مالت پیدا ہوتی ہے کہ مجرد محض کا تصور '' امکان کی آ جاتا ہے اور پھر ترتی ہوتے ہوتے اس کا یقین ہو جاتا ہے۔

جزئیات اور کلیات عمل ایک بردا فرق سے ہے کہ جزئیات ہروقت بدلی رہی ہی اور اس وجہ سے ان کا علم بھی ہر وقت حغیر ہوتا رہتا ہے 'مثار ایک مخف جر ہمارے میٹا ہوا ہے کو بظاہر ہم کو متغیر ہوتا نظر نہیں آتا لیکن اس کے ہمار ہروقت فنا ہوتے ہیں اور ان کے بجائے نئے اجزاء پدا ہوتے بالی اس کے اجزا ہروقت فنا ہوتے ہیں اور ان کے بجائے نئے اجزاء پدا ہوتے بالی اس کو بدل یا سخل سے تعبیر کا جاتا ہے۔ اس بنا پر جزئیات کا علم کوئی شفل اور ان میں بدل جاتا ہے ' بخلاف اس کے کلیات میں تقبیل انتقاب نہیں ہوتا۔ زید۔ بحر۔ عمروکی انتقاب حالت سے نغس انسان کی مقبلت میں انتقاب نہیں ہوتا۔ زید۔ بحر۔ عمروکی انتقاب حالت سے نغس انسان کی مقبلت میں انتقاب نہیں ہوتا۔ زید۔ بحر۔ عمروکی انتقاب حالت سے نغس انسان کی مقبلت میں انتقاب نہیں ہوتا۔ زید۔ بحر۔ عمروکی انتقاب حالت سے نغس انسان کی مقبلت میں مقبلت میں انسان کی مقبلت میں انسان کی مقبلت میں میں مقبلت میں مقب

کوئی انقلاب نہیں ہوتا ہی طرح جو چیز جس قدر مادہ سے بری ہوگ۔ ای قدر تغیر
ادر تبدل سے بری ہوگی اور اس بنا پر اس کا ادراک بھی تغیراور تبدل سے بری ہو
گاای بنا پر کلیات کاعلم 'جزئیات کے علم سے زیادہ وبریا اور اشرف و افضل ہے۔
ان مقدمات سے یہ بھی فابت ہوا کہ خدا کا ادراک 'جس قدر طاقت بشری میں
ان مقدمات سے یہ بھی فابت ہوا کہ خدا کا ادراک 'جس قدر طاقت بشری میں
ہو وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جنہوں نے محسوسات سے ترتی کرکے
مفولات محض کے متعلق اس قدر غورو فکر سے کام لیا ہے کہ ان کو اشیاء کے تصور
کے لیے مادہ اور حواس کے توسط کی ضرورت نہیں پڑتی۔

### خدا كا ثبوت

فدا کا بھوت یہ مسلم ہے کہ تمام اجهام میں کسی نہ کسی فتم کی حرکت پائی جاتی ہے۔ حرکت سے ہماری مراد صرف انقال مکانی نہیں ہے بلکہ ہر فتم کے تغیر کا نام حرکت ہے مثلا جسم یا بردھتا ہے یا گفتا ہے یا اپنی حالت پر قائم رہتا ہے۔ پہلی دونوں صورتوں میں تو علانیہ تغیر محسوس ہوتا ہے۔ تیسری صورت بھی در حقیقت تغیر سے فالی نہیں کیونکہ پرانے اجزاء فنا ہوتے جاتے ہیں اور ان کے بجائے نئے آتے جاتے ہیں اور ان کے بجائے نئے آتے جاتے ہیں اور ان کے بجائے نئے آتے جاتے ہیں یہ دلیل کا پہلا مقدمہ ہے۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو چیز متحرک ہے ' ضرور ہے کہ اس کا کوئی محرک ہو'
کونکہ اگر کوئی فارجی محرک نہیں ہے تو صرف یہ اختال قائم ہو سکتا ہے کہ خود اس
شے کی ذات محرک ہو اور یہ صحح نہیں ہے مثلا " یہ ظاہر ہے کہ انسان متحرک بالارادہ ہے آب اگر حرکت اس کی ذاتی ہو تو چاہیے کہ جب کسی آدمی کے مقدم اعضاء جدا کر دیے جائیں تو اصل جم' اور جداشدہ اعضا دونوں میں حرکت بائی جائے طالا تکہ دونوں میں سے ایک بھی حرکت باتی نہیں رہتی۔

جب میہ طابت ہوا کہ ہر متحرک کے لیے کسی محرک کی ضرورت ہے تو ضرور ہے کہ تمام اجهام کا سلسلہ کسی ایسے وجود پر ختم ہو جو خود متحرک نہیں 'کیونکہ اگر وہ بھی محرک ہو تو اس کے لیے بھی محرک کی ضرورت ہوگی' اس صورت میں غیر متان کا وجود لازم آئے گااور میہ محال ہے' یمی محرک اول جو خود متحرک نہیں اور تمام اثباء کی حرکت کا باعث ہے' خدا ہے۔

علامہ ابن مسکویہ کی میر دلیل دراصل ارسطوے ماخوذ ہے ' بلکہ بینہ وی ایا بیہ ہوار سطونے لکھی ہے' ارسطواس بات کا کا قائل تھا کہ عالم قدیم ہے لیک<sub>ن ار</sub> ، مرکت حادث ہے اور خدانے می حرکت پیدا کی۔ بید رائے بالکل ان لوگوں کے ا خیال کے موافق ہے جوید کتے ہیں کہ مادہ قدیم ہے لیکن مادہ جو مخلف مور تیل مرت رہتا ہے یہ حادث ہے اور خدا جو کھے کرتا ہے۔ وہ صرف ان صورتوں کا بدلے رہز

## ابن مسکویه کی دلیل پر اعتراض

لین یہ استدلال میح نہیں و خالف یہ پہلو اختیار کر سکتا ہے کہ اشیاء می جو حرکت ہے وہ طبعی ہے یعنی خود ان کی ترکیب کا خاصہ ہے ' یہ اعتراض کہ اگر یہ حرکت طبعی ہوتی تو اجزاء کے الگ کر دینے کے بعد بھی یائی جاتی محض لغو اعتراض ے۔ مبعت ' ترکیب اور مزاج کا نام ہے۔ جب اجزا الگ کر لیے گئے تو وہ زیب نس ربی اور اس لیے وہ حرکت مجی باتی نہیں ربی ان اجزاء نے اب دوسرل صورت اختیار کرلی اور اس لیے ان میں حرکت بھی دو سری قتم کی ہوگ-

ای بنا پر متکلمین نے خدا کے جوت پر دو سری دلیس قائم کیں اور کو دو بی ضعیف ہیں۔ لیکن ارسطو کی دلیل سے بسرحال قوی ہیں۔

اس استدلال کے بعد علامہ موصوف (ابن مسکویہ) نے خدا کے اوصاف اب كي بيل يعنى يدكه وه واحد ب ازلى ب جسماني نهيل ب اوران سب ك جون کا دار حرکت کی ننی پر رکھا ہے۔ چنانچہ اس کی تنصیل سے ہیں

### خد ا کاو احد ہونا ·

وصدت - خدا اگر متعدد ہوں ، تو ضرور ہے کہ ان میں باہم کوئی جز مشزک ہوجس کی وجہ سے وہ سب خدا کملائیں اور کوئی جز 'غیر مشترک جس کی وجہ <sup>سے ان</sup> مِن باہم فرق اور امتیاز ہو' اس صورت میں ترکیب لازم آئے گی اور ترکیب ایک فتم کی حرکت ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خدا میں کسی فتم کی حرکت نہیں۔ ازليت ازلیت جو شے ازلی نہ ہوگی وہ متحرک ہوگی کیونکہ عدم سے وجود میں آنا ایک تنم کی حرکت ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خدا میں کسی فتم کی حرکت نہیں' غیر جسمانی ہونا

فیر جسمانی ہونا' فدا کے اگر جسم ہوگا تو ضرور ہے کہ متحرک ہو'کیونکہ سے
اوپر طابت ہو چکا ہے۔ کہ جسم کو ہر وقت کسی نہ کسی متسم کی حرکت رہتی ہے۔ اور
یہ ٹابت ہو چکا ہے کہ خدا متحرک نہیں ہو سکتا۔

## مخلوقات کی ترتیب

خدانے اگرچہ تمام عالم کو پیدا کیا ہے۔ لیکن وہ تمام عالم کا بلاواسطہ خالق نبیں ہے۔

ایک شے سے جب متعدد اشیاء صادر ہوتی ہیں تو اس تعدد کے مخلف اسباب ہوتے ہیں۔

(۱) وہ شے مخلف قوی سے مرکب ہوتی ہے۔ مثلاً انسان مخلف عناصر اور مخلف قوتوں سے مرکب ہوتی ہے۔ مثلاً انسان مخلف مرکب ہے اس لیے ان مخلف قوتوں کے ذریعہ سے متعدد اور مخلف افعال مرزد ہو سکتے ہیں۔

(2) اس کے آلات مخلف ہوتے ہیں 'مثلا" بخار مخلف آلات کے ذریعہ سے مخلف کام کر سکتا ہے۔

(3) مواد کے اختلاف کی وجہ سے مختلف اڑ ظاہر ہوتے ہیں ' مثلا" آگ کا کام صرف طلانا ہے لیکن لوہا اس سے بگل جاتا ہے اور مٹی سخت ہو جاتی ہے ' آگ کا کام دونوں جگہ ایک ہی مبعبت میں دونوں جگہ ایک ہی مبعبت میں اختلاف ہے۔ اس لیے نتیجہ مختلف ظاہر ہوتا ہے۔

خداکی ذات میں ان تیوں میں سے کوئی طریقہ نہیں پایا جا سکا۔ مرکب القوی ہونا تو علانے باطل ہے دو سرا احمال اس لیے باطل ہے کہ ان آلات کا خالق کون ہو گاگر کوئی اور خالق ہوگا تو خدا کا تعدد لازم آیا ہے اور اگر خدا ہی ان کا بھی خالق ہے تو ان کے بنانے میں اور آلات کی ضرورت پڑی ہوگی اور اس صورت میں ہے تو ان کے بنانے میں اور آلات کی ضرورت پڑی ہوگی اور اس صورت میں

آلات در آلات کا غیر منای سلسله مانتا پڑے گا۔

اب مرف تیرا احمال رہ جاتا ہے' اس میں بھی صرف کی سوال پراہ ہا کہ ان مختف چیزوں کو پرا نیں کہ ان مختف چیزوں کو پرا نیں کر ان مختف اور کی نے پیدا کیا۔ خود خدا تو مختف چیزوں کو پرا نیں کر سک نے پیدا کیا تو خدا کا تعدو لازم آتا ہے' اور جب یہ تینوں طریع خدا کی نبیت ممکن نہیں تو صرف یہ طریقہ رہ جاتا ہے کہ خدا نے بالذات ایک چیز پیدا کی اور اس طرح واسطہ در واسطہ تمام عالم دجور میں آیا چنانچہ مخلوقات کی ترتیب یہ ہے کہ خدا نے سب سے پہلے عمل اول کو پرا کیا' اس نے نفس کو نفس نے افلاک کو' افلاک نے تمام عالم کو''۔

علامہ موصوف نے اس تقریر کے بعد لکھا ہے کہ سب سے پہلے یہ ذہب ارسطو نے ایجاد کیا علامہ موصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے یہ تمام تقریر فرفوریوس یعنی یارفیرس سے نقل کی ہے۔

# خدانے عالم کوعدم محض سے پیداکیا

ادین کا خیال ہے کہ عدم محض سے کوئی چیز نہیں پیدا ہو سکتی عالم میں جو کچھ وجود میں آتا ہے۔ اس کا مادہ پہلے سے موجود ہو تا ہے۔ اس لیے مادہ قدیم ہے 'فدا نے مادہ کو نہیں پیدا کیا' بلکہ مادہ جو صورت اختیار کرتا ہے ' یہ خدا کا فعل ہے۔ جالینوس کا بھی ذہب تھا۔ اور اس نے اس مسئلہ کے جوت میں ایک کتب لکھی اسکندرا فرددی جو ایک یونانی حکیم تھا۔ اس نے اس کتاب کا رد لکھا۔ علامہ ابن مسکویہ نے اسکندرا فرددی کی رائے اختیار کی اور اس کی تقریر کو نمایت وضاحت سے اداکیا۔ اس کا ظلامہ حسب ذیل ہے۔

"اس قدرسب کے نزدیک مسلم ہے کہ مادہ جب ایک صورت بدل کردو سری صورت افتیار کرتا ہے تو پہلی صورت بالکل معدوم ہو جاتی ہے کیونکہ اگر معدوم نہ ہو تو دو اخمال ہیں۔ یا ہے کہ دہ صورت منطل ہو کر کسی اور جسم میں چلی جائے۔ یا ہے کہ جمال تھی وہیں موجود رہے 'پہلی صورت بدا بتہ غلط ہے ہم اپنی آ تھ سے دیکھتے کہ جمال تھی وہیں موجود رہے 'پہلی صورت بدا بتہ غلط ہے ہم اپنی آ تھ سے دیکھتے کہ مثما "ہم جب موم کے ایک کرہ کو مسلح شکل میں بدل دیتے ہیں تو کرویت کی شکل کسی دو سرے جس میں ختل نہیں ہو جاتی۔ دو سرا احمال اس لیے باطل ہے کہ

اگر دوسری صورت کے پیدا ہونے کے بعد میلی صورت بھی قائم رہے تو اجتماع ردد رن من ایک چزایک ہی وقت میں مثلاً سمول بھی ہو اور کبی بھی مندین لازم آئے گا۔ بینی ایک چزایک ہی وقت میں مثلاً سمول اور کبی بھی مندین لازم آئے گا۔

اں لیے ضرور تنلیم کرنا پڑے گاکہ جب نئی صورت پیدا ہوتی ہے تو پلی مورت بالکل معدوم ہو جاتی ہے اور جب سے عابت ہوا کہ بہلی صورت بالکل مدرم ہو جاتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ نئی صورت عدم محض سے وجود میں

اں سے اس قدر قطعا" عابت ہوا کہ امراض لینی صورت۔ رنگ۔ مزہ بو

وفیرہ عدم محض سے وجود میں آتی ہیں اب صرف جو ہرکی نبت اس وعوی کا ثابت رنابال روجا آئے اس کے لیے مقدمات ذیل کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔

ا مركبات كى تحليل اخير مين بساط تك منتى موتى ہے۔ اور اخير مين صرف ايك ماده

بيط ره جا آے۔

2 یہ بری امرہ کہ مادہ کی حالت میں صورت سے جدا نہیں ہو سکا۔ مادہ میں ہزار طرح کا انتلاب پیدا کیا جائے لیکن کوئی نہ کوئی صورت باتی رہے گی اس کیے ماده اور مورت متلازم <del>ب</del>ی-

3 پلے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ صورت قدیم نہیں ہے بلکہ عدم محض سے وجود میں آتی ہے۔ اس کے ساتھ جب میہ بھی ثابت ہوا کہ مادہ سمی حالت میں صورت سے جدا نیں ہو سکا تو ضرور ہے کہ مادہ بھی قدیم نہ ہو ورنہ صورت کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا' اور جب مادہ حادث محمرا تو ضرور ہے کہ عدم محض سے وجود میں آیا او کونکہ مادہ بسیط محض ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز موجود نہ تھی جس سے مادہ پیدا ہوا ہو۔" یہ علامہ ابن مسکویہ کی تقریر کا ماحصل ہے۔

یال یہ بات خیال رکھنے کے قابل ہے کہ اکثر حکمائے یونان عالم کے قدیم ہونے کے قائل ہیں- چنانچہ ارسطو کا میلان بھی ای طرف ہے الیکن چو نکہ عالم کا قدیم ہونا عقائد اسلام کے خلاف تھا اس لیے علامہ موصوف نے یو تانیوں میں سے اں گروہ کی رائے اختیار کی جو حدوث کا قائل تھا۔ اور جو دلائل اس فرقہ نے

#### 122

### بیان کے تھ اس سے فائدہ اٹھایا۔

1- تغیر کیر آیت الذین یو گرون الله قیام" و قعودا" و علی جنوبهم2- تغیر کیر سوره آیت معقبات من بین یدیه النخ
3- تغیر کیر سوره ابرایم قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم4- تافته التمافة مطوعه معر صفح 126
5- لفظی ترجمہ نیں ہے بلکہ اس کے مطالب کو اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے۔

# روح یا نفس ناطقه

علامہ موصوف نے اس بحث کو اس تمید سے شروع کیا ہے۔

روح کی حقیقت۔ اس کا وجود 'جم کے فاسد ہونے کے بعد اس کا اس کابقاء '
یہ ماکل نمایت وقتی اور مشکل ہیں لیکن چو نکہ معاد کا طابت ہونا اننی مسائل پر
موقوف ہے۔ اس لیے ضرور ہے۔ کہ پہلے ان مسائل کے متعلق مقتلو کی جائے۔

ارسطو وغیرہ نے روح کے متعلق جو کچھ لکھا تھا' وہ نمایت پر اگندہ اور مہم تھا۔

ارسطو وغیرہ نے اس کو سلجھا کر لکھا ہے تاہم بہت کچھ بے تر تیمی باتی رہ گئی۔ اس
کامہ موصوف نے اس کو سلجھا کر لکھا ہے تاہم بہت کچھ بے تر تیمی باتی رہ گئی۔ اس

## روح كاوجود اور اس كاغيرجسماني مونا

روح کا وجود اور اس کا غیر جسمانی ہونا۔ جسم کا بید خاصہ ہے کہ جب وہ کسی مورت کے ساتھ متصف ہو تا ہے تو جب تک بید صورت ذاکل نہ ہو تھے ' دو سری مورت تول نہیں کر سکتا' مثلا' اگر چاندی کے ایک پیالہ کو صراحی بنانا چاہیں تو جب تک پیالہ کی صورت اختیار نہیں کر جب تک پیالہ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا' یہ خاصیت تمام اجمام میں مشترک ہے' اور اس لحاظ سے جس چیز میں بیہ خاصیت نہ ہو وہ جسم نہیں ہے۔

انبان جم وقت کمی شے کا ادراک کرتا ہے اور اس کی صورت اس کے لئم میں قائم ہوتی ہے تو ای وقت دو سری شے کا بھی ادراک کر سکتا ہے ' بلکہ جس قدر ادراکات برصے جاتے ہیں یہ قوت اور برحتی جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انبان کی قوت مدرکہ جسمانی نہیں ہے یہ چیز جس میں مختف اشیاء کی صور تیں ایک ساتھ قائم ہوتی ہیں اور جن کے ذریعہ سے انبان ایک ہی وقت میں محتف اشیاء کا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

ادراک کرتا ہے' ای کا نام روح اور ننس ناطقہ ہے مختصریہ کہ جو چنز محل اورال ہے وہی ننس اور روح ہے۔"

ہے وہ اس ہے کی فض کو انکار نہیں ہو سکنا کہ انسان میں ایک عامہ ہے جم ہو اس ہے کی فض کو انکار نہیں ہو سکنا کہ انسان میں ایک عامہ ہے جم ہو وہ اشیاء کا ادراک کرتا ہے اس لیے اصل ما بہ النزاع جو کچھ ہے مرف یہ ہے یا یہ کہ جم کا ایک خاصہ ہے اس لیے اصل ما بہ النزاع جو کچھ ہے مرف یہ کہ یہ عامہ جسمانی ہے یا جسمانی ہونے پر متعدد دلیلیں قائم کی ہیں جو اکثر ارسطو ہے اخوذ ہیں۔ قوت کے غیر جسمانی ہونے پر متعدد دلیلیں قائم کی ہیں جو اکثر ارسطو ہے اخوذ ہیں۔ (۱)حواس جسمانی کا یہ خاصہ ہے کہ جب کمی قوی محسوس کا ادراک کرتے ہیں قوان کی قوت مصلی ہو جاتی ہے اور ان میں ضعف پیدا ہو جاتی ہے 'مثلا" جب آنآب پر نظر پرتی ہے تو قوت باصرہ کو سخت صدمہ پنچتا ہے اور وہ اپنے کام سے عاج آ جاتی ہے۔ بخلاف اس کے عشل معقولات کے ادراک سے اور قوی ہوتی ہے اس لیے عشل معقولات کے ادراک سے اور قوی ہوتی ہے اس لیے قوت یا حاسہ۔ جسمانی نہیں ہو سکتا۔ "

# روح کے غیرجسمانی ہونے کے ولا کل پر پہلی ولیل

(1) کین یہ استدلال ضعف ہے 'عقل کی بھی بھی کیفیت ہے کہ وہ ایسے موتوں پر عابز اور ضعف ہو جاتی ہے ' مثلا" خدا کے تصور کے وقت عقل پر دہی مال طاری ہوتی ہے۔ طاری ہوتی ہے جو آنکھ کو آفاب کے دیکھنے سے ہوتی ہے۔ دو سری دلیل

(2) حواس جسمانی کا میہ خاصہ ہے کہ جب کسی قوی محسوس کا ادر اک کرتے ہیں آ اس کے بعد دیر تک وہ ضعیف محسوس کا ادر اک نمیں کر کتے ' مثلا" آفاب دیکھنے سے جب نگاہ خیرہ ہو جاتی ہے تو دیر تک معمولی چیز کو بھی نمیں دیکھ کئی ' لہن قوت مدر کہ کی حالت اس کے برخلاف ہے ' اس سے معلوم ہوا کہ قوت مرد کر بھی نمیں ہے۔ جسمانی نمیں ہے۔

نکین سے استدلال بھی باطل ہے' قوت عقلی کا بھی ہیں حال ہے' ب<sup>یں ہیں</sup> دقیق اور مشکل مضمون پر متوجہ ہوتی ہے اور دیر تک اس کے حل <sup>کر نے ہی</sup> معروف رہتی ہے تو اس کی بیہ حالت ہو جاتی ہے کہ ایک پیش افادہ مضمون پر ہمی توجہ نہیں کر عتی' اور آسان سے آسان بات اس کو مشکل معلوم ہوتی ہے۔ تیبری دلیل

(3) انبان جب کی وقت اور عقلی مغمون پر غور کرتا ہے تو اس وقت محسوسات ہوں انبان جب کی وقت محسوسات ہوں انبان جب کی چیز کو دیکھنا' سنتا۔ ہوئیا۔ چیونا۔ نہیں چاہتا اور یہ چیزیں اس کے غورو فکر میں سدراہ ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوت عاقلہ۔ جسمانی نہیں ہے 'کو نکہ آگر جسمانی ہوتی تو جمانیات اور محسوسات سے الگ ہوکر کام کرنا نہ چاہتی اور نہ کر سکتی۔

یہ اسدلال بھی صحح نہیں ہے۔ بے شبہ انسان فورو قلر کے وقت ہم شم کے مورات سے علیدگی افتیار کرتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان محورات کے نتائج اور آثار پر متوجہ ہوتا ہے۔ جو پہلے سے اس کے دماغ میں مجتمع ہیں محورات سے وہ اب بھی کام لے رہا ہے البتہ یہ فرق ہے کہ نے محسورات سے نہیں بلکہ پرانے محسورات کے نتائج سے کام لے رہا ہے۔ کوئکہ نے محسورات اس کے مقدر سے تعلق نہیں رکھتے۔

چوتھی ولیل

(4) انسان بہت ہے ایسے مسائل کا تصور کرتا ہے جن کو حواس سے پچھ تعلق نہیں مثلاً یہ کہ اخلاک کے اوپر نہ فلک مثلاً یہ کہ اخلاک کے اوپر نہ فلا ہے نہ ملا یہ تمام مسائل محض معقولی مسائل ہیں اور ان کے حاصل میں حواس کو پچھ دخل نہیں۔

یہ استدال بھی میچے نہیں ' مسائل فہ کورہ بالا کو بھی تحلیل کیا جائے تو ان کو انتہا بھی محصومات تک ہوگی شاہ ہم نے جب سینکٹوں ہزاروں مثالوں میں دیکھا کہ ایک جگہ دو خالف چزیں جمع نہیں ہو تیں تو ہم نے ایک عام بھیجہ قائم کر لیا کہ اجماع التیمین محال ہے۔ لیکن یہ کلیہ انہی سینکٹوں جزئیات کا استقراء سے پیدا ہوا ہے جن میں حواس کا تعلق ہو تا ہے۔

پانچوس دليل

پ پوں وہ ہیں زیادہ قوی اور تیز ہو جاتی ہے 'جس سے ٹابت ہو اور تیز ہو جاتی ہے 'جس سے ٹابت ہو اور تیز ہو جاتی ہے کہ اس کو بھی ضعف کر دیا ہے کہ اس کو جسم سے تعلق نہیں ورنہ جسم کا ضعف اس کو بھی ضعف کر دیا ہو دلائل بھی علامہ موصوف نے دلائل وہ تھے جو ارسطو سے ماخوذ ہیں ' افلاطون کے دلائل بھی علامہ موصوف نے نشل کیے ہیں۔ لیکن وہ بھی محض عوام پند ہیں ' اس تمام سلسلہ میں مرف ایک استدلال ہے جو قوی ہے ' علامہ موصوف نے اس کو نہایت مجمل اور ناتمام طریقہ استدلال ہے جو قوی ہے ' علامہ موصوف نے اس کو نہایت مجمل اور ناتمام طریقہ دیا ہونے کہا ہونے کے جائیں تو بے شبہ وہ ایک محکم دیل ہونے کی قابلیت رکھتا ہے چنانچہ ہم اس کو ذیل میں کھتے ہیں۔ رکھتا ہے چنانچہ ہم اس کو ذیل میں کھتے ہیں۔ روح اور اس کے غیر جسمانی ہونے پر ایک قوی استدلال

یہ امر برا ہے "نظر آ آ ہے کہ انسان کے جسم کے مختلف اجزاء ہیں اور ان
تمام اجزا کے افعال مختلف ہیں ' زبان بولتی ہے ' کان سنتے ہیں ' ناک سو تھتی ہے ' یا
طالت ظاہر آٹار کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ تحقیقات جدیدہ سے ٹابت ہوا ہے کہ
انسان میں جو مختلف احساسات اور جذبات ہیں مثلا " غصہ۔ رحم۔ جونُ ا
محبت-عافظہ۔ تخیل-ان کے مقامات بھی جدا جدا ہیں اور وہ وماغ کے مختلف حسوں
میں ہیں۔

سے بات بھی علانے نظر آتی ہے کہ سے تمام اجزاء بطور آلات کے ہیں اور اپنے فالے نہیں بلکہ دو سرے کے لیے کام کر رہے ہیں ان سب پر کوئی اور چیز فالم ہو اور ان سب سے کام لیتی ہے۔ ہاتھ جو کچھ چھوٹا ہے 'آئیسیں جو پچھ دیمین ہیں گان جو پچھ سنتے ہیں۔ یہ احماسات خود ہاتھ آئھ اور کان کے کام نہیں آئے بلکہ اور قوت ہے جو ان کے نتائج سے مستمع ہوتی ہے حواس ہر قسم کی شادے ہا کہ اور قوت ہے جو ان کے نتائج سے مستمع ہوتی ہے حواس ہر قسم کی شادے ہا کہ اور توت ہے جو ان کے نتائج سے مستمع ہوتی ہے حواس ہر قسم کی شادے ہیں کرتے ہیں ان شادتوں کی بناء پر فیصلہ کرتا ایک دو سری قوت کا کام جو بی سے امراس موقع پر زیادہ واضح ہو جاتا ہے جماں خود حواس غلطی کرتے ہیں مثلا ایک چیز دور ہونے کی وجہ سے چھوٹی نظر آتی ہے 'آٹھ نے اس نے کہ بھا گئا ہے۔ اور اس کی شادی ہی سمجھا ہے۔ لیکن انسان فیصلہ کرتا ہے کہ آٹکھ نے غلطی کی ہے اور اس کی شادی

اں موقع پر اغتبار کے قابل شیں۔
اب سوال ہے ہے کہ ان تمام اجزاء۔ حاسہ ظاہری اور باطنی سے کام لینے والی کیا ہے اور بین کہتے ہیں کہ دماغ ہے 'کین سے ٹابت ہو چکا ہے کہ دماغ کے متعدد اور فخلف ہے ہیں اور ہر حصہ خاص قوت کا ضبع ہے۔ دماغ ہیں اس عام قوت کا کوئ مقام ٹابت نہیں ہو آ جو تمام خاص خاص قولوں پر حکمراں ہو اور جس کے لیے بہ نمام قوتمیں آلہ کے طور پر کام دے رہی ہوں تجربہ نے قطعا" یہ ٹابت کر دیا ہے کہ جو چیز جمانی ہے' اور جم کا حصہ ہے اس کی حیثیت آلہ سے بڑھ کر نہیں ہے اس لی حیثیت آلہ سے بڑھ کر نہیں ہے اس لی حیثیت آلہ سے بڑھ کر نہیں ہے اس لی حیثیت آلہ سے بڑھ کر نہیں ان سب سے بالاتر ہو اور جسمانی نہ ہو کے ونکہ اگر جسمانی ہو تو وہ بھی آلہ ہو گی اور اس سے بالاتر ہو اور جسمانی نہ ہو کے ونکہ اگر جسمانی ہو تو وہ بھی آلہ ہو گی اور اس کا ایک خاص محدود کام ہو گا' یمی عام قوت اور سب سے کام لینے والی قوت اور سب سے کام لینے والی قوت اور نئی ناطقہ ہے۔

اب مرف میہ شبہ رہ جاتا ہے کہ میہ چیز ممکن ہے کہ جو ہرنہ بلکہ عرض ہو لیخی جم کی ساخت اور ترکیب کی ایک کیفیت ہو۔ جیسا کہ آج کل کے مادیس قائل بی 'علامہ موموف نے اس احمال کو اس طرح سے باطل کیا ہے۔

(1) جو چیز مخلف صورتوں اور کیفیتوں کو قبول کرتی ہے 'وہ خود ان صورتوں اور کیفیتوں کو قبول کرتی ہے 'وہ خود ان صورتوں اور کیفیتوں کا کوئی فرد نہیں ہوتی۔ مثلا جسم جو مخلف رنگوں کو قبول کرتا ہے اور انہیں۔ ساہ سرخ۔ ہو سکتا ضرور ہے کہ مرتبہ ذات میں خود بالکل سادہ ہو اور کوئی رنگ نہ رکھتا ہو' ورنہ دو سرے مخلف رنگوں کو قبول نہ کر سکے گا۔

اور چونکہ روح تمام اشیاء کا تصور کر عتی ہے۔ اور اس میں ہر صورت کے ادراک اور تبول کی قابلیت ہے' اس لیے ضرور ہے کہ وہ عرض نہ ہو ورنہ عرض کے دوگانہ اقیام بعنی کم و کیف وغیرہ میں سے کسی قتم کے تحت میں داخل ہوگی۔ (2) عرض ایک ایک چیز ہے جو جم کے پیدا ہونے کے بعد طاری ہوتی ہے اور اس کا مرتبہ کم ہے اس لیے یہ نمیں ہو سکا کہ وہ چیز جو تمام اعضاء۔ اجزاء قوی۔ ثوال ظاہری اور باطنی پر حکومت کرتی ہو۔ خود ایک عارضی ناپا کہ ار اور غیر مستقل چیزہو۔

اس اسدلال کو ہم زیادہ وضاحت اور قوت کے ساتھ اس طرح بیان کر ہے۔

ہیں۔ یہ امر مسلم ہے کہ انسان کا جم اور جسم کی کیفیات سب متغیر ہوتے رہ ہیں۔ یہ امر مسلم ہے کہ آنان کا جی اور جسم کی کیفیات سب متغیر ہوتے رہ ہیں۔ یہاں تک کہ آج کل کے ماد بین کا بیان ہے کہ تمیں برس کے بعد 'انسان کے ہیں۔ یہاں تک کہ آج کل آیک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ پہلے اجزاء تمام بدل جاتے ہیں اور بالکا پہلے جسم کے مشابہ ہو جاتا ہے ' باایں ہمہ کوئی چز الی بھی ہے ہم کا کی دیا جسم کے مشابہ ہو جاتا ہے ' باایں ہمہ کوئی چز الی بھی ہے ہم کا میں قائم رہتی ہے اور جس کی وجہ سے کماجاتا ہے کہ ذید وہی زید ہے جم تم بیس بہلے تھا' ہی چز ہے جس کو ہم روح اور نفس ناطقہ کہتے ہیں۔

۔ نلاہر ہے کہ بیہ چیز عرض نہیں ہو سکتی کیونکہ عرض ہروقت بدلتا رہتا ہے'ا<sub>ار</sub> بیہ وہ چیز ہے جو تمام تغیرات کے ساتھ بھی قائم رہتی ہے۔

## روح كاغيرفاني هونا

روح کا غیر فانی ہوتا۔ جب سے ثابت ہو چکا کہ روح جو ہر ہے' اور جسال نمیں ہے تو خود ثابت ہو گیا کہ وہ فانی نمیں کیونکہ فانی ہوتا اجسام کا خاصہ ہے جوجی جسانیت سے بالکل بری ہے' وہ کیونکر فٹا ہو سکتی ہے۔

یہ دعوی موجودہ تحقیقات کے موافق نمایت آسانی سے ثابت ہو سکا ؟
تحقیقات جدیدہ نے قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ کوئی شے فنا نہیں ہوتی بلکہ مون
اس کی جیت ترکیمی بدل جاتی ہے اور اس کے اجزا الگ الگ ہو کر کوئی اور مور ن اختیار کر لیتے ہیں 'تمام دنیا اگر مل کرجا ہے تو ایک ذرہ کو اس طرح نہیں فاکر کا کہ دہ بالکل معدوم محض ہو جائے۔

ادر چونکہ میہ ثابت ہو چکا کہ روح مرکب بلکہ بسیط ہے' تو نہ اس کی تطبل<sup>ہ</sup> عتی ہے۔ نہ اس کے اجزاء بدل سکتے ہیں'اس لیے اس کا فنا ہونا غیرمکن ہے۔

### نبوت

برت نبوت کی حقیقت سمجھ میں آنے کے لیے پہلے موجودات کی نرجب اور ال

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

موجودات کی ترتیب

موجودات کا پہلا مرتبہ ہے کہ صرف اجهام مفردہ لینی عناصر موجود تھے عناصر نے بب بہم ترکیب پائی توسب سے پہلے ، جمادات وجود میں آئے جو عالم ترکیب کا بے ادنی درجہ ہے ' جمادات سے ترقی کر کے باتات کا درجہ آیا' نبا آت نے می درجہ بدرجہ رق کی ملے گھاس وجود میں آئی جو تخم سے نمیں بلکہ آپ سے آپ پدا ہوتی ہے پھر در خت پیدا ہوئے ور خول میں بھی درجہ بدرجہ ترقی ہوئی بال تک کہ اس قتم کے درخت پیدا ہوئے جن میں تند- شاخ پھول- پیل ہو آ ہے۔ ان کی خوراک کے لیے عمرہ زمین عمرہ یانی اور عمرہ ہوا کی ضرورت ہوتی ہے ' یاں تک کہ رقی کرتے کرتے ان میں حیوانیت کے خواص پیدا ہوئے اور ان کی مرمد حیوانات کے بالکل قریب ہو گئی، مثلاً محجور اور خرماجن میں حیوانات کی طرح ز مادہ ہوتے ہیں اور جس طرح نرو مادہ کی مباشرت سے اولاد ہوتی ہے۔ای طرح ان در فتوں میں جب تک ہوند شیں ہو آبار آور شیں ہوتے ای بنا پر صدیث میں آیا ہے کہ اپن پھوپھی مجمور کی عزت کرد کیونکہ وہ اس مٹی سے پیدا ہوئی جو حفرت آدم کی فاک سے نیج رہی تھی۔

نإمات

نا آت رق کرتے کرتے جب حیوانات سے معل ہو جاتے ہیں تو وہ ضعف پراہوتی ہے۔ جو حیوان اور نبا آت دونوں کا مجموعہ ہے مثلات موٹگا۔ سیپ۔ علام ابن مکویہ کے زمانہ تک مبعیات کو اس قدر ترتی نمیں ہوئی تھی اس کے انہوں نے سیپ اور مونکے کی مثال دی۔ مثلا ایک کھاس ہے جو در ختوں پر لنکتی اور جب کوئی جانور اس کے سامنے سے گزر ماہے تو وہ لٹک کر نمایت تیزی سے جانور کو لیٹ جاتی ہے۔ اور اس کا نمام خون چوس لیتی ہے ' یمال تک کہ جانور مر جا ما ہے۔

المات جب رق كرك حيوان كے درجه پر سينج بيں توسب سے بہلے كيڑے پراہوتے میں جن میں حرکت اختیاری کے سوا اور کوئی چیز نبا آت سے بڑھ کر نہیں

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

ہوتی، رفتہ رفتہ ان میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ یمال تک کہ لامہ کے ہوائان ہی اور حواس بھی پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں، یمال تک کہ ایسے حوانات پیدا ہوئے ہیں جن میں لامہ سامعہ شامہ از اکقہ اصرہ ممام حواس خسہ موبود ہوئے ہیں، ان میں بھی ترقی کی رفار قائم رہتی ہے۔ چنانچہ ابتدائی درجہ کے جانور محن کو دن ہوتے ہیں، پھر تیز از وقیم سے ہوتے جاتے ہیں یمال تک کہ زن کرتے انبان کی سرحہ تک آ جاتے ہیں۔ مثلا "بندر وغیرہ اس مرتب کی جب آگے ہوئے ہیں تو انبان کی طرح ان کا قد بھی سیدھا ہو جاتے اور ان کے قوائے عقلہ بہت کچھ انبان سے مشابہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مرتبہ حوانیت کا انجام اور ان کا قد بھی سیدھا ہو جاتے کا انجام اور ان کا قد بھی سیدھا ہو جاتے ہاں اور ان کا قد بھی سیدھا ہو جاتے ہاں اور ان کے حوانیت کا انجام اور ان کے حوانیت کا انجام اور ان کی حریب سے کھی انبان سے مشابہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مرتبہ حوانیت کا انجام اور ان حوانیت کا آغاز ہے، چنانچہ افریقہ کے بعض مقامات کے وحثی آدمیوں ہیں اور ان حیوانات میں بہت کم فرق رہ جاتا ہے ا

کی ترقی کا سلسلہ خود انسان کے نوع میں قائم ہے یہاں تک قوائے علبہ وہن ۔ ذہن۔ ذہن۔ ذہن۔ ذکاء صفائی باطن اور پاکیزہ خوئی ترقی کرتے کرتے انسان۔ ملو تیت کا صلح تک پنج جاتا ہے کی مرتبہ ہے جس کو ہم نبوت اور رسالت سے تعبیر کرتے ہیں۔

## وحي مگي حقيقت

دک

انیان کے قوائے اوراکی کی ترقی اس طرح ورجہ بدرجہ ہوتی ہے کہ پہلے وہ موہات کا اوراک کرتا ہے۔ پھر محسومات سے تخیل ' تخیل سے فکر اور فکر سے مثلبات من کے اوراک تک پنچتا ہے لیکن ' جب انسان اس مرجہ تک ترقی کرتا ہے جس کو اوپر ہم نے نبوت کے درجہ سے تعبیر کیا ہے تو اس کو معلومات اور حقائق کے اوراک میں تدریجی ترقی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بلکہ اس کو ابتداء حقائق اشیا کا اوراک ہو جاتا ہے ' یعنی جو بات اور لوگوں کو جزئیات کے استقراء اور محسومات کی تجرید ' اور مقدمات کی ترتیب سے معلوم ہوتی ہے ' وہ پیغیر کو ابتداء بغیر خورو فکر کے القا ہو جاتی ہو وی یا المام کہتے ہیں۔

نی ہمی ہمی معقولات سے محسوسات کی طرف آنا ہے' اس کو ایک منہوم کا ادراک قوت علیہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ پھر قوت علیہ' قوت فکریہ' پر اثر ذالتی ہے قوت فکریہ قوت مقیلہ پر اور مقیلہ قوت صیب پر عمل کرتی ہے۔ جس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منہوم جو عقلی اور مجروعن المادہ تھا مجسم ہو کر محسوس ہوتہ ہے۔ انسان کو بعد ہے انسان کو بحسوس (مخصوص) آوازیں سنتا ہے۔ محسوس (مخصوص) آوازیں سنتا ہے۔ جس طرح مادی اور محسوس معلوات جب ترتی کرتی ہیں تو مادہ سے مجرد ہو کر محسوس مضی دہ جاتا ہے ای طرح منہوم عقلی جب تزل کی طرف ماکل ہوتا ہے تو جسمانی صورت افقیار کر لیتا ہے۔ انبیاء کو جو ملکوتی صورتیں' مشاہدہ اور محسوس ہوتی ہیں یا جو آوازیں ان کے کانوں میں آتی ہیں اس کی ہی حقیقت ہے۔ محسوس ہوتی ہیں یا جو آوازیں ان کے کانوں میں آتی ہیں اس کی ہی حقیقت ہے۔ محسوس ہوتی ہیں یا جو قرت ہے وہ یہ ہے کہ حکیم محسوسات سے رفتہ رفتہ ترتی کی اس کی اور بینیر میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حکیم محسوسات سے رفتہ رفتہ ترتی کی طرف آتے ہیں۔ کی طرف آتے ہیں۔ کی طرف آتے ہیں۔

علامہ این مسکویہ نے وی اور مثابرات اور مسموعات انبیاء کی جو حقیقت بیان
{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehag1

کی امام غزالی نے کتاب المفنون بہ علی غیراللہ میں جینیہ اس کو اپنے لفظوں میں اللہ میں حینیہ اس کو اپنے لفظوں میں اللہ کیا ہے۔
کیا ہے۔

لیا ہے۔ الغزالی میں ہم نے اس کی عبارت بتا مہا نقل کی ہے' یہال مرف مر<sub>ورل</sub> فقروں پر اکتفا کرتے ہیں-

ان لسان الحال يصير مشاهدا محسوسا" على سبيل التمثيل وهذ خاصته الانبياء و الرسل عليهم الصلواة والسلام كما ان لسان الحال بنمثل في المنام لغير الانبياء ويسمعون صوتا وكلاما-

فالانبیایرون ذلک فی الیقظنه و تخاطبهم هذه الاشیاء فی الیقظنه زبان حال حمیل کے طور پر مشاہد اور محسوس ہوتی ہے اور یہ انبیاء اور سولوں کا خاصہ ہے جس طرح زبان حال نیندکی حالت میں عام لوگوں کو محس مورت میں نظر آتی ہے اور وہ آوازیں اور حمید کی صنع ہیں۔

تو پنجبرلوگ (ملیم السلام) ان چیزوں کو بیداری کی حالت میں دیکھتے ہیں'ادر یہ چیزیں ان سے بیداری کی حالت میں یا تیں کرتی ہیں۔

ہے' علماء ظاہر کے نزدیک ہیہ قول بالکل کفریش واخل ہے۔ ای زمانہ کے قریب اخوان السفاء کی مجلس قائم ہوئی جس کا مقصد شریع<sup>یہ</sup> فلیفہ کا ماہم تطبق، نیا تھا۔

اں مجلس کے ممبرول اور شریعت کے مہمات مسائل پر 51 رسالے لکے ہو رسائل اخوان السفاء کے نام سے آج 4 منجم جلدوں میں موجود ہیں۔ لین آثا جرات ان لوگوں کی بھی نہ ہوئی کہ اپنے نام ظاہر کر کتے۔ ان میں سے جن اوالین کے نام کشف اللنون میں فہ کور ہیں یہ ہیں۔ ابو سلیمان محر بن نصیرا بستی۔ ابوالین علی بن ہرون الزنجانی۔ ابواحمہ ہنرجوری۔ زید بن رفاعۃ

اس قدر سب کو تشلیم ہے کہ ان رسالوں کے لکھنے والے سب حکمائے اسلام نے۔ کف النون میں ہے۔ کلهم حکماء اجتمعولوصنفوا۔\_\_ شر زوری نے اریخ الحکماء میں ان کا ذکر کمی قدر تنعیل کے ساتھ کیا ہے ان لوگوں نے ا بے مقعدی تقریح ایک موقع پر خود کی ہے جس کا خلاصہ سے ہے۔

" حمائے قدیم نے بہت سے علوم و فنون پر کتابیں لکھیں۔ مثلاً طب۔ رانیات- نجوم- طبیعات وغیرہ' ان تقنیفات نے مخلف نتیج پیدا کیے- ایک کروہ نے تر ان سے خالفت کی جس کی وجہ یا تو نا وا تغیت تھی۔ یا بیہ کہ وہ مسائل سرے ے ان کی سجے سے باہر تھے۔ دو سرے گروہ نے ان علوم کو بر حا۔ لیکن چو نکہ وری محیل نیں کی اس لیے نتیجہ یہ ہوا کہ احکام شریعت کے محر ہو مجے اور . نہی ہاتوں کو حکارت کی نظرے ویکھنے لگے۔ ہمارے براوران صاحب کمال کا مقصد چ کد دونوں کی حقیقت تک پنچنا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں نے بیہ 51 رسالے لکھے۔ جس من شریعت اسلامی اور علوم فلسفیہ کے حقائق ظاہر کیے محے " 2

بانجیں مدی جری میں امام غزالی پیدا ہوئے جو اس سلسلہ میں تمام متقدمین و متاخرین کے سرخیل ہیں۔ انہوں نے منتول کو معقول سے ملا دیا اور اس خولی سے الما كد دونول مس سے كى كا پہلونہ دبا۔ آج جديد علم كلام كى عمارت أكر قائم كى جا عق ب قوان ی خیالات کی بنیاد پر قائم ہو سکتی ہے اس بناء پر ہم ان کے خیالات کو ال كتاب كے دو مرے حصد ميں لكي سے - البتہ اس موقعہ پريد بتا ديتا ضرور ہے كراام ماحب كى تعنيفات برعلم من بين اور برجكه وه ايك نيا قالب بدل ليتي بين و کس منظم ہیں کمیں نقید " کمیں واعظ کمیں فلنی " کمیں حکیم۔ اس لیے یہ اتمیار رنا مشكل ہو تا ہے كه واقع ان كاكيا خاص مشرب ہے " اور كيا اعتقادات ہيں۔ ان ک تام تعنیفات جب جمع کی جائیں اور ایک کو دو سرے سے ملا دیا جائے اور ان کے اٹناروں کے مخبی زبان سے آشائی' تب یہ راز کھل سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے' ان کے طلات میں ایک منتقل کتاب لکمی ہے جس میں یہ مباحث نمایت تنصیل ت لکھے ہیں۔ یہ کتاب چھپ کر شائع ہو چکی ہے۔ الم عزالی نے اگرچہ علائے ظاہر کے ڈر سے نمایت احتیاط اور پردہ داری سے

ں ہ۔۔
امام غزالی کی بدولت افلفہ نے ذہبی گروہ میں بار پایا اور قلفہ اور منطق کی امام غزالی کی بدولت ایسے بہت سے لوگ پیدا ہو گئے جو ذہب کو قلفہ کے ماتھ ملانا چاہجے تھے ان میں شخخ الاشراق شخخ شماب الدین متحقل سب کے ماتھ ملانا چاہجے تھے ان میں قدر فیاض ولی کی کہ فلفہ کو ذہب کے پہلو میں بھا مرخیل نکلے ' انہوں نے اس قدر فیاض ولی کی کہ فلفہ کو ذہب کے پہلو میں بھا ویا۔ ان کے خیالات کا اندازہ کرتے ہیں۔
کے دیاجہ کی عبارت نقل کرتے ہیں۔

وما ذكرته من علم الانوار و جميع مايتبنى عليه وغيره يساعننى عليه كل من سلك سبيل الله عزوجل و هوذوق امام الحكمته ورئيبها افلاطن صاحب الايد والنور و كذامن قبله من زمان والد الحكماء برمس من عظماء الحكماء اساطين الحكمته مثل ابناد قلس و فيثا غورس غير هما وعلى هذا متنبى قاعدة الشرق في النور و الظلمته الني كان طريقه حكماء الفرس مثل جامس و فرشاد شرو بزوجمصر ومن فبلم وهي ليست قاعدة كفرة المحوس والحادماني -

(ترجمہ) میں نے علم مکا شد کا جو ذکر کیا ہے اور اس کے جو مقدات بیان کی بین اس سے تمام سالکان طریق کو اتفاق ہوگا اور یہ طریقہ امام حکمت و رئیس کھن یعنی افلاطون کے ذاق کے موافق ہے جو کہ صاحب تائید اور صاحب نور تھا۔ اور بیر کھی افلاطون کے ذاق کے موافق ہے جو ابوا محکماء و ہرمس کے زمانہ ہوئے آئی ہیں۔ مثلاً ابنا و قلس۔ نشاغورس۔ وغیرہ اور اس پر حکماء فارس کے طریقہ کی نور و ظلمت سے تعبیر کیا جا تاہے۔ یہ حکماء فارس۔ جا اسپ فرشاد شر۔ برز عمر وغیرہ سے اور بید وہ قاعدہ نہیں جو کفار مجوس او مانی کھی کا ممریقہ منام ہو کھی ہوئی ہو تھے۔ اور بید وہ قاعدہ نہیں جو کفار مجوس او مانی کھی کا ممریقہ منام ہو کھار مجوس او مانی کھی کا مراب

ہے۔ معظم الا شراق تقریبات 550 میں پیدا ہوئے سجد جبلی سے جو امام رازی کے استاد تھے معقولات کی تخصیل کی خداداد ذہانت و طباعی سے تعوثری می حمر میں وہ کال عاصل کیا کہ تمام ممالک اسلامیہ میں ان کاکوئی ہمسر نہیں رہا۔

و و ملب کے تو وہاں الملک الااہر عازی جو سلطان ملاح الدین کا فرزند تھا محران تھا اس نے ان کی بہت قدر کی اور ایک مجلس مناظرہ الدین کا فرزند تھا محران تھا اس نے ان کی بہت قدر کی اور ایک مجلس مناظری منظر کی جس میں تمام ہوئے ہوئے الا شراق نے اس مجع میں دقائن فن پر الی تقریر کی کہ تمام معاصرین ماند پڑ گئے۔ یماں بحک کہ علاء ان کے دشن ہو گئے اور سلطان ملاح الدین کو کما کہ اگر بیہ فخص زندہ رہا تو آپ کے فاندان کو بلکہ تمام مسلمانوں کو کمراہ کر دے گا۔ اس پر سلطان صلاح الدین نے الملک الماہر کو ان کے قتل کا فرمان بھیجا اور وہ 586ھ میں قتل کر دیے گئے۔ یہ طبقات الاطباء کی روایت ہے۔

اگرچہ یہ امراور تمام تاریخوں سے بھی دابت ہے کہ ملاح الدین نے ان کے آل کا علم بھیجا تھا لیکن ہمارے نزدیک علاء کی برہمی حسد اور رشک کی وجہ سے نہیں تھی بلک در حقیقت وہ شیخ الاشراق کو محمراہ سمجھتے تھے۔

بیخ الاشراق کی حمنیفیں آج بھی موجود ہیں' ان میں سینکردں باتیں ندکور ہیں جو نقهاء کے نزدیک صلالت اور کفر ہیں۔ حکمت الاشراق میں زر دشت وغیرہ کو پنجبر کھا ہے' اور حکماء بوتان کو مقربان بارگاہ اللی میں شار کیا ہے۔ اس سے زیادہ کفر کے لیے کیا جا ہے۔

فی نے فلفہ میں بہت ی کابیں لکمیں جن میں سے اکثر فلفہ ارسلو کے موافق این ان میں سے ایک کتاب یعنی عکمت الاشراق خاص اپنے قدال پر لکمی ہے۔

مکائے یونان کے مسائل پر کت چینی قدائے مطلمین بی کے زمانے سے مکامین بی کے زمانے سے مرزی ہو چی تھی جس کو امام غزالی و رازی نے بہت وسعت وی لیکن شیخ الاشراق کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ امام غزالی وغیرہ کا مقصد ردو قدح تھا۔ خود کی فلفہ مرت کیا فلفہ مرت کیا

جس کا نام فلفہ اشراق رکھا۔ اس جس وہ ارسطو کے اکثر مسائل کو فلط ٹابت کی خورانیا ند ہب لکتے ہیں اور اس پر ولائل قائم کرتے ہیں۔ کتاب کے فائمہ نم خورانیا ند ہب لکتے ہیں اور اس پر ولائل قائم کرتے ہیں۔ فلفہ کے علاوہ انہوں انسرے کی ہے۔ کہ بیہ مسائل خدا نے مجھ پر الهام کیے۔ فلفہ کے علاوہ انہوں اسرے کی ہم میں تقرف کیا۔ بعض مسائل کو غلط ٹابت کیا۔ بعض کی ترمیم و املان کی۔ ان جس سے بعض کو نا تحرین کی ولیس کے لیے ہم مہال نقل کرتے ہیں۔ منطق میں اشیاء کی تعریف کا بیہ طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہ جس شے کی مدر منطق میں اشیاء کی تعریف کا بیہ طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہ جس شے کی مدر ایک حقیقت بیان کرنی ہو اس کے دو قسم کی ذاتیات یا اوصاف بیان کرنے چاہیں۔ ایک دو جو اوروں میں بھی پائی جاتی ہوں مثلاً انسان کا حساس ہونا متحرک بالارادہ ہوناکہ انسان کے سوا اور کسی جانور میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ ہوں مثلاً نظل کی صفت کہ انسان کے سوا اور کسی جانور میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ دونوں قسم کے اجزاء یا اوصاف کا جو مجموعہ ہو گا۔ وہی اس شے کی صد اور حقیقت ہو دونوں قسم کے اجزاء یا اوصاف کا جو مجموعہ ہو گا۔ وہی اس شے کی صد اور حقیقت ہو دونوں قسم کے اجزاء یا اوصاف کا جو مجموعہ ہو گا۔ وہی اس شے کی صد اور حقیقت ہو کا دونوں قسم کے اجزاء یا اوصاف کا جو مجموعہ ہو گا۔ وہی اس شے کی صد اور حقیقت ہو دونوں قسم کے اجزاء یا اوصاف کا جو مجموعہ ہو گا۔ وہی اس شے کی صد اور حقیقت ہو

گی' ان اجزاء کو جنس و فصل کہتے ہیں۔ من الاشراق كے نزديك بير طريقه منج نهيں وه كہتے ہيں كه جو جزد البا فال ہے کہ اس ماہیت کے سوا اور کسی چیز میں پایا ہی شیں جاتا۔ اس کاعلم خالب کر کول ہوگا نیہ ماہیت تو اہمی مخاطب کو معلوم نہیں اور اس ماہیت کے سوا ادر کھی اس کا وجود نہیں' مثلاً محمو ڑے کی تعریف' منطق میں حیوان صابل ہے کرتے ہیں' مالل کے معنی ہنانے کے ہیں، ہنانا ایک خاص آواز ہے جو گوڑے کے مان ظام ہے۔ اب فرض کرو کہ ایک مخص کو محمو ڑے کی حقیقت معلوم نہیں 'نہ الا نے پہلے بھی محوزا دیکھا ہے نہ ہنانے کی آواز سی ہے اب اس سے اگر کھاجانا اکسانہ ایک جانور ہے جو ہنمنا آ ہے تو وہ ہنمنانے کے مغموم کو کیو نکر سمجھ سکے گا۔ اس بنا پر شخخ الاشراق کے نزدیک کسی چیز کی تعریف کا طریقہ یہ ہے کہ اس ام ذاتات اللہ ان اس کے نزدیک کسی چیز کی تعریف کا طریقہ یہ ہے کہ اس وہ تمام ذاتیات یا اوماف بیان کے جائیں جو اگرچہ الگ الگ اوروں جی جی جائے۔ جاتے ہوں۔ لیکن ان کا مجموعہ کمی اور چیزمیں نہ پایا جا آ ہو۔ ں ں ، موعد کی اور چزمیں نہ پایا جاتا ہو۔ موجمات کی جو بہت سے قسمیں قرار دی ہیں ' شخ نے اس سے مجی انظان دو کتے ہیں کہ امل جربہ ے وو کتے ہیں کہ امل جت وجوب ہے ' باتی امکان و امتاع تو یہ محمول ہیں'

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

یں۔ شا" جب ہم کتے ہیں کہ انسان کاتب بالامکان ہے ' تو امکان آبات مندوری ہیں۔ شا" جب کو امکان آبات مندوری اور لابدی ہے۔ اس لیے ملئہ ہمی در ہے ایس کے ملئہ ہمی در ہے۔ مددرے۔

رہے ہے۔ اختاف ہے ممائل میں شیخ کو ارسلو و فیرہ سے اختاف ہے مشاہ اللہ ہے ہولی کو باطل کیا ہے ارسلو و فیرہ ممکنات کے وجود ارسلو ہولی کا قائل ہے ہولی کو باطل کیا ہے ارسلو و فیرہ ممکنات کے وجود کو زائد عن الما بیت سمجھتے ہیں۔ شیخ فنیت کے قائل ہیں ارسلو و فیرہ عقول محش کے قائل ہیں شیخ کے نزدیک عقول دس پر محدود نہیں بلکہ سینکوں ہزاروں لا کھوں کو قائل ہیں۔ یہی ہرشے کا رب النوع ایک عقل ہے۔ افلاطون نئس کے قدیم ہو نے کا رب النوع ایک عقل ہے۔ افلاطون نئس کے قدیم ہو نے کا گائل ہے مطلان پر متعدد دلائل قائم کیے ہیں۔ ارسلو و فیرہ متوات حشرکے قائل ہیں شیخ کے نزدیک سے سب اعتباری چنیں ہیں۔

اں مم کے مسائل اگر چہ کثرت سے ہیں لیکن ان کی تغصیل کا یہ موقع نہیں۔ یہاں ہم کو مرف ان کی البیات سے بحث ہے جس کا اثر علم کلام پر پڑتا ہے۔

شخ نے المیات میں زیادہ تر بوعلی سینا کی تقلید کی کیا ان کو بوعلی سینا ہے توارد ہوا۔ لیکن وحی المیام اور رویت ملا کہ کی نسبت ان کا ایک خاص ند ہب ہے جس کی تعمیل رہے۔

فنے کے نزدیک وجود کے اقسام میں سے آیک وجود مثالی ہے اور وحی و الهام وغیروسب ای مثالی وجود کے مظاہر ہیں ' چنانچہ لکھتے ہیں۔

وما ينلقى الانبياء والاولياء وغير هم من المغيبات فانها قدترد عليهم في اسطر مكتوبته و قد ترد بسماع صوت قد يكون لذيذ او قديكون هائل و قد يشاهلون صور الكائنات و قديرون صورا حسنته انسانينه بخاطبهم في غايته الحسن فيناجيهم بالغيب

ہیں۔ شا" جب ہم کتے ہیں کہ انسان کاتب بالامکان ہے او امکان کتابت ضرور ی ہن انسان کا ممکن الکتابت ہوتا ضروری اور لابدی ہے۔ اس لیے ممکنہ بھی ور

الله کے بت سے سائل میں شخ کو ارسطو وغیرہ سے اختلاف ہے ' مثلا ار سلو ہولی کا قائل ہے میخ نے ہولی کو باطل کیا ہے 'ارسطو وغیرہ ممکنات کے وجود كو ذائد عن المابيته سجمع بين - شخ غنيت كے قائل بين ارسطو وغيرہ عنول عشرہ ے قائل ہیں مجنے کے نزدیک عقول دس پر محدود نہیں بلکہ سینکروں ہزاروں لا کھوں مول ہیں۔ یعنی ہرشے کا رب النوع ایک عمل ہے۔ افلاطون نفس کے قدیم ہونے كا قائل ب و في ناس كے بطلان ير متعدد ولائل قائم كيے ہيں۔ ارسطو وغيره معنولات حشرکے قائل ہیں ، شخ کے نزدیک سے سب اعتباری چنیں ہیں۔

اں مم کے سائل اگرچہ کثرت سے ہیں لیکن ان کی تنسیل کا یہ موقع نہیں۔ یال ہم کو مرف ان کی البیات سے بحث ہے جس کا اثر علم کلام پریر آ ہے۔

فخ نے البات میں زیادہ تربوعلی سیناکی تعلید کی کیا ان کو بوعلی سینا ہے توارد ہوا۔ لیکن وجی الهام اور رویت ملا کہ کی نبست ان کا ایک خاص خرب ہے جس کی

فخ کے نزدیک وجود کے اقعام میں سے ایک وجود مثال ہے اور وحی و الهام وفیروس ای مثالی وجود کے مظاہر ہیں ' چنانچہ لکھتے ہیں۔

وما يتلقى الانبياء والاولياء وغير هم من المغيبات فانها قدترد عليهم في اسطر مكتوبته و قد ترد بسماع صوت قد يكون لذيذ او فليكون هانل وقد يشاهلون صور الكاثنات وقديرون صورا حسنته السانيته يخاطبهم في غايته الحسن فيناجيهم بالغيب

رزجم) اور انبیاء و اولیا وغیره کو جو عالم غیب کی یا تیں معلوم ہوتی ہیں اس کی بمت كا مورتى بين بمبي تو تكمى بوئى سطرين بوتى بين- بهى شيرين يا ميب اوازی خاکی دی بین موجودات کی صور تی نظر آتی بین مجمی نمایت خوامورت انبانی مور تمل دیکھتے ہیں۔ جو ان سے غیب کی باتمی کمتی ہیں۔

غرض اس هم کی اور متعدد صور تی لکه کر لکھتے ہیں۔
کلهامثل قائمته و کذاالرویہ و غیر ها۔
(ترجم) یہ سب مثالی صور تیں ہیں جو بذات خود قائم ہیں اور خوشہو وفیر، اللہ بھی ہی طال ہے۔
کیا عجیب بات ہے کہ ہی خیالات کسی کے نزدیک کفر ہیں اور کسی کے نزدیک کفر ہیں اور کسی کے نزدیک کفر ہیں اور کسی کے نزدیک عفر ہیں اور کسی کے نزدیک عفر ہیں اور کسی کے نزدیک عفر ہیں اور کسی کے نزدیک علامہ ابن تیمیہ و غیرہ کا ہجے کی نبیت جو خیال ہے وہ قابل اظہار نہیں۔
علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کا ہجے کی نبیت جو خیال ہے وہ قابل اظہار نہیں۔

<sup>1-</sup> بير ترتيب علامه بن مسكوبيان كى ہے بالكل وارون تعيورى كے موافق ہے- 12 2- رسائل اخوان 'السفا جلد 2 صغه 325

# علم كلام بر أيك اجمالي نظر اس خيال كى غلطى كه علم كلام كے أكثر مسائل بونان سے

افوذيل

آکو لوگوں کا خیال ہے کہ علم کلام کے مسائل اکثر یو تانیوں سے ماخوذ ہیں اس خیال کی بنیاد یہ ہے کہ امام غزالی نے مغنون صغیر و کبیر و جواہر القرآن وغیرہ می نبوت۔ وہی۔ الهام۔ رویا۔ عذاب و ثواب۔ مجزات کی حقیقت کی جو تشریح کی ہے۔ وہ بالکل ابن سینا و فارالی سے ماخوذ ہے اور یہ دونوں جو پچھ لکھتے ہیں فلفہ یونان می کی نقل ہوتی ہے۔ لیکن اس خیال میں متعدد اور توبر تو غلطیاں ہیں ' ب فبہ ممائل ذکورہ کے متعلق امام غزالی کی تحقیقات ابن سینا و فارابی سے ماخوذ ہے لیکن یہ ممائل ذکورہ سے متعلق امام غزالی کی ایجاد ہیں۔ یو تانیوں سے اس کو پچھ واسطہ نہیں علامہ ابن رشد تمافتہ میں لکھتے ہیں۔

امالكلام في المعجزات فليس فيه للقدماء من الفلاسفته قول اما ما حكاه في الروياعن الفلاسفته فلا اعلم احد" اقال به من القدماء-

يزعمان الفلاسفته ينكرون حشر الاجساد و هذاشيء ماوجد لواحد من تقدم فيه قول.

(زمر) الماقى معجزات كى بحث تو قدمائ فلاسفه نے اس كے متعلق مجھ نميں كيا كا اللہ اللہ معلق مجھ كو قدماء ميں سے كول اس كا قائل نہيں معلوم ہو آ۔

غزالی خیال کرتے ہیں کہ فلاسنر۔ حشر اجساد کے متکر ہیں۔ لیکن اس مسئلہ کے متل علی قول موجود نہیں۔ (صفحات 127 - 139)

حقیقت سے کہ مسلمانوں نے کو ارسطوادر افلاطون وغیرہ کے فلفہ کو نہایت اور کی فلفہ کو نہایت اور کی فلفہ کو نہایت در ناقع اور ان کے تمام مسائل اخذ کیے۔ لیکن یہ شاگر دی طبیعات و ریافیات وغیرہ تک محدود تھی السات۔ یونانیوں کے ہاں خود اس قدر ناقع اور غیر ممل تمانی محدود تھی السات کو علائے کلام سلمان اس سے کیا تمتع اٹھا کئے تھے یونانیوں کی السیات کو علائے کلام نے بیشہ تفارت کی نظر سے دیکھا۔ علامہ ابن تیمیہ حالا نکہ متکلمین کے معقد نہیں این چانچ الرد علی المنطق میں لکھتے ہیں۔

140 آن كثيرا مماينكلمه المنكلمون باطل متکلمین کی اکثر با تمل لغو ہیں۔ متکلمین کی اکثر باتھے ہیں۔ ناہم اس عبارت کے بعد کھیتے ہیں۔ وهناكلام لرسطو موجود وكلام هولاء موجود فان هولاء المتكلمين يتكلمون بالمقدمات البرهانيته اليقينيته أكثر من لوك بكثير ارسطواور مشکمین دونوں کا کلام ہمارے سامنے ہے مشکمین کا کلار ارسلو دغیرہ کی بہ نبت بردھ کر تھنی مقدمات پر مبنی ہو تا ہے۔ ر مرس ، معاد وغیرہ کے جن مال المام غزالی نے تمافتہ الفلاسفہ میں نبوت مجزات معاد وغیرہ کے جن مال ر ا ر ا کر ایجاد نمیں کیا ہے۔ وہ فلاسفہ یونان کی ایجاد نمیں کی ایک ان کی ایجاد نمیں کی ایک ان سینا کی ایجاد ہیں اور دِراصل ابن سینائی بھی ایجاد نتیں بلکہ ابن سینانے قدائے متكلمين كى تحقیقات كو كى قدر بدل كر نئے پيرايه ميں ظاہر كيا ہے- علامہ ابن نبر الرد على المنطق من لكعة بين-وابن سينا تكلم في اشياء من الالهيات النبوات والمعاد والشرائع ابنكلم فيهاسلفه ولا وصلت اليهاعقولهم فانه استفادها من المسلمين والني (ترجم) ابن سينان الهيات - نوات - معاد اور شريعت كے معلق وواني بیان کیں جو اِس کے اسلاف حکمائے یونان نے شیس کی تحمیں نہ وہا<sup>ں تک ان کا</sup> زبن بنجاتما علك أن باتول كو ابن سيناتے مسلمانوں سے اخذ كيا ہے-

علامہ ابن تھی کی شرت عام طور پر علوم عقلہ میں نہیں ہے اس لیے ان کا شادت پر غالبا" لوگوں کو اغتبار نہ ہوگا۔ لیکن علامہ ابن رشد نے جس سے بڑھ کے میں میں میں میں کے جس سے بڑھ کی میان ملانوں میں کوئی مخص فلفہ دال نہیں مزراتنا ف میں بت سے مسائل کی نبد مئلہ سے متعلق کھتے ہیں۔

ب سربر میده المتخلمین بن اهل ملتنا مناب مینا) نے مارے میں ان دونوں (یعنی فارابی و ابن سینا) نے مارے میروی کی ہے۔ (تمان من من يردى كى ہے- (تمافه منحه 18)

ایک اور موقع پر لکھتے ہیں۔

هو طريق اخذه ابن سينا من المتكلمين ۔ بی سیب من المنگلمین (ترجمہ) اور یہ طریقہ ہے جو ابن سینائے متکلمین سے اخذ کیا ہے (تنافہ صفاقہ) علم کلام کا احسان، علم كلام كا احسان { Telegram } >>> https://t.me/pasbai

علم کلم کا یہ احمان ہیشہ یاد رہے گاکہ اس کی بدولت یو نانوں کی غلامی سے آزادی کی اپنانی فلفہ نے دنیا میں اس قدر رواج و قبول حاصل کیا تھا کہ اس کے ممائل وی کی طرح تعلیم کیے جاتے ہے 'مسلمانوں نے بھی ان کے فلفہ کو ای نگاہ سائل وی کی طرح تعلیم کیے جاتے ہے 'مسلمانوں نے بھی ان کے فلفہ کو ای نگاہ نے دیکھا اور ارسطو و افلاطون کا دیو تا سمجھ' فارابی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو ارسطو سے کیا نبعت ہے' اس نے جواب دیا کہ اگر ارسطو کے زمانے میں ہو تا تو اس کا ایک لائن ٹاکر و ہو تا۔ بوعلی سینا نے شفا میں ایک ضمنی موقع پر لکھا ہے۔ کہ اتنا مرید زمانہ کرر چکا۔ لیکن ارسطو کی تحقیقات پر ایک ذرہ بھر اضافہ نہ ہو سکا۔

میر ربعہ میں کی یہ طقہ بوشی اس وقت تک قائم ربی جب تک علاء کلام نے فلفہ کو کتہ جنی کی نگاہ سے نہیں ویکھا۔ سب سے پہلے نظام نے ارسطوکی کتاب العبائع کارو لکھا۔ پھر جبائی نے ارسطوکی کتاب کون و فساد کے رد میں کتاب لکھی۔ اس ذات کو برابر ترقی ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ امام غزالی نے تمافتہ الفناسہ لکھی۔ اور ابرابرکات نے کتاب المحتبر میں فلفہ کے بہت سے ممائل کی غلطی فابت کی۔ امام رازی نے اس پر ایک وفتر کا دفتر تیار کر دیا۔ علامہ ابن تیمیہ نے خاص فلفہ کی رو میں جار جلدوں میں ایک کتاب لکھی۔ یہ تھنے فات کرچہ جس غرض کے لیے لکھی کئی علام کار عبد ولان میں ایک کتاب لکھی۔ یہ تھنے فات نہ تھا۔ لیکن اس کی بدولت کئی خطیاں کی بدولت مقد کا رغب دلوں سے اٹھ گیا۔ اہل نظر فلفہ کی تقید پر آمادہ ہو گئے اور سینکروں ممائل کی غلمیاں کھل گئیں۔

اکوہور پین مستفول نے لکھا ہے کہ مسلمان عموا "ارسطوکی کورائہ تھلید کرتے ہے بیال تک کہ ایک زبان دراز نے لکھا ہے کہ مسلمان 'ارسطوکی گاڑی کے قلی نے۔ ان کو آہ نظروں کو چاہیے کہ دہ فارانی اور ابن سینا کے بجائے۔ ابوالبرکات۔ الم غزالی۔ امام رازی۔ آمدی اور ابن تیمیہ کی تصنیفات رز میں۔ فلفہ تو قلفہ مسلمانوں نے بونانی منطق کی بھی غلطیاں عابت کیں جن کی علطی کا احتمال بھی بھی کی کویدا نہیں جو سکا تھا۔

علام مرتقی حین احیا العلوم کی شرح می لکھتے ہیں۔
فید المسید فسادہ و تناقضہ و مناقضته کثیر منه للعقل الصریح والف
عبد السیر انی النحوی ثم القاضی ابوبکر بن الطیب والقاضی
عبد للجار والجبائی وابنه وابو المعالی و ابو القاسم الانصاری و خلق
ال معموف و انحرمن تجرد لذلک تقی الدین ابن تیمیه الحافظ فاته اتی
فی کنابید الکبیر الصغیر بالعجب العجاب

(ترجمہ) اول جس مخص نے منطق کا فاسد اور تناقض ہونا اور اس کے بہتے ۔
مماکل کا خلاف عمل ہونا عابت کیا اور اس نے اس بحث پر کتاب لکمی وہ ابر الله میں مماکل کا خلاف عمل ہونا عاب کیا اور اس نے اس بحث پر قامنی ابو بکر۔ قامنی عبد البیار – ابن جبانی – ابوالمعان ابوالا اس میرانی نحوی ہے۔ پھر قامنی ابو بکر ۔ قامنی عبد البیار سب سے اخبر ابن تبدیل انصاری اور بہت سے لوگوں نے اس پر کتابیں لکھیں سب سے اخبر ابن تبدیل اس بحث پر دو کتابیں جموئی بوی لکھیں جو نہاہت جبرت انگیز ہیں –

ابن تیمیہ کی کتاب ہارے پاس موجود ہے' اور ہم کئی موقع پر اسکے مغاین ناظرین کے سامنے پیش کریں گے۔

آزادي

علم کلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ عجیب و غریب چیز دولت عبایہ کا آزادی اور آزاد پندی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کی چیز ہے جس نے علم کلام کا سرتبہ پر پہنچایا ورنہ اگر ان بزرگوں کی ہدایت پر عمل کیا جا آجو ہر موقع پر السوال بدعته سے کام لیتے تھے۔ تو آج علم کلام کا سرے سے وجود ہی نہ ہوآ۔ یہ اس آزادی کا اثر تھا۔ کہ ایک می مدی کے اندر اندر گوناگوں خیالات کا سیاب آگیا جو گھر بہ لیکھ برحتا جا آتھا اور جس کی بدولت میوں نے نے فرقے قائم ہونے جاتے تھے ہے ہم ہر فرقہ کو عام آزادی جاتے تھے ہے ہم ہر فرقہ کو عام آزادی جاتے ہے ہم ہر فرقہ جس طرح اور جس تہ بیر سے اپنے اعتقادات اور خیالات کی جاتے ہے ہم ہر فرقہ جس طرح اور جس تہ بیر سے اپنے اعتقادات اور خیالات کی بمیلانا چاہتا تھا پھیلا سکیا تھا۔

ظیفہ منعور کے زمانے میں واصل بن عطاء نے جو مشہور معزل گزرا ہے 'آنا ہا اسلامیہ میں اپنے نقیب اور سفیر بھیجے 'چانچہ عبداللہ بن الحارث کو مغرب ' منعل بن سالم کو خراسان 'قاسم کو بمن '۔ ایوب کو جزیرہ۔ حسن بن زکوان کو ۔ کوفہ۔ عال طویل کو آر مینہ کی طرف روانہ کیا 'ہر جگہ ان سفراء نے نمایت آزادی کے ساتھ این خیالات کی اثاعت کی 'اور مخالفین سے منا ظرے کئے۔

عبائیہ کے دربار میں۔ مانوی۔ یہودی۔ عیمائی۔ ہر فرقہ اور ہر ملت کے علائ موجود تھے۔ دربار بی میں مناظرہ کی مجلس منعقد ہوتی تھیں۔ اکثر اوقات خلفہ وقت خود مناظرہ کا ایک فریق ہو آتھا باوجود اس کے اوگ نمایت آزادی ہے باک اور دلیری سے اپنے خیالات ظاہر کرتے تھے اور اس کی پھے پروا نہیں کرتے تھے کہ ظیفہ کاکیا نہ ہب اور کیا اعتقادات ہیں۔

تیری مدی میں آیک فخص ابن الروندی المترفی 345ھ مزرا ہے جس کا فیا احمد بن کی ہے وہ بت بوا فاضل تھا۔ چنانچہ ابن خلکان نے اس کے نام کی مرخی العالم الثمير كے لقب سے لكسى ہے۔ اور لكما ہے كہ ايك سوچورو كاميں اس

ی تفیف ہے ہیں-معلوم منیں کن اسباب سے وہ طحد ہو کیا اور اسلام کی خالفت میں بت ی تنابیں لکمیں ایک کتاب میں تمام موحدین کا رو لکھا جس کا نام کتاب الناج ہے۔ اك تناب نعوذ بالله و قرآن مجيدكي رويمن تكسى- ايك تناب من جس كانام فريد ے اتمام انبیاء پر اعتراضات کے یا۔ تغییر کبیر میں ایس کے بعض بعض اعتراضات الل سے ہیں۔ باوجود ان تمام ثالا نقیوں کے نہ اس کو قتل کیا گیا۔ نہ سزا دی گئی۔ نہ جلا وطن کیا تمیاں صرف مید کیا تمیا کہ علاء نے اس کے طحدانہ کتابوں کے رو لکھے اور اس کے تمام اعتراضات کی دھجیاں اڑا دیں-

اس سے بوھ کر آزادی اور آزاد پندی کی کیا مثال ہو سکتی ہے ، یورپ والے ملانوں پر تک دلی اور تعصب کاالزام لگتے ہیں کیکن بورپ کو اپنا وہ زمانہ یاد نس جب ذرای آزادی پر لوگوں کو زندہ جلا دیا جا آ تھا۔ یمال تک کہ بورپ میں ابتداء "جن حكماء نے سائنس كے نے مسائل دریافت كيے۔ سب كواس شباكى بنا ر قیدو بند کی مصیبت جھیلی بڑی کہ وہ مسائل نہب کے خلاف ہیں۔ انتا یہ کہ دور بین کا موجد مجی دارو گیرے نہ نج سکا-

علم کلام کاغیر مکمل ہونا اور اس کی وجہ

علم كلام نے أكر چه بارہ سو برس كى عمر بائى۔ ليكن كمال كے رحبہ كك نه يہنج ما پدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو سخت مخالفت سے سامنا ہوا ، تمام محر مین بلکہ ۔ ب میں ہے۔ دولت عباسہ کی ماہت الم مجتدین (بجزامام ابو حنیفہ کے) اس کے دشمن بن مجے۔ دولت عباسیہ کی ماہت کی بدولت وہ برباد ہونے سے نج گیا۔ بیکن مغبول عام نہ ہو سکا 'جو محدود فرقہ اس کا طرف دار تھا اور اس کو ترقی دینا جاہتا تھا وہ اعتزال کے نام سے بدنام تھا۔ اہل ے آشانہ تھے۔ کیونکہ اس کروہ میں اب تک فلیفہ تو فلفہ منطق کا سیمناہمی ناجائز آٹانہ نے۔ کیونکہ اس کروہ میں اب تک فلیفہ تو فلفہ منطق کا سیمناہمی تاجاز ما الم غزالي نے جرآت كر كے منطق كو نہ ہى كروہ ميں روشاس كيا استے تعلق ر س بر ب س س و میں اور عقلیات کی آمیزش ے علم سے فلفہ اور عقلیات کی آمیزش ے علم سے فلفہ کو بھی اس برم میں بازیابی ہوئی۔ فلفہ اور عقلیات کی آمیزش ہے کام دی ہے۔ ۔ رس س بزم یں بازیاں ہوں۔ ۔۔۔ اور امام رازی و آمری جیسے کا تھا۔ اور امام رازی و آمری جیسے کام نے ایک دو سرا قالب اختیار کرنا شروع کیا تھا۔ اور امام رازی و آمری اندمی ا سید دو سرا قاب اصیار سرا سروں سیاست اس زور کی آندھی اوک پیدا ہونے شروع ہوئے تھے کہ و فحد آثار کی طرف سے اس زور کی آندھی اللے میں اسال نام و اللہ میں اللہ ائلی کہ اسلام کا تمام و فتر پر اکندہ ہو کیا۔ مشرق نے تو پھر سنجالا ہی نہیں لیا۔ شام و
روم مدید ۔ اسم وسر روائدہ ہو سا۔ سرن کے جار ہے دل و رماغ کمال اوم میں مکی طاقت سنجل مئی۔ لیکن وہال کی خاک مشرق سے سے دل و رماغ کمال

پیدا کر کئی تھی' اس کے ساتھ اجتمادی قوت تمام قوم سے مسلوب ہو چکی تی۔ اشاعرہ کی فرسودہ ممارت کے کچھ آٹار باتی رہ گئے تھے۔ متاخرین ای پر ردر رکھتے گئے وی ممارت آج پرستش گاہ عام بن گئی ہے۔ امام غزالی اور ابن رشر نے جو میناکاریاں اور جواہر نگاریاں کی تھیں' اس کی کسی کو خبر نہیں۔ جو میناکاریاں اور جواہر نگاریاں کی تھیں' اس کی کسی کو خبر نہیں۔

علم كلام كے غير كمل ہونے كا براسب

علم الكلام كے ناقع رہنے كى سب سے بڑى وجہ يہ ہوئى كہ خيالات كا آزادى سے ظاہر كرنا ممكن نہ تھا دولت عبايہ كے آزاد پند ہونے كى تعريف ہم كر آئے ہيں 'كين يہ آزادى صرف حكومت تك محدود تقی۔ عوام كا ہر زمانے ہى يہ حال رہا كہ جو بات ان كے فہم اور خيال سے باہر ہوتى تھى 'اس كے اظہار پر وہ جان كے و ثمن بن جاتے تھے۔ سلطنت كى روك تھام سے صرف اس قدر ہو سكا تھا۔ كر كى جان كو خطرہ نہ چنچنے پائے۔ ليكن صرف اس بندش سے كياكام چل سكا تھا۔ كر عوام جس كو چاہتے تھے 'مردود عام كر سكتے 'سب و وشنام دے سكتے تھے 'آرام و راحت سے بر كرنے ميں خلل انداز ہو سكتے تھے اس سے بڑھ كر يہ آفت تھى كہ طام بر برست فقها ہى عوام كے ساتھ ہو جاتے تھے اور كفركے فتوں سے انسان كا زندہ رہنا مشكل كر ديتے تھے۔ امام غزائی۔ آمدى۔ رازى۔ ابن رشد۔ شہرستانی اور ابن شر ایک بھى فقهاء كے فتووں كے حلوں سے تھے ہو ان ميں ایک بھى فقهاء كے فتووں كے حلوں سے نہ نئے سكا طالا نكہ ان بررگوں نے بہت كم آزادى سے كام ليا تھا اور كھے كتے بى نہ سے تھے۔ دسے تھے۔ حالات اور پور تھے تھے۔ تھے۔ ہو سو بہلو بھا كر كہتے تھے۔

امام غزائی وغیرہ کی تصنیفات پڑھو تو صاف نظر آیا ہے کہ سیکڑوں خالات دل میں بھرے ہیں۔ لیمن برے ہیں۔ لیکن زبان تک نمیں لا کتے۔ جواہر القرآن میں لکھتے ہیں کہ بخض کتابوں میں میں نے کچھ اصلی خالات بیان کیے ہیں۔ لیکن قیم دلائی ہے کہ بجر فاص اہل لوگوں کے یہ کتابیں اور کمی کے ہاتھ میں نہ جانے پائیں۔ امام صاب اور بزرگوں کے اس قیم کی تصریحات 'ہم کتاب کے دو سرے میں نقل کریں گے۔ یہ اسباب سے جن کی وجہ سے ائمہ فن کے اصلی خالات یا سرے سے فاہر نہ ہوئے 'یا ہوئے تو اس طرح کہ کمی نے سمجھا اور کمی نے نہیں سمجھا۔ معزلہ نے البتہ ہو کچھ کمنا تھا کھل کر کھا جس کی وجہ سے تھی کہ ان کو عوام ہوگھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہوتا تھا۔ نہیں ہوتا تھا۔ نہیں اس کا بھیجہ سے ہوا کہ آج ان کی ایک تصنیف ہمی موجود خطابت کرتے تھے' نیکن اس کا بھیجہ سے ہوا کہ آج ان کی ایک تصنیف ہمی موجود ضمیں۔ کتابوں میں اگر ان کے طلات اور اقوال نہ کور نہ ہوتے تو سے جسی آلنا بھی ضمیں۔ کتابوں میں اگر ان کے طلات اور اقوال نہ کور نہ ہوتے تو سے جسی آلنا بھی ضمیں۔ کتابوں میں اگر ان کے طلات اور اقوال نہ کور نہ ہوتے تو سے جسی آلنا بھی ضمیں۔ کتابوں میں اگر ان کے طلات اور اقوال نہ کور نہ ہوتے تو سے جسی آلنا بھی ضمیں۔

مثل تفاکہ وہ ونیا میں تبھی تھے بھی یا نہیں۔ علم کلام کے مسائل

ا علم کلام اگرچہ ابتداء میں ایک مختراور سادہ علم تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ اس میں جو چیزیں اضافہ ہوتی گئیں اس کے لحاظ سے 'اب علم کلام دو چیزوں کے مجموعہ کا

ا الله عقائد كا اثبات -(۱) الله ي عقائد كا اثبات -

(1) فلفه ملاحده اور ديگرندا بب كار د

### زاهب بإطلير كأرو

دو سرے نداہب کا رو۔ ابتداء ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ جس کی دجہ یہ تھی کہ عباسہ کے دریار میں ہر ند ہب و ملت کے لوگ شامل تھے اور ان میں باہم نہ ہی مناقرات ہوتے رہتے تھے۔

أَن موضوع بر سب سے بِسلے يعقوب كدى نے جو حكمائے اسلام كا سرخيل ب بند رسالے لكھے ، چنانچہ ابن النديم نے كتاب الفرست ميں مفعلہ ذيل رسالوں كاذكركيا ہے۔

رسالته في الردعلي المنانيته

دسالته فى الردعلى الثنويته

المسلنه في الاحتراس من خدع السوف سطاء ميس

(زجمه) یعنی منانیه کا رو- جو پارسیوں کا ایک فرقہ تھا شویه کا رو- جو دو خدا کے قات کی منانیہ کا رو- جو دو خدا کے قات ہو نسالہ ان کا تھا۔ یہ رسالہ ان

کے مغاللوں کے اظہار میں ہے۔

یقوب کندی کے بعد جا خط نے نصاری اور بہود کی رد میں تاہیں تکھیں 'پر اگر بہت می تراہیں تکھیں 'ان میں ہے انھید الا بہانیہ - تحفتہ الرب بیل اور بہت می تراہیں تکھی گئیں 'ان میں ہے انھید الا بہانیہ - تحف الرب بیل الرب بیل انظارات اسلامیہ اور عبد البیار مغربی تفنیفات کا ذکر صاحب کف المن المیب طرب میں ابن عوض ومیا کھی تقنیفات کا ذکر صاحب کف المن ان نے المیل و نحل می تمان نے المیل و نحل می میں اجمالا "کیا ہے - علامہ ابن حزم نے المیل و نحل می میں ترائد میں اجمالا "کیا ہے - اس مضمون پر جن لوگوں نے کا میں تراہ میں اور کیا ہے - اس مضمون پر جن لوگوں نے کئیں تھیل سے ان دونوں غربیوں کا رد کیا ہے - اس مضمون پر جن لوگوں نے گئیں تھیل سے دو شخص خاص طور پر ذکر کے قابل ہیں ۔ عبدالله آئیان اور سمی بن جزائد ابتداء میں عیسائی تھا - علوم کی خصیل و گئیان اور سمی بن جزائد ابتداء میں عیسائی تھا - علوم کی خصیل و گئیان اور سمی بن جزائد ابتداء میں عیسائی تھا - علوم کی خصیل و گئیان اور سمی بن جزائد ابتداء میں عیسائی تھا - علوم کی خصیل و گئیان اور سمی بن جزائد ابتداء میں عیسائی تھا - علوم کی خصیل و گئیان اور سمی بن جزائد ابتداء میں عیسائی تھا - علوم کی خصیل و گئیان اور سمی بن جزائد ابتداء میں عیسائی تھا - علوم کی خصیل و گئیان اور سمی بن جزائد ابتداء میں عیسائی تھا - علوم کی خصیل و گئیان اور سمی بن جزائد ابتداء میں عیسائی تھا - علوم کی بن جزائد ابتداء میں عیسائی تھا - علوم کی بن جزائد ابتداء میں عیسائی تھا - علوم کی بن جزائد ابتداء میں عیسائی تھا - علوم کی بن جزائد ابتداء میں عیسائی تھا - علوم کیانہ جزائد ابتداء میں جزائد ابتداء میں عیسائی تھا - علوم کی بن جزائد ابتداء میں عیسائی تھا - علوم کیانہ جزائد ابتداء میں میں جزائد ابتداء میں عیسائی تھا ابتداء میں جزائد ابتداء میں میں جزائد ابتداء میں جزائد ابتدائد میں جزائد ابتدائد میں جزائد ابتدائد میں جزائد ابتدائد ابتدائد میں جزائد ابتدائد میں جزائد ابتدائد میں جزائد ابتدائد میں جزائد ابتدائد ابتدائد میں جزائد ابتدائد میں جزائد ابتدائد میں جزائد ابتدائد ابتدائد میں جزائد ابتدائد ابتدائد میں جزائد ابتدائد میں جزائد ابتدائد ابتدائد ابتدائد ابتدائد میں جزائد ابتدائد ابتدائد ابتدائد ابت

لید معزل ہے کی اور اس کی ہدایت اور قوت استدلال کا معقد ہو کر 466ھ میں لید معزل ہے کی اور اس کی ہدایت اور قوت استدلال کا معقد ہو کر 466ھ میں اید معزی سے ی اور ان ما مراق کا ماہر تھا آنخضرت کی میشن گو کیول پر جوان اسلام لایا۔ چونکہ انجیل اور توراق کا ماہر اسلام لایا۔ پوسے من کے مستقل کیاب کھی۔ اور اس بحث پر غالبا " ہیے سب سے کتابوں میں موجود ہیں ایک مستقل کیاب کھی۔ اور اس بحث پر غالبا " ہی سب سے کتابوں میں موجود ہیں ایک مستقل کیاب کھی۔ عبر من رور ین یا میں اللہ کی شکل میں اللہ ہے بعد اس نے ایک خط رسالہ کی شکل میں اللہ ہے بہالی تصنیف ہے۔ اسلام لانے کے بعد اس نے ایک خط رسالہ کی شکل میں اللہ ہے بہلی تصنیف ہے۔ اسلام لانے کے بعد اس نے ایک خط رسالہ کی شکل میں اللہ کے نام لکھا جو اس زمانہ کا بیٹ تھا۔

ا نے اپی تصنیف میں اس بات کو نمایت صاف ولا کل سے ثابت کیا کہ یہور و نصاری آنخضرت کی پیش کو ئیوں کو جان بوجھ چھپاتے اور جھٹلاتے ہیں <sup>3</sup> عبداللہ رجمان بھی بہلے عیمائی تھا' اس کے اسلام لانے کی یہ وجہ ہوئی کہ توراۃ اور انجیل میں آنخضرت کی <u>پیش کو ئیاں</u> دیکھ کر اپنے استاد ہے جو اس زمانے کا بت بردا پادری تھا۔ اس کی حقیت دریافت کی۔ پادری نے کما بے شبہ سے بیش گوئیاں آ تخضرے کی ہی شان میں ہیں۔ لیکن میں دنیادی منافع کی بنا پر ان کو ظاہر نہیں کر ۔ سكا م كو خدا تونيق دے تو مسلمان مو جاؤ - چنانچه وه مسلمان مو كيا- اور تحفته الاریب نام ایک کتاب لکھی جس میں یہ تمام حالات درج کے اور کتب آسانی ے

یہ کتاب چھپ گئی ہے اور ہماری نظرے گزری ہے۔

آنخضرت کی میشن گوئیاں ثابت کیں۔

الم غزالي في بھي ايك كتاب اس بحث ير لكھي ہے۔ جو ماري نظرے كررى ب ان تمام تفنيفات كاليه اندازه ب كه توراة إور انجيل كى تحريف كو دو دليون ے ابت کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کتابوں کے نسخوں میں سخت اختلاف ہے۔ اور چو تک ان میں کمی مرح تطبق نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان میں کمی پر اعتبار نہیں ہو سكا- دو سرك يدكه ان من اكثر باتي خلاف عقل بن اور اس كيه وه منل من الله نمیں ہو سکتیں ' یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ علمائے سلف سمی بات کا خلاف عقل ہونااں بات کی دلیل قرار دیتے تھے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہو عتی-فليفه كارد

قلفہ کی رو سے علم کلام کو مرف اس قدر تعلق تھا کہ اس کے جو سائل ند مب اسلام کے مخالف ہوں وہ باطل کر دیے جائیں۔ لیکن متکلمین نے ای پر اکتفا نمیں کیا بلکہ عام طور پر فلفہ یو نانی کی غلطیاں ثابت کیں مجس کی وجہ ہے تھی کہ فلف یونان کا جب ترجمہ ہوا تو لوگ نمایت شیفتگی سے اس کے گرویدہ ہو گئے۔ ای گرویدگی نے یہ اثر پیدا کیا کہ فلفہ کے ہر تتم کے میائل پر خوش اعتقادی کی نظر یڑتی تھی' اور اس کے ضعیف مسائل بھی قُوی اور بھینی معلوم ہوتے تھے۔ انہی ہیں اقل قابل وہ ممانل میں نتے : و بظام الله ما الله مماوی مادی ہوتا تھے ۔ معاول الله مادی میں اللہ مادی مادی میں ا ب خاص ان ممانل کو ہامل کر تے نتے تو و متند جان فل ندیو کا بال ، و آران مرائل میں کے جو اللہ میں اسلام ممانل مسمح میں اس کے واقع میں اسلام میں اسلام میں اسلام میں ۔۔۔ کالف میں ۔۔۔

ای ضرورت به المین به مام طور فالمه به الله ای اور یالایان ما الله ای مرورت به الله به مام طور به فالمه به الله ای تمار ایمان می خاطی فابت کی و قدمات می خاطی فابت کی و قدمات می خاطی فابت کی و قدمات المام رازی به سرح من فالمه بی المبرای از این المام مام و به در الک کر دیا جائے تو ور حقیقت وہ ایک مستقل اور به اکان فالمه یه کا اور ان فرصت نے مساعدت کی تو میں اس پر ایک مستقل اتب لاصوں کا و ایمان یہ حصر ور حقیقت علم کلام میں داخل نہیں ۔

## منظمین نے یونانی مسائل کے سمجھنے میں جو ناطیاں کیں

حقیقت یہ ہے کہ متکلمین کو حکمائے ہونان کے خیالات اور مسلمات کے بھے میں بہت غلطیاں واقع ہوئیں جس کی وجہ یہ ہوئی کہ حکمائے اسلام بھا ابن انہوں ہوئیں ورائیل ان ترجوں پر تعا اور ان کا دارو ہدار بائلل ان ترجوں پر تعا بوخیں اور اسحاق وغیرہ نے کیے تھے۔ یہ غلطی ابن سینا کو زیادہ تر واقع ہوئی 'چانچ علامہ ابن رشد نے تمافتہ التهافتہ میں اکثر موقعوں پر نمایت تصریح سے اس کا ذکر کیا ہے 'غلطی پر غلطی یہ ہوئی کہ ابن سینا کو مفسر ارسطو ہونے کی حقیت سے الی شہت عامل ہوئی کہ جو پچھ اس کی زبان سے نکال لوگوں نے اس کو ارسطو اور افلاطون سے فلا لوگوں نے اس کو ارسطو اور افلاطون سے مطلق لگؤ نہیں تاہم امام رازی اور امام غزالی اور تمام متکلمین 'ان کو ارسطو اور افلاطون سے افلاطون کی طرف مفسوب کرتے ہیں اور ان کی تردید کر کے خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے قلفہ یونانی کی تردید کر کے خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے قلفہ یونانی کی تردید کی عالا تکہ وہ مسائل 'ابن سینا کی ایجادات اور

رس سے ہیں۔

علم ابو نفر فارابی نے ایک رسالہ الجمع بین الرائیں لکھا ہے جو آج کل ہورپ
مل جمپ کیا ہے اس رسالہ سے اکثر اس متم کی غلطیوں کا پتہ چان ہے علامہ ابن

الشر نے بھی تمافتہ التمافتہ میں اس متم کی بہت می غلطیوں کی تفریح ہے ' چنانچہ ہم

الن دونوں کابوں کے حوالہ سے چند مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔

(۱) عام طور پر مشہور ہے کہ ارسطو ' عالم کے قدیم ہونے کا قائل تھا۔ حالا تکہ ارسطو
سے اپنی کتاب اثو لوجیا میں صاف تصریح کی ہے کہ خدا نے ہولی کو عدم محض سے

پداکیا۔ پر ہولی سے تمام چزیں بنیں ای طرح افلاطون نے معمادی اور برار پدا ایا۔ چر ہوں ہے ما پیرس میں اور برار پدا ایا۔ چر ہوں ہے کہ خدانے ان تمام چزوں کو عدم محض سے پداکیا ہے 4 میں تصریح کی ہے کہ خدانے ان تمام مثال کا قائل تھا کینی جو چزیں ہمارے اس عالم مر (2) مشہور ہے کہ افلاطون عالم مثال کا قائل تھا کی جو چزیں ہمارے اس عالم مر (2) ہورہ ۔ ر2) ہورہ ہے ۔ موجود ہیں ای قتم کی تمام چیزیں ایک اور عالم میں موجود ہیں۔ مرف یہ فرق ہے کر موجود ہیں ای قتم کی تمام چیزیں آئے۔ موبود ہن اور اس المبری اور ان کو بھی زوال نہ ہوگا۔ لیکن سے غلط ہے۔ افلاطون سے مادی اور وہ غیر مادی اور ان کو بھی زوال نہ ہوگا۔ لیکن سے غلط ہے۔ افلاطون کو وہ بنانا جاہتا ہے۔ ای کا نام عالم مثال ہے۔

(3) عام خیال ہے کہ ارسطو اور افلاطون جزا اور سِزا کے معر تھے۔ لیکن یہ غلا ے۔ ارسطونے سکندر کے مرنے پر سکرندر کی ماں کو جو خط لکھا تھا اس میں ایک

نقره بيه تما- كه

"اياكام (يعنى جزع و فزع) نه كرنا جس كايد جميجه موكه قيامت مين تم سكندر کی ملاقات سے محروم رہو۔"

افلاطون نے کتاب السیاستہ کے اخریس صاف بعث و نشر عدل میزان جزاو ال

كاذكركيا ب (مافوز ازجع بين الرائين)

(4) مشہور ہے کہ فلاسغہ معجزات کے محربیں اور روحی اور رویا وغیرہ ہو کی تعبر ملانوں کے عقیدے کے خلاف کرتے ہیں علامہ ابن رشد لکھتے ہیں کہ فلاسفہ > معجزات اور ردیا کے متعلق' ایک حرف بھی منقول نہیں ؟ نے

اصل یہ ہے کہ ابن سینانے شفا اور اشارات میں نبوت۔ معجزہ کرامت- وقی-المام کی حقیقت اصول عقلی کے مطابق بیان کی ہے اور چو تک یہ دونوں کتابی تا ؟ تر فلفہ' یونان سے ماخوذ تھیں' ان مسائل کو بھی لوگوں نے فلنفہ یونان سے م<sup>انوز</sup>

(5) مشہور ہے کہ ارسطو وغیرہ اس بات کے قائل تھے کہ الواحد لا بصل دمی الواحد- یعنی واحد مطلق سے مرف ایک چیز صاور ہو عتی ہے اس بتا پر لله کائات اس طرح قائم کیا گیا ہے خدائے مرف عقل فعال کو پیدا کیا، پھر عقل نعال نے عقل ٹانی اور فلک اول کو پیدا کیا' اس طرح ورجہ بدرجہ تمام دنیا اور اللاک پیدا ہوئے۔ لیکن یہ ارسطوپر اتمام ہے 'یہ قاعدہ اور اس قاعدے کی تفریحات ' '' ابن سینا کے اخراعات ہیں' علامہ ابن رشد نے تمافتہ التمافتہ میں اس مسلہ بر نماہی ا منصل بحث کی ہے' اور ارسطو کی اصل رائے بیان کر کے اخیر میں لکھا ہے کہ۔ فانظر هذا الغلط مااكثر على الحكماء فعليك ان تبين قولهم هذا هله برهاتی ام لا اعنی فی کنب القدماء لا فی کتب بس سینا وغیره ال<sup>نبن</sup>

\_ مامناهب القوم في العلم الالهي6\_ غرما مستقب المرف لوگ س قدر غلط باتی منسوب کرتے ہیں تمهارا فرض ہے کہ ربع ماہ کا ای قول پر لحاظ کرو کہ وہ برہانی ہے یا شیس؟ لیکن قدماء کی کتابوں کو و کیے ابن سینا ال اول کی گابوں کو نہیں جنہوں نے الهیات کے متعلق حکماء کی رائیں الن لمین کر وغیرہ کی کتابوں کو نہیں جنہوں نے الهیات کے متعلق حکماء کی رائیں الن لمین کر

یں موسوف ' عقول عشرہ کی باہم ملتہ و معلول ہونے کی نبیت لکھتے ہیں۔ واما حكاه ابن سينا من صدور هذا المبادى بعضها من بعض فهوشي لا بعرفه الفوم باقی این سینا نے جو بیان کیا ہے کہ یہ (عقول حشرہ) ایک دو سرے ے مادر ہوئے ہیں تو حکما کو اس کی خبر بھی نہیں۔

(6) فلفه کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا موجب بلذات م یعنی عالم کو جو اس نے پیدا کیا تو ارادہ اور اختیار سے نہیں پیدا کیا بلکہ اں طرح جس طرح آفآب سے خود بخود روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ای بنا پر الم غزال اور امام رازی نے حکمائے یونان پر نمایت زور شور سے اعتراضات کے ہں۔ لیکن یہ سرے سے حکماء کا قول ہی شیس۔ ابن رشد نے تمافتہ (صغہ 43) میں اں پر مفصل بحث کی ہے۔

ں پہ ں ۔ ۔ ں ہے۔ (7) ابن سینانے موجودات کی تمین تقسیمیں کی ہیں' واجب بالذات۔ یعنی خدا۔ رہے : واجب بالغير اور ممكن بالذات ويعني عقل اول-ممكن - تمام متاخرين كاخيال ب كه یہ امل میں ارسطو کا غذہب ہے لیکن یو تانی واجیب با تغیر کے سرے ہے قائل ہی نہ تے'ان کے نزدیک جو شے ممکن بالذات ہے وہ تھی اعتبار سے واجب نہیں ہے۔ یونان مرف وو قسموں کے قائل تھے۔ ممکن۔ ان میں سے جو عالم کو قدیم اور

واجب کتے تھے وہ اس کو واجب بالذات کتے تھے اور اس کو ذات باری کا معکول نیں مانتے تھے' جو واجب بالذات کے قائل نہ تھے' وہ عالم کو طادث مانتے تھے۔ "ن بنانچ ابن رشد نے تمافتہ اور علامہ ابن تیمیہ نے الروعلی المنطق میں اس مسلہ کو اللہ علی المنطق میں اس مسلہ کو اس

غرض اس فتم کے اور بہت ہے مسائل ہیں جن کو متکلمین ارسطواور افلاطون ے مخرعات و مسلمات مستجھے حالا نکہ وہ بو علی سینا وغیرہ کے مخترعات ہیں۔ متعلقہ منہ باتی وہ میا کل جو واقعی یو تانیوں کے خیالات تھے ان کے متعلق متکلمین کو سے اللہ وہ میا کل جو دانش کے متعلق متکلمین کو سے اللہ اللہ کا متعلق متکلمین کو سے اللہ کا متعلق متکلمین کے اللہ کے اللہ کا متعلق متکلمین کو سے اللہ کا متحل کے اللہ کے اللہ کا متحل کے اللہ کی متحل کے اللہ کا متحل کے اللہ کے اللہ کا متحل کے اللہ کا متحل کے اللہ کی متحل کے اللہ کا متحل کے اللہ کی کے اللہ کی متحل کے اللہ کی کے کہ کے کے کہ کے الله باتی وہ مماکل جو واقعی یو تانیوں کے خیالات سے ان سے الائکہ ان کو نفیا" اللی ہوئی کہ متکلمین ان سب کو ند ہب اسلام کے خلاف سمجھے۔ عالانکہ ان کو بغیا" ماڑا اللہ متکلمین ان سب کو ند ہب اسلام کے خلاف سے اسلام کو بچھ ضرر کر رہے ہوئے ہوئے علاقہ میں -- - میں ان --میں پنچا۔ مثال کے طور پر ہم چند مسائل ذیل میں درج کرتے ہیں-

## متكلمين اشاعره كاندب

(1) نہیں بلکہ ہر موجود کا وجود الگ ہے ا<sub>در</sub> اس کا عین واجب و ممکن' دونوں کا <sub>دنور</sub> ان کا عین ہے-

(2) نہیں ہے۔

(3) اعتباري بي-

(4) امكان نبيس - بلكه اس كا حدوث فاري

، (5) نبیں قائم ہو سکتا۔

(6) ہروتت فنا ہوتے رہے ہیں۔

(7) ان میں سے کوئی شے وجود نمیں رکھتی

' (8) ممکن ہے۔

(9) ہے۔اور تمام اجمام انی الااءے

مرکب ہیں

(10) ہیولی کوئی چیز نہیں۔

#### حماكاندهب

(1) وجورتمام موجورات میں مغترک ہے فدا کا وجود' فدا کی مین حقیقت ہے اور مکن کا وجود اس کی ماہیت سے فارج ہے۔ (2) اشیاء کا وجود ذہنی بھی ہے۔ (3) وجوب اتماع ۔ امکان ۔ حقیق چزیں

(4) مكن كي علت احتياج المكان م

(5) عرض عرض کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے

(6) اعراض باتی رہتے ہیں-

(7) عدد- مقدار-زمانه کا وجود ہے-

(8) خلا محال ہے-

(9) جزء لا تيبخري كا وجود نهيس-

(10) جم ہول و صورت سے مرکب ہے-

اس فتم کے اور بہت ہے مسائل ہیں جن کی تفصیل ولا کل و براہین کے ساتھ شرح مواقف میں ندکور ہے۔

متکلمین <sup>7</sup>نے ان مبائل کو نہ ہب اسلام سے جس طرح متعلق کیا تھا اس کو ہم ایک مثال کے ضمن میں بیان کرتے ہیں۔

عماء کا یہ ندہب ہے کہ جم آیک مصل چیز ہے 'اور ہولی و صورت ہے مرکب ہے۔ متعلمین کتے ہیں کہ جم اجزاء لا تیجزی ہے مرکب ہے اور ان جم اتسال حقیق نہیں 'کو بظاہر اتصال معلوم ہوتا ہے۔ اس مسئلہ پر متعلمین نے متفرع کیا کہ تمام اجمام کی حقیقت متحد ہے۔ کیونکہ جم اجزاء لا جبری کا نام ہو اور یہ اجزاء ایک می حقیقت رکھتے ہیں۔ اس مسئلہ کو متعلمین ' تما ٹل اجمام کے لفظ ہیں۔ اس مسئلہ کو متعلمین ' تما ٹل اجمام کے لفظ ہیں۔ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کی نبست علامہ تفتا زانی شرح مقاصد میں لکھتے ہیں۔ وہذا اصل بنبنی علیہ کشیر من قواعد الاسلام کاثبات القادد وہذا اصل بنبنی علیہ کشیر من قواعد الاسلام کاثبات القادد کشیر من احوال النبوة والمعاد یہ ایک جڑ ہے جس پر اسلام

ہت ہے اصول مبنی ہیں مثلا" قادر مختار کا مبوت 'اور نبوت اور قیامت کی بہت ی کبنیش۔

متکلین نے اس مسلم کو اس بنا پر اصول ند بہ میں داخل کیا ہے 8 کہ جب نام اجمام متحد الحقیقتہ مخصرے تو سب کی ایک سی حالت ہوئی چاہیے تھی۔ حالانکہ اجمام مخلف خصوصیتیں رکھتے ہیں۔ اس سے خابت ہوا کہ یہ خاصیتیں فود ان اجمام نے نہیں پیدا ہو کیں بلکہ کسی قادر مختار نے پیدا کیں 'اور اس کو ہم خدا کہتے ہیں۔ فرق عادات کا جبوت بھی اسی مسلم پر مبنی ہے۔ کیونکہ جب تمام اجمام متحد المنبقتہ مخصرے تو ایک جسم کی جو خاصیتیں ہیں وہ دو سرے اجمام میں بھی پائی جا سیس گی۔ شاا "آگ جس طرح جلا سکتی ہے پائی بھی جلا سکے گا اور اس کا نام معجزہ ہے۔ لیکن حقیقت میں قادر مختار کا جبوت اس مسلم پر مبنی نمیں۔ خود مسلمین کا ایک بائروہ تمائل اجمام کو نہیں مانیا اور باوجود اس کے قادر مختار اور خرق عادات کا عام ہوں ہوں ۔

ماکل فہ کورہ بالا کا تعلق تو بہت تھنج آن کہ فہب مک پنچا ہے۔ لین ہو مماکل فہ ہب سے نمایت قریب کا تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو بھی در حقیقت فہ ہب کہ بہت کم تعلق ہے۔ مثلاً عالم کا قدیم ہونا۔ مشکلین کے زدیک 'بالکل فہ ہب کا ظاف ہے 'لیکن قرآن و حدیث میں عالم کے قدم و حدوث کا کچھ اشارہ نہیں 'کے ظاف ہے 'لیکن قرآن و حدیث میں عالم کے قدم و حدوث کا کچھ اشارہ نہیں کے ملکن کتے ہیں کہ عالم آگر قدیم ہو گا تو خدا اس کا خالق نہیں ہو سکا۔ لیکن حکاء کو زدیک قدیم ہونا اور مخلوق ہونا متضاد باتیں نہیں ہیں 'ان کے زدیک عالم قدیم کی جو اور خدا کا پیدا کیا ہوا بھی ہے 'باتھ کو جس وقت حرکت ہوتی ہے قلم کو بھی کا دفت حرکت ہوتی ہے ناور وہ اس کے انگار کرتا ہے۔ انگار کرتا ہے انگار کرتا ہے۔ لیکن حقیقت ہیں کہ حکاء کو اس سے انگار کرنا ہے۔ لیکن حقیقت ہیں کہ حکاء کو اصل مسللہ سے انگار نہیں وہ اس بات کو نہیں مانے کہ جزئیات جب وجود ہیں رائن سے کہ حکاء کو اصل مسللہ سے انگار نہیں وہ اس بات کو نہیں مانے کہ جزئیات جب وجود ہیں گار نہیں وہ اس بات کو نہیں مانے کہ جزئیات جب وجود ہیں گار نمایت کو جانتا ہے۔ لیکن وہ اس بات کو نہیں مانے کہ جزئیات جب وجود ہیں گار نمایت کو جانتا ہے۔ لیکن وہ اس بات کو نہیں مانے کہ جزئیات جب وجود ہیں گار نمایت کو جانتا ہے۔ لیکن وہ اس بات کو نہیں مانے کہ جزئیات جب وجود ہیں گار نمایت کے دور میں بات کو جانتا ہے۔ لیکن وہ اس بات کو نہیں مانے کہ جزئیات جب وجود ہیں گار نمایت کو جانتا ہے۔ لیکن وہ اس بات کو نہیں مانے کہ جزئیات جب وجود ہیں گار نمایت کے دور میں بات کو خوب کا خوب کا خوب کا خوب کا خوب کیل کو دور میں بات کو نہیں مانے کہ جزئیات جب وجود ہیں گار نمایت کی جزئیات جب وجود ہیں بات کو نہیں مانے کہ جزئیات جب وجود ہیں بات کو نہیں مانے کہ جن کیات جب وجود ہیں بات کو نہیں مانے کہ جزئیات جب وجود ہیں بات کو نہیں مانے کہ جزئیات جب وجود ہیں بات کو نہیں مانے کہ جزئیات جب وجود ہیں بات کو نہیں مانے کہ جزئیات جب وجود ہیں بات کو نہیں میں کیات کیات کی خوب کو نہ کی خوب کی کی خوب کو نہ کی خوب کو نہ کی خوب کی کی خوب کو نوانس کی کو نوانس کی خوب کی خوب کو نوانس کی کی خوب کی خوب کو نوانس کی خوب کی کو نوانس کی خوب کو نوانس کی خوب کو نوانس کی خوب کی کو نوانس کی خوب کی کو نوانس کی خوب کی خوب کو نوانس کی خوب کو نوانس کی خوب کی کو نوانس کی خوب کو نوانس کی خوب کو نوانس

152

آ جائے بیں تب خدا کو ان کا علم ہو آ ہے کیونکہ اگر ایسا ہو گا تہ خدا کو علم ازل ز ہوگا۔ جیاکہ تم نے پچینے بیانات سے اندازہ کیا ہوگا، عم کام کو قلفہ یا یہود و فاری کی دافعت میں پڑھ وقت بیش نہیں گئی۔ البتہ ہو پچھ مشکل تمی وہ طاحه کے متابلہ میں تمی یہ ایک فرقہ تمی ہو کسی نہ بہ کا قائل نہ تمیا اور بر ذہب پر روو لاح حران تھا۔ اسلامی مسلمات میں سے آگرچہ ان کو ہر چیز سے مخالفت تمی۔ لیکن زادہ تر انہوں نے قرآن مجید کو بیش نظر رکھا تھا، قرآن مجید پر ان کے جو اعزاضات ہیں امام رازی تغییر کمیر میں جا بجا ان کے نام سے نقل کرتے ہیں۔ میا تا تو تان مجید میں حضرت سلمان و مد مد و بلقیس اور چیونی کا جو واقعہ نہ کور ہے۔ اس کی تغییر میں حضرت سلمان و مد مد و بلقیس اور چیونی کا جو واقعہ نہ کور ہے۔ اس کی تغییر میں کھتے ہیں کہ طاحہ ہ نے اس پر متعدد اعتراض کے ہیں۔

## ملاحدہ کی مشابہت

(1) بربر اور چیونی کیو تکر عاقلانه باتیس کر سکتی ہیں-

(2) حفرت سلیمان من شخص میں شخصے وہاں سے مد مد کیو نکر وم بھر میں یمن پہنچا اور بھر دابی آگیا۔

(3) حفرت سلیمان کی نبعت بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تمام دنیا کے بلکہ جنات کے بھی اوٹاہ تھے۔ باوجود اس کے ان کو بلقیس جیسے حکمران کا نام و نشان بحک معلوم نہ تھا۔

(4) ہم ہم کو یہ کیونکر معلوم ہوا کہ آفتاب کو سجدہ کرنا ناجائز ہے اور موجب تفریہ علامہ ابن حزم نے ملل و فحل میں ایک مضہور ملحہ کا جو خود ان کے زمانہ میں تھا۔

اور جس کا نام عبد اللہ بن شیعت تھا ایک مناظرہ نقل کیا ہے۔

الراد کرتے ہے۔ ای طرح اور تصنیفات میں ملاحدہ کے ان مجدی ایک باب باندھا ہے جس میں ملاحدہ کے ان محلای نے مفاح کے اخر میں ایک باب باندھا ہے جس میں ملاحدہ کے اعراض نمایت کرت ہے الاراد کرتے ہے۔ ای طرح اور تصنیفات میں ملاحدہ کے اعراض نمایت کرتا ہے۔ طبائع میں ملحدہ سے ہیں۔ ایک مجیب بات سے ہے کہ آج فلفہ اس قدر ترقی کرتم یا ہے۔ ماہم نہی سائل پارلی کے بین اور شبمات کا مادہ بے انتماء بڑھتا جاتا ہے۔ آئم ندہ میں ان کریا ہے۔ قتی اور تعداد میں ان کریا ہے جا رہے ہیں وہ زور۔ قوت۔ تدقیق اور تعداد میں ان کی جو اعراضات کے جا رہے ہیں وہ زور۔ قوت۔ تدقیق اور تعداد میں ان کے خوائدہ نمیں جو بچھلے ملاحدہ کر کھے ہے۔

اہام رازی نے مطالب عالیہ میں نبوت کی بحث کو تخیبنا" ساٹھ منحوں میں کھا ہے۔ اس میں سے قریبا" (50 صفح ملاحدہ کے اعتراضات کی تفصیل میں ہیں ال ہے۔ اس میں سے قربان مجید کے معجز ہونے پر منکرین کی زبان سے سیکول مل ح نها یہ العقول میں قرآن مجید کے معجز ہونے پر منکرین کی زبان سے سیکول المرح نها یہ العقول میں قرآن مجید کے معجز ہونے پر منکرین کی زبان سے سیکول المرح نها یہ انہی اعتراضات اور شبہات کا اٹھانا ور حقیقت املی ط

ہے۔ قرآن مجید پر ملاحدہ کے اعتراضات تین قتم کے ہیں۔

قرآن مجید پر ملاحدہ ہے ، سراسے میں اسے و (۱) قرآن مجید میں ایسے واقعات نہ کور ہیں 'جو قانون قدرت کے خلاف ہیں۔ مثابہ فتم کے خرق عادات۔ جانوروں کی بات چیت۔ بیاڑوں کی شبیح خوانی۔ (2) اکثر ایسی باتیں نہ کور ہیں جو وہم پر ستی پر مبنی ہیں۔ مثلاً "جادو کا اثر \_ شیطان اُ آدی کو لگا جانا۔

(3) بہت ی باتیں 'تحقیقات علمی کے خلاف ہیں۔ مثلا " آفآب کا چشمہ میں ڈوبا۔ ونیا کا چھ دن میں پیدا ہونا۔ پانی کا آسان سے برسا۔ نطفہ کا پینے اور سینہ کے فائم پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ۔ ان اعتراضات کے جواب میں مشکلمین کے فرقوں نے مخت طریقے اختیار کے۔ اشاعرہ کا یہ نداق ہے کہ قرآن مجید میں ان واقعات کا ہونا للم کرتے ہیں اور پھران کا جواب دیتے ہیں قدمائے مشکلمین اکثر واقعات کا انکار کرنے ہیں اور پھران کا جواب دیتے ہیں قدمائے مشکلمین اکثر واقعات کا انکار کرنے ہیں اور کتے ہیں کہ مکرین نے قرآن مجید کی غلط تعبیر کی ہے۔ مثال کے طور پہ بہ پند اعتراضات مع جوابات کے لکھتے ہیں۔

مثل (۱) قرآن مجید میں حضرت عینی کے متعلق ندکور ہے۔

ومافنلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم اس آیت کے معنی عام مفرن به بین که دهرت عینی علیه اللام مقتول و مصلوب نمیں ہوئے بلکہ خدا نے ایک دو سرے فنم کی صورت سے بدل دی۔ لوگوں نے ایک دهرت عینی سمجھ کر بھائی پر چرحا دیا۔ اس پر متعدد اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ را) اگر اس طرح صورتی بدل جایا کریں تو کسی فخص کی نبت اطمینان نہ رہے دی وی فنص ہے یا کوئی اور فخص

(2) خدا کو اگر معزت عینی کا بچانا تھا تو یوں ہی بچا سکتا تھا۔ اس کے لیے ایک <sup>ناکروہ</sup>

مناه کو بھانسی پر چڑھانا کیا ضرور تھا۔

ناہ میں ہے۔ (3) حضرت عینی کی مدو کے لیے خدا نے حضرت جرئیل کو مقرر کیا تھا اور ان کی (۵) ہے۔ اور قدرت معلوم ہے باوجود اس کے وہ حضرت عینیٰ کو یہودیوں کے پنجہ ہے رے بہت ہے اور اس کی ضرورت پڑی کہ ایک دو سرے بے گناہ کی صورت مضرت نے بیا سے عینی کی صورت سے بدل دی جائے اور اس طرح وہ نجات پائیں۔ امام رازی نے تنبیر بیر میں یہ تمام اعتراضات مع شے زائد نقل کیے ہیں اور ان کے جواب دیئے ہں اسلے اعتراض کا بیہ جواب دیا ہے کہ ہر محض تتلیم کرتا ہے کہ قادر مخار کو بیا یں . قدرت ہے کہ زید و عمرو کو بالکل ہم صورت بنادے۔ باین ہمہ زید و عمرو کی نبت سمی مخص کو سے اختال نہیں پیدا ہو تاکہ دونوں کی صور تیں بدل گئ ہیں۔ ای طرح صورت موجود میں بھی شبہ نہیں پیدا ہوتا۔ دوسرے اور تیسرے اعتراض کا یہ جواب ریا ہے کہ خدا اگر اور طریقے سے حضرت عیسیٰ کو بچا یا تو یہ معجزہ بدا ہے کی مد تک بہنچ جاتا جس کے بعد ایمان کا لانا لازمی ہے۔ لیکن معجزہ کا یہ مقصود نہیں ہو آکہ لوگ مجورا" ایمان لائیس بیر امام رازی کا جواب تھا۔ جوانہوں نے اشاعرہ کے نداق کے موافق دیا۔

لیکن اور محققین نے خود آیت کے معنی پر غور کیا اور فیطلہ کیا کہ آیت کے معنی غلط بیان کیے گئے جس کی وجہ سے اعتراضات قائم ہوتے ہیں۔ محدث ابن حزم نے کتاب الملل و النحل میں نہایت زور سے اس کی تردید کی اور لکھا کہ-ولوامكن ان يشبه ذالك على ذى حاسته مسلمته لبطلت النبوات

كلهااذالعها شبهت على الحواس السليمنه اور أكر اس فتم كا المباه صحح الحواس آدمی کو ہو سکتا ہو تو سرے سے نبوت ہی باطل ہو جائے۔ اس لیے کہ ممکن

ہے کہ صحح الحواس آدمیوں کو دھو کا ہو گیا ہو-

محدث موصوف نے آیت کے بیہ معنی لکھے ہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام نہ تا ہوئے نہ مصلوب ہوئے۔ لیکن مخالفوں نے جو ان کا مصلوب ہونا مشہور کر دیا تو اس ہوئے نہ مصلوب ہوئے۔ لیکن مخالفوں نے جو ان کا مصلوب ہونا مشہور کر دیا تو رب ہوئے۔ ین ماحوں کے اصل واقع کیا لوگوں کے نزدیک اصل حقیقت مشتبہ ہو گئی اور ان کا شبہ ہو گیا کہ اصل واقع کیا مثال (2) قرآن مجید میں ذکور ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے جب سامی ے موشالہ کے بنانے پر مواخذہ کیا تو اس نے کما کہ فقبضت قبضتہ من ال الرسول اس کے معنی عام مغسرین بیہ لکھتے ہیں کہ سامری نے حفرت جرئیل ملر السلام کو گھوڑے پر سوار ویکھا تھا اس وقت اس نے ان کو گھوڑے کے سم کے نے کی خاک اٹھالی تھی اس کو گو سالہ کے پیٹ میں ڈال دیا۔ خاک کی تاثیرے اس میں جان آئن اور وہ مٹی کا گوسالہ بولنے لگا۔ ای واقعہ کا ذکر اس آیت میں ہے۔ مام مفسرین اس آیت کے بیہ معنی قرار دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ خاک میں الی ماٹیر ہو سکتی ہے۔ لیکن ابو مسلم اصغمانی آیت کے بیہ معنی نہیں قرار دیتا وہ کہتا ہے کہ یہ عرب كا محاوره ہے۔ الرجل يقفو اثر فلان و يقبض اثره يه الفاظ عرب بن پیروی اور اتباع کے موقع پر استعال کیے جاتے ہیں ' رسول سے یمال مراد فود حضرت موی علیہ اللام ہیں۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ سامری نے کما کہ میں نے حضرت موی کی تعلید کی تھی اور ان کے ندہب کو حق سمجھا تھا لیکن اب ظاہر ہوا کہ وہ باطل تھا۔ اس کے میں نے اس کو پھینک دیا لعنی چھو ڑ دیا اس پر صرف یہ شبہ رہ جاتا ہے کہ سامری خود حضرت موی سے خطاب کر رہا تھا اس لیے طرز کلام کے لحاظ ے اس کو یوں کمنا چاہیے تھا کہ میں نے تمہاری تقلید کی تھی نہ بیا کہ میں نے پیبر کی تھلید کی تھی۔ لیکن امرا اور رو نیا سے خطاب کے موقع پر اس طرح کلام کیاجانا ہ، عباسیہ کے دربار میں خلفاء کو بجائے آپ کے امیر المومنین کے لفظ سے خطاب كرتے تھے۔ ابومسلم اصغمانی كاب قول أكرچه تمام مغربن كے خلاف ب ليكن الم رازی نے تغیر کیر میں ای کو ترجیح کی متعدد و بھی بیان کیں جن کو ہم قلم انداز کرتے ہیں۔

مثال (2) قرآن مجید میں ہے۔

قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء ثماد عهن ياتنيك سعيا -

ر ترجمہ) خدانے کہا کہ چار پرند لوم پھران کے مکڑے کر ڈالو پھر ہر بہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ آؤ۔ پھران کو بلاؤ وہ وو ژتے چلے آئیں مے۔ یاں وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا ہے کہا کہ اے خدا تو مردے کو کیو کر جلائے گا۔ خدا نے کہا کیا تم کو اس پر یقین نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیوں نہیں 'لیکن زیادہ الحمینان چاہتا ہوں۔ اس وقت خدا نے ان ہے کہا کہ چار پر ند لو۔ اکثر مغسرین نے یمی معنی لیے اور قرار دیا کہ در حقیقت حضرت ابراہیم نے پر ندوں کو کروے کر ڈالا تھا اور پجروہ زندہ ہو گے۔ لیکن ابو معلم اصفہانی نے اس تغیر پر متعدد اعتراضات کیے اول ہے کہ صرحی البک کے معنی کوئے کر نیاں معنی بین آ با بھی ہے تو اس کے معنی کرنے کرنے کے نہیں ہیں۔ صار لعبور اگر اس معنی بین ہو ضمیر ہے دہ ذی کا صلحالی کے لفظ سے نہیں آ با۔ دو سرے یہ کہ ادعین میں جو ضمیر ہے دہ ذی کا الروح کے لیے مخصوص ہے۔ اس لیے اس کے معنی ہے ہوں گے کہ پر ندوں کو الروح کے لیے مخصوص ہے۔ اس لیے اس کے معنی ہے ہوں گے کہ پر ندوں کو الروح کے لیے مخصوص ہے۔ اس لیے اس کے معنی ہے ہوں گے کہ پر ندوں کو الروح کے لیے مخصوص ہے۔ اس لیے اس کے معنی ہے ہوں گے کہ پر ندوں کو الرائ مغسرین کے قول کے بموجب اس کے معنی ہے ہونے چاہیں کہ ان کے نظم شرو ابراء کو بلاؤ۔

ان دونوں اعتراضوں سے زیادہ قوی اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ مقصود تھا تو چار بندوں کی کیا حاجت تھی۔ ایک برندہ کا محکوے محکوے کر دینا اور بھران کو جلا دینا کانی تھا۔ ٹیک کو رفع کرنے کا جو تعلق ہے۔ وہ زندہ کرنے سے ہے۔ ایک۔ وو۔ چارکواس میں کیا دخل ہے۔؟

ابر مسلم اصنهانی نے تمام مغرین کی رائے سے اختلاف کیا اور آیت کے منی یہ قرار دیے کہ خدا نے تمثیل کے طور پر حضرت ابراہیم سے کہا کہ مثلا "اگر تم چار پر نفران کو الگ پر ندوں کو لو ' اور ان کو خوب پر چالو کہ وہ تم سے خوب بل جائیں۔ پھران کو الگ الگ پہاڑ پر چھوڑ آؤ اور ان کو بلاؤ تو وہ چلے آئیں سے ای طرح جب ہم بلائیں گئر روضی دو ڑتی ہوئی ایے جسموں میں چلی آئیں گا۔

خال (4) قرآن مجید میں ہے۔

الم سخونا مع داؤد الجبال یسبحن معه الطیر-اور ہم نے بہاڑوں کو داؤد کا الجبال یسبحن معه الطیر-اور ہم نے بہاڑوں کو ہمی۔

الم کر دیا تھا کہ وہ داؤد کے ساتھ تبیع پڑھتے تھے اور پر ندوں کو ہمی، دہ کیو کر تبیع پڑھ اس کے بہاڑ وغیرہ ہمی اس کے بہاڑ وغیرہ ہمی سانی نہیں اس کے بہاڑ وغیرہ ہمی کہ جمادیت۔ نطق سے منانی نہیں اس کے بہاڑ وغیرہ ہمی

بول سے ہیں۔ چنانچہ امام رازی نے اس آیت کی تغییر میں اشاعرہ کے ذاتی رہوں سے ہیں۔ چنانچہ امام رازی نے اس آیت کی تغییر میں اشاعرہ کے ذاتی موافق میں جواب دیا ہے۔ لیکن معزلہ عموما" اور بعض اہل معانی، آیت کی یہ تزیم نمیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ بہاڑوں کا تبیج کمنا ایسا ہی ہے جیسا کہ خدانے رومر موقع پر کما ہے وان من شی الا یسبح بحملہ لیعنی کوئی چیز الی نمیں جو خدا کی حمدہ لیعنی کوئی چیز الی نمیں جو خدا کی حمدہ فی میں رطب اللمان ہے۔ تبیج نہ پڑھتی ہو۔ یعنی زبان حال سے ہر چیز خداکی حمد و ثنا میں رطب اللمان ہے۔

مثال (5) قرآن مجید میں ہے۔

قال رب اجعل لی اینه - قال اینک الا تکلم الناس ثلثه ایام الار مزا۔ (ترجمہ) زکریائے کما' اے خدا میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے خدانے کماتی ک نشانی یہ ہے کہ تو تین دن تک اشاروں کے سوا باتیں نہ کرے۔

عام مغرین کتے ہیں کہ حضرت ذکریا کی اولاد ہونے کے خدانے بچان مقرد کا تھی کہ تین دن تک حضرت ذکریا کی ذبان بند ہوگی اور وہ اشارہ کے سوا مطلق بات چیت نہیں کر کئے تھے۔ اس پر اعتراض تھا کہ اولا "تو یہ واقعہ خلاف عقل ہا دو سرے اس سے اولاد ہونے کو کیا تعلق مفرین کتے ہیں کہ یہ خرق عادت ہادر خرق عادت ہادر خرق عادت ہادر خرق عادت ہادر کرتا عادت جائز ہے۔ ابو مسلم اصفهانی کتے ہیں کہ ذبان کے بند ہونے سے اعتکاف کرنا مراد ہے۔ کیونکہ اس زمانہ میں اعتکاف کی حالت میں بجر ایماو اشارہ کے بات کرنا مراد ہے۔ کیونکہ اس زمانہ میں اعتکاف کی حالت میں بجر ایماو اشارہ کے بات جیت نہیں کرتے تھے 'خدانے حضرت ذکریا سے کما کہ جب تم اعتکاف اور عبادت میں مشغول ہو گئے تو تمہاری اولاد ہوگی۔ امام رازی ابو مسلم کا یہ تول نقل کرے کسے ہیں۔

وهذا لقول عندی حسن معقول و ابومسلم حسن الکلام فی النفسبر کثیر الغوض علی الدقائق و اللطائف اوریه قول میرے نزدیک بهتر اور مفول ہے۔ اور ابو مسلم کا کلام تغیر میں نمایت معقول ہوتا ہے اور وہ اکثر دین اور لطیف باتیں پیدا کرتا ہے۔

مثال (قرآن مجید میں حضرت سلیمان کے ذکر میں ہے۔ وعلمنا منطق الطیر - اور ہم کو سکھلائی کی پرندوں کی بول -اشاعرہ کتے ہیں کہ پرندوں کا بات چیت کرنا ممکن ہے اور حضرت سلیمان ان کا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1 ہے دیت سمجھ کتے تھے اور یہ ان کا معجزہ تھا۔ ہے دیت سمجھ کتے تھے اور یہ ان کا معجزہ تھا۔ لیکن محدث ابن حزم اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں۔

لم بدفع یکون للحیوان حسوات عند معاناة ما تفتیضیه له الحیوة من طلب العذاء و عند الالم و عندالمضاربته و طلب السفاد و دعاء اولا دها و ما شعبه ذالک فهذا هو الذی علمه اللّه تعالی سلیمان رسوله علیه السلام (رجم) ہم اس بات کے مکر نہیں کہ حوانات 'ضروریات زندگی شا" غذاکی طات ۔ تلیف کے احماس – لڑائی – جفتی بچوں کے بلانے اور اس قتم کے موتوں پر بچھ آوازیں نکالتے ہوں – حضرت علمان کو خدا نے ای کی تعلیم وی تی ۔ (یعنی وہ ان آوازوں سے ان کی خوابشوں کا اندازہ کر کتے تھے۔

مثال (7) قرآن مجید میں ہے۔ یابھا الناس انقوا ربکہ الذی خلفکہ من نفس واحدة و خلق منهاز وجها۔ (نساء) عام مغرین اس آیت کے یہ معنی لیتے ہیں۔ کہ خدائے حضرت آدم کو پیدا کیا اور پھران سے حضرت حواکو پیدا کیا اور وہ اس طرح کہ حضرت آدم کی بائیں پہلی نکال کی اور اس کو حضرت حوا بنا دیا۔ لیکن ابر مسلم اصنمانی نے آیت کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ منها معنی من بنسما کے ہیں ابو مسلم می ہم جنس پیدا کی گئیں منہ یہ کہ ان کی پہلی سے پیدا کی گئیں منہ یہ کہ ان کی پہلی سے پیدا کی گئیں منہ یہ کہ ان کی پہلی سے پیدا کی گئی منہ یہ کہ ان کی پہلی سے پیدا کی گئیں منہ یہ کہ ان کی پہلی سے پیدا کی گئیں۔

غرض اس فتم کے تمام موقعوں پر' ان محققین کا یہ بیان ہے کہ لوگوں نے قرآن مجید کے معنی غلط بیان کے ہیں اور اس وجہ سے وہ اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔

ملاحده کاایک اور اعتراض

طاحدہ کا ایک بردا اعتراض یہ تھا کہ اسلام نے واقعات کا بعد الموت کے حکل جو کھے بیان کیا ہے وہ طفلانہ ہوس پرسی ہے۔ مثلاً دودھ اور شدکی نسریں۔ فیموان جو بھی بیان کیا ہے وہ طفلانہ ہوس پرسی ہے۔ مثلاً دودھ اور شدکی نسری۔ فیموان حوریں۔ ول ربا غلمان۔ ہر قسم کے میوہ جات۔ برے برے براے دواہر نگار محل۔ عالم آفرت جو سرتایا عالم اقدس ہے۔ آگر وہاں بھی بھی دنیاوی خواہش سے عالم آفرت جو سرتایا عالم اقدس ہے۔ آگر وہاں بھی بھی دنیاوی خواہش

بل صراط سے کزرنا۔ اعمال 8 وہ جا ۔ دوری کے اسلم کرتے ہیں کہ یہ ب
ان اعتراضات کے متعلق تمن گروہ ہیں۔ اشاعرہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ب
واقعات بعینہ ای طرح وقوع میں آئیں گے اور اس میں کوئی اسخالہ نہیں۔ شاہ ت
اعضا۔ وزن اعمال۔ دوام عذاب وغیرہ یہ سب خرق عادات ہیں اور خرق عادات میں اور خرق عادات عموا "جائز ہیں۔ اشاعرہ کے سوا باقی تمام فرقے اس بات کے قائل ہیں کہ واقعات عموا "جائز ہیں۔ اشاعرہ کے سوا باقی تمام فرقے اس بات کے قائل ہیں کہ واقعات العدالموت کی اصلی حقیقت بچھ اور ہے۔ لیکن جس طریقہ سے اور جن الفاظ میں ان تجب یہ تعمیر کا گوئی اور طریقہ نہ تھا(۔ محدث ابن تجب طال تکہ مشہور ظاہری ہیں آہم اپ رسالہ شرح حدیث نزول میں ایک محققانہ تمید کے بعد لکھتے ہیں۔

ثم الله سبحانه و تعالى اخبرنا بما وعدنا به فى الدار الاخرة من النعيم و العذاب واخبرنا بما يوكل و يشرب و ينكح و يفرش و غير ذلك فلولا معر فتنا بما يشبه ذلك فى الدنيالم يفهم ما وعدنا به و نحن نعلم مع ذلك ان تلك الحقائق ليست مثل هذه حتى قال ابن عباس ليس فى الدنيا مما فى الجنته الا الاسماء-

(ترجمہ) پر خدائے پاک نے قیامت میں جس آرام اور عذاب کا وعدہ کیا اس کی خبر اور ان چیزوں کی خبرہ ہو کھانے پینے بچھانے مقاربت کرنے کی ہیں پاتو آگر ہم ان چیزوں کو نہ جانتے ہو موعود چیزوں سے مشابہ ہیں تو ہم ان کو سمجھ ہی نہ کئے 'لیکن ہم باوجود اس کے یہ جانتے ہیں کہ وہ موعود چیزیں ان دنیاوی چیزوں کی میں ہیں میں جانے ہیں کہ قول ہے کہ نام کے موا دنیا اور آخرت کی چیزوں میں کھیں کوئی اشتراک نہیں ہے۔

الم غزالی جوا ہرالقرآن میں عذاب قبراور عذاب آخرت کی یہ تشریح کر کے انسان میں جو رذائیل اخلاق ہیں انہی کو سانپ اور بچھو سے تعبیر کیا گیا ہے لیے ہیں۔

وهذا سرقوله صلى الله عليه وسلم انما هى اعمالكم ترد عليكم و قوله نعالى يوم نجد كل نفس ما عملت من خير محضرا بل سر قوله تعالى كلالو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم اى ان الجحيم فى باطنكم فاطلبو ها يعلم اليقين لترونها قبل ان تدار كوها بعين اليقين بل بوسر نوله تعالى يستعجلونك بالعذاب و ان جهنم لمحيطة بالكفرين ولم يقل انها سيحيط بل قال هى محيطته وقوله انا اعتدنا للظلمين نارا الحاط بهم سرادقها ولم يقل يحيط بهم و هو معنى قول من قال ان الجنته وانار مخلوقتان فان لم تفهم المعانى كذلك فليس لك نصيب من المرالا فى قشره وهو النين والقران غذاء الحلق كلهم على اختلاف اصنافهم ولكن اغتذاء وهو المنافهم ولكن اغتذاء وموالنين والقران غذاء الحلق كلهم على اختلاف اصنافهم ولكن اغتذاء وموالنين والقران غذاء الحلق كلهم على اختلاف اصنافهم ولكن اغتذاء وموالنين والقران غذاء الحلق كلهم على اختلاف اصنافهم ولكن اغتذاء

(زجمہ) اور میہ راز ہے آنخضرت کے اس ارشاد کاکہ میہ تمہارے اعمال ہی ہوں گے جوتمارے سامنے آئیں گے اور میں معنی ہیں خدا کے اس قول کے کہ قیامت میں بو کھ جس نے کیا ہو گا۔ وہ تیار یائے گا بلکہ میں حقیقت ہے خدا کے اس قول کی کہ اگرتم کو علم الیقین ہو یا تو تم دوزخ کو دیکھ لیتے یعنی سے کہ دوزخ خود تمارے ول م موجود ہے۔ سواس کو یقین کے ذریعہ سے دکھے لو قبل اس کے کہ یقین کی آنکھ ے اس کو دیکھو مے۔ بلکہ میں حقیقت ہے خدا کے اس قول کی کہ کافر لوگ عذاب می طدی کرتے ہیں۔ حالا نکہ عذاب نے کافروں کو ہر طرف سے مجمالیا ہے یہ نہیں کا۔ آئندہ مجائے گا۔ اور میں معنی ہیں اس مخص کے قول کے جو یہ کہتا ہے کہ الن و بھت پدا ہو چکی ہے۔ تو آگر تم مطالب کو اس طرح نہیں جھتے تو تم آئے ر ران کے مغز تک نمیں پنچ بلکہ تم کو مرف جھکے سے کام ہے۔ جیباکہ چارہایہ کو کی رک ر سے میں چے بللہ م و صرف کے ۔ ا ، کیول کے مغزے نہیں غرض ہوتی۔ بلکہ صرف بھوے سے غرض ہوتی ہے اور آل و ر سے میں عرص ہوئی۔ بلکہ صرف جو ۔ ران جیر سب لوگوں کی غذا ہے لیکن اس کاغذا ہونا باختلاف مراب ہے ( یعنی جو جلکا اور جلکا اور جر سیرسب بولوں کی غذا ہے سین اس کا غذا ہوتا باسات کر درجہ کا ہے اس فتم کی غذا اس کو ملتی ہے) اور ہرغذا میں اصل اور چھلکا اور بری پر ہ بمری ہوتی ہے۔

ای کتاب میں میں ایک اور موقع پر واقعات ما بعد الموت کے متعلق لکھے ہیں۔
ویشنمل ایضا علی ذکر مقدمات احوال الفریقین و عنها یعبر بالعشر
ویشنمل ایضا علی ذکر مقدمات احوال الفریقین و عنها یعبر بالعشر
والنشر و الحساب و المیزان والصراط- ولها ظواهر جیلته یجری مجری
الغذاء لعموم الخلق ولها اسرار غامضته یجری مجری الحیوة الخصوص

الخلق(ترجمه) اور قرآن مجید می فریقین کے ابتدائی حالات بھی نہ کور ہیں اور انی کو (ترجمه) اور قرآن مجید میں فریقین کے ابتدائی حالات بھی نہ کور ہیں اور ان آخوں کے حشرو نشر۔ حساب۔ ترازر اور پل صراط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ان آخوں کے ایک تو ظاہری معنی ہیں جو بطور غذا کے تمام آومیوں کے لیے ہیں۔ اور ان میں رقبی راز ہیں جو خواص کے لیے بطور زندگی کے ہیں۔

ملاحده كاايك اور اعتراض

ماحدہ کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ بیودیوں اور پارسیوں کے یمال جو روراز کار قصے اور افسانے مشہور تھ 'قرآن مجید ان سے بحرا پڑا ہے۔ مثلایہ کہ '' اروت و ماروت " دو فرشتے بابل کے کوئیں میں سرگوں معلق ہیں جو لوگوں کو جادو سکھلاتے ہیں ۔ "یاجوج و ماجوج دو عجیب الخلقت قومیں ہیں جن کے لیے سکندر نے سد سکندری قائم کی۔

حضرت داؤد نے اپنے ایک درباری افسر کی جورو کو بلطائف الحیل عاصل کیا۔
حضرت سلیمان کے لیے آفاب ڈوب کر دوبارہ نکل آیا شیطان نے خدا سے اجازت
مانگ کر حضرت ابوب کی تمام آل و اولاد فنا کر دی اور ان کو بیار کر ڈالا یمال بھی
کہ ان کے بدن میں کیڑے پڑھے ' حضرت ابراہیم کی وفعہ کذب کے مرحم
بوئے۔ حضرت آدم نے شرک کیا یعن اپنے بیٹوں کا نام عبدالحارث رکھا اور حادث شیطان کا نام عبدالحارث رکھا اور حادث شیطان کا نام ہے۔

ان اعتراضات کا جواب اگرچہ ور حقیقت علم کلام کا بڑا ضروری حصہ تھا۔
لیکن کتب کلامیہ میں اس لحاظ ہے اس کا ذکر نہیں کیا جا آ کہ مشکلمین کے نزدیک اس
حصہ سے بحث ہونا محدث اور مفسر کا منصب ہے۔
مفسرین نے ان فقص کے متعلق جو لکھا اس کا ماحصل یہ ہے کہ نقص انہاء کا

بس قدر حصہ قرآن مجید میں فدکور ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے واقعات املی پر جو ماشے چڑھائے وہ صحیح نہیں' اس بنا پر قدمائے مغسرین میں سے جن لوگوں نے بنی اسرائیل کی روایتیں تغییروں میں واخل کر دی تھیں محدثین نے ان کی تغییر کو ساقط الاعتبار قرار دیا۔ بلکہ خود مغسروں کو بھی۔

قدائے مغرب میں جو بڑے پایہ کے مغرگزرے ہیں وہ یہ ہیں جاہد' مقاتل النہان' کلبی ضحاک۔ سدری۔ تغییر کبیر وغیرہ میں قصص الانبیاء کی نبت جی قدر روایتیں ہیں۔ اور جن کو قرآن مجید کے قصول میں مضم کر دیا گیا ہے اننی بزرگوں سے منقول ہیں' ان کی کیفیت یہ ہے کہ مجاہد طالا نکہ بہت بڑے لقہ اور قال ججت امام ہیں آہم ان کی تغییر کو اس وجہ سے غیر معتبر قرار دیا گیا۔ کہ وہ بی امرائیل سے ماخوذ ہے' میزان الاعتدال ذہبی میں ہے کہ "کی نے اعمش سے پوچھا کہ جاہد کی تغییر مخالف کیوں ہے۔ انہوں نے کما بوجہ اس کے کہ اہل کتاب یعنی یہود سے اخوذ ہے۔

مقاتل کو علانیہ محد مین نے کاذب اور مفتری کما طالا نکہ ان کا جو کچھ جرم تھا وہ کی مقاوہ کی قال کی تعالی کی تعالی دو اہل کتاب سے روایت کرتے تھے۔ ای طرح کلب- سدی- ضحاک کی موا" قابل اعتبار قرار دی سمیں چنانچہ میزان الاعتدال میں ہرایک کے مامل سے مفصل بحث کی ہے۔

علامہ ابن خلدون نے اس بحث پر ایک نمایت لطیف مضمون لکھا ہے اس کا ترجمہ پیرے۔

حقد عن نے اسباب میں نمایت استیعاب کیا۔ لیکن ان کی تقنیفات میں رطب ویاب مقبی بڑی قوم نہ ویاب مقبول مردود سب کھے ہے جس کی وجہ سے کہ اہل عرب لکھی بڑی قوم نہ ان کا خمید بدویت اور امیت تھی اور جب ان کو اس تنم کے چیزوں کی ریافت کا شوق ہوتا ہے۔ مثلا دنیا کی ایجاد میرار تو وہ ان باتوں کو اہل آب ہے میکا دنیا کی ایجاد کے امرار و وہ ان باتوں کو اہل آب ہے ہوئی کا آغاز وجود کے امرار و وہ ان باتوں کو اہل آب ہے ہوئی موجود سے خود بدوی ہی موجود سے خود بدوی میں موجود سے خود بدوی کی اور ان کی جو معلومات تھیں بالکل عامیانہ تھیں ' یہ لوگ آکٹر قبیلہ حمیرے سے میں ان کی جو معلومات تھیں بالکل عامیانہ تھیں ' یہ لوگ آکٹر قبیلہ حمیرے سے اور ان کی جو معلومات تھیں بالکل عامیانہ تھیں ' یہ لوگ آکٹر قبیلہ حمیرے سے

جو بہودی ہو گئے تھے۔ جب یہ اسلام لائے تو احکام شرعیہ کے سواجن میں بر احتیاط کی جاتی تھی۔ باتی امور مثلا" اسباب کا نتات اور قصص انبیاء وغیرہ کے تو ان کے وہی خیالات قائم رہے جو پہلے سے تھے۔ کعب احبار۔ وہب ابن بر عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ ان لوگوں کی جو روایات کیایات محفوظ تھیں "تمام تغییر کی کتابوں میں داخل ہو گئیں اور چو نکہ ان رواین کو احکام شرعیہ سے تعلق نہ تھا۔ اس لیے ان کے متعلق مفسرین نے احتیاط نیم کی۔ چنانچہ تمام تغییریں انہی روایوں سے بھر گئیں۔ حالا نکہ ان روایوں کا ان وہی صحوا نشین بہود تھے جن کو کسی قتم کی تحقیق حاصل نہ تھی۔ لیکن چو نکہ یہ لوگ فیہیں حیثیت سے مشہور اور معروف تھے اور لوگ ان کا احترام کرتے تھے اس لے ان کی روایوں کو آبول عام حاصل ہو گیا۔

ائمہ فن نے صرف آی پر اکتفانہیں کیا بلکہ خاص خاص فصص کو بہ تفری کلا اور موضوع بتایا۔ امام رازی نے تغییر کبیر میں اکثر جگہ نمایت زور شورے ان قصول کی کندیب کی ہے۔

اس کے علاوہ محققین نے اس پہلو پر بھی بحث کی کہ قرآن مجید میں جو تھے منقول ہیں وہ تاریخی حیثیت سے منقول ہیں یا عبرت و بند کے لحظ سے مناہ ولی الله صاحب فوزالکبیرنی اصول التفسیر میں لکھتے ہیں۔

و از ایام الله بینی و قائع که آزا احداث فرموده است از مثل انعام ملبعین و تغذیب عصاقه آزا اختیار فرموده که بگوش ایشال رسیده باشد اجمالا" ذکرے ازال شغیره مثل نصص قوم نوح عاد و شمود که عرب آزا ابا" عن جد تلقی نموده بودند و مثل نصص حضرت آبراییم و انبیائ بی اسرائیل که بسبب اختلاط بهود باعرب و قرون بسیار و مانوس اساع ایشال شده بودند و واز نصص مشهوره جماع چند انتزائ فرموده که در تذکیرایشال بکار آیدنه سرد تمام نصص جمیع خصوصیات -

پی مقمود ازیں نقم نه معرفت انفس آنها است ' بلکه مقمود ' انقال ذئن سامع است- ریفامت شرک و معاصی و عقوبت خدائے تعالی بر آنها و مطمئن شدن نفرت خدائے تعالی۔" منکلین اور قدمائے مغرین نے قرآن مجید کے الفاظ اور عبارت کی جی مرح تعبیر کا اس سے آگر چہ ملاحدہ کے اعتراضات بہ آسانی رفع ہو گئے۔ لیک ایک دوسری عظیم الشان بحث چھڑ گئی۔ یعنی سے کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں آویل ہائز ہے اور کہاں نہیں۔ اس مسئلہ کے متعلق نہایت سخت اختلاف آراء پیدا ہوا ایک طرف مجسمہ اور مشبہ کو اصرار تھا کہ ایک لفظ کی بھی آویل جائز نہیں۔ یہاں بک کہ قرآن مجید میں خدا کے لیے جہاں ہاتھ کا لفظ آیا ہے۔ اس سے ہاتھ ہی مراد بیں۔ دوسری طرف باطنیہ کے نزدیک قرآن مجید کا ایک لفظ بھی آویل سے خالی نہیں۔ بہی ظاہری معنی مراد نہیں۔ نہیں یہاں تک کہ روزہ۔ نماز۔ جج۔ زکوۃ سے بھی ظاہری معنی مراد نہیں۔

ایک عجیب بات یہ ہے کہ آج ہارے زمانہ میں قرآن مجید کی ہو آدیلیں کی خوس اللہ بیں قدیم زمانہ میں بھی خوش خیالوں نے بالکل ای قتم کی آدیلیں کی تھیں۔ امام رازی تغییر کبیر سور 3 سبا آیت ولسلیمن الریح غدو هاشهر النح کی تغییر میں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں جو یہ ذکور ہے کہ ہوا مفرت سلیمان علیہ السلام کی مسخر تھی' اور جن و شیاطین ان کے بال کام کرتے تھے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ انہوں نے صبا رفار گھوڑے پالے تھے اور دیو پکر آدی ان کے بال کام کرتے تھے۔ "

حفرت عینی کا جو معجزہ قرآن میں نہ کورہ ہے کہ وہ مردوں کو جلا دیتے تھے۔
ال کی یہ تاویل کہ مردہ دلوں کو ہدایت کرتے تھے جو ان کے لیے زندگی جادیہ تھی۔
مشبہ اور باطنیہ کے سوا باقی جتنے فرقے تھے ان کو تاویل کے اصول اور
گاعرے مقرر کرنے پڑے بینی کن موقعوں پر تاویل جائز ہے اور کن موقعوں پر

اثاء و نے یہ اصول قرار دیا کہ جس جگہ ظاہری اور لغوی معنی اختیار کرنے اثاء و سائرہ نے اسول قرار دیا کہ جس جگہ ظاہری اور باقی ناجائز۔ مثلا قرآن میں سے کوئی محال لازم آیا ہو۔ وہاں ہویل جائزہ ہے اور باقی ناجائزہ کے بیں۔ لیکن آگر خدا کے افراک محلیہ معنی ہوتا دلائل عقلیہ المرائی ہوتا دلائل عقلیہ المرائی ہوتا لازم آیا ہے۔ حالا تکہ خدا کا جسمانی ہوتا لازم آیا ہے۔ حالا تکہ خدا کا جسمانی ہوتا لازم آیا ہے۔ حالا تکہ خدا کا جسمانی ہوتا لازم آیا ہے۔

ے من عابت ہو چھ ہے۔ اضاعو اس ہناء پر واقعات ما بعد الموت۔ منا ہم کر مان ہم ہو۔ منا ہم کر معن لیتے ہیں۔ لیکن اور منا منا ہم کی معن لیتے ہیں۔ لیکن اور وقتی منا ہے میں معنی لیتے ہیں۔ لیکن اور وقتی منا منا ہم منا ہم اور وقتی منا ہم بعد اللہ منا منا منا منا ہم بعد رہ ورت بعینہ اس کی عبارت کا خلاصہ نقل کرتے ہیں۔ اس کی عبارت کا خلاصہ نقل کرتے ہیں۔

تے ہم بعدر - ورت بینہ کا کا برسول صلم نے جس چیز کے وجود کی خبردی ہاں مسلم نے جس چیز کے وجود کی خبردی ہاں کے مسدیق کے مثل یہ بیا کہ رسول صلم نے جس چیز کے وجود کی خبردی ہارہ سے وجود کو شنیم کیا جائے۔ لیکن وجود کے پانچ مدارج ہیں اور انہی مدارج سے مرفرقہ دو سرے فرقہ کی تکذیب کرتا ہے۔ عاداتف ہونے کی وجہ سے مرفرقہ دو سرے فرقہ کی تکذیب کرتا ہے۔

اس لیے ان مراتب خمسہ کی تنصیل کرتا ہوں۔

<sub>1- وجور زاتی۔ لین وجور خارجی۔</sub>

2- وجود حس - بین مرف عاسه میں موجود ہونا مثلاً خواب میں ہم جن اثباء کو رہوں میں ہم جن اثباء کو رہوں ہیں ہوتا ہے ۔ یا جس طرح بہاروں کو رکھتے ہیں ان کا وجود صرف ہمارے حاسه میں ہوتا ہے ۔ یا جس طرح بہاروں کو جائزہ جو در حقیقت میں حالت میں خیابی صور تمیں نظر آتی ہیں ۔ یا شعله جواله کا دائرہ جو در حقیقت وائرہ نظر آتا ہے ۔

3- وجود خیالی- مثلاً زید کو ہم نے دیکھا پھر آکسیں بند کرلیں تو زید کی صورت جو اب ہماری آکھوں میں پھرتی ہے یہ وجود خیالی ہے۔

4- وجود عقلی- بعنی کمی شے کی اصلی حقیقت مثلاً" جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چرامات اتھ میں ہے اور مقصد یہ ہو آ ہے۔ کہ ہماری قدرت اور اختیار میں ہے۔ آ قدرت و اختیار اتھ کا وجود عقلی ہے۔

5- وجود شبی- لینی وہ شے خود موجود نہیں۔ لیکن اس کے مثابہ ایک چیز موجود ہیں۔ ایک اس کے مثابہ ایک چیز موجود ہیں۔ ہے۔ ان اقسام کے بیان کرنے کے بعد امام صاحب نے ہر ایک قتم کی متعدد مثالی لکھیں ہیں۔ مثلا مدیث میں آیا ہے کہ "قیامت میں موت مینڈھے کی شکل بھی لائی جائے گی اور ذرح کر دی جائے گی" اس کو وجود حسی قرار دیا ہے۔ یا شکا میں جائے گی اور ذرح فرمایا کہ میں یونس کو دکھے رہا ہوں النے اس کو دہون خیالی کی مثال میں چیش کرتا ہے۔

تعمل مثالوں کے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ شریعت میں جن چیزوں کا رہے ہے۔ ان کے وجود کا مطلقاً " انکار کرنا کفر ہے۔ لیکن اگر اقسام فدکورہ بالا سے کی فتم کے مطابق اس کا وجود تسلیم کیا جائے تو یہ کفر نہیں ہے کیونکہ یہ تاویل ہے ہور آول ہے کور آول ہے کور اور اور اور سلیم کیا جائے تو یہ کفر نہیں ہے کیونکہ یہ تاویل ہے ہور آول ہے کور مفر نہیں۔ سب سے زیادہ امام احمد ضبل آویل سے بچتے ہور آول ہے کور مفر نہیں ان کو بھی تاویل کرنی پڑی۔

ہں ہیں۔ "جراسود خدا کا ہاتھ ہے" مسلمان کا ول خدا کی اُلکیوں میں ہے۔ جمھ کو یمن ہے خدا کی خوشبو آتی ہے۔"

پر کھے ہیں کہ احادیث میں آیا ہے کہ قیامت میں اعمال تو لے جائیں مے،

چ کہ اعمال عرض ہیں اور وہ تو لے شمیں جا کتے۔ اس لیے سب کو تاویل کرنی پڑی
اٹاء، کتے ہیں کہ نامہ اعمال کے کاغذ تو لے جائیں مے۔ معزلہ کتے ہیں تو لئے سے
ائٹان حقیقت مراد ہے۔ بسرحال تاویل دونوں کو کرنی پڑی۔ باتی جو مخص اس

بات کا قائل ہے کہ نفس اعمال جو عرض ہیں وہی تو لے جائیں کے اور انمی میں

دنان پیدا ہو جائے گاوہ سخت جابل اور عقل سے بالکل معری ہے۔

اس کے بعد امام صاحب۔ آویل کے اصول بتاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ جن افراء کازکر شریعت میں ہے اول اس کا وجود ذاتی ماننا چاہیے۔ اگر کوئی دلیل تطعی موجود ہو کہ وجود ذاتی مراد نہیں ہو سکتا تو وجود حس پھر خیالی پھر عقلی پھر شبی۔ اب بحث یہ رہ جاتی ہے کہ ایک کے نزدیک جو دلیل قطعی ہے دو سرے کے نزدیک نی ماتھ کی شام اشعری کے نزدیک اس بات پر ولیل قائم ہے کہ خدا کسی جست کے ساتھ نیموس نہیں ہو سکتا۔ لیکن حنبلی کے نزدیک اس پر کوئی دلیل نہیں۔ اس تا ویلات کامورت میں کو کافر نہیں کہنا چاہیے 'زیادہ سے زیادہ محراہ اور بدعتی کہا جا کہ کامورت میں کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے 'زیادہ سے زیادہ محراہ اور بدعتی کہا جا

بر کھتے ہیں کہ جب تاویل کی بنا پر ہم کسی کو کافر کمنا چاہیں تو پہلے ان امور کو الرکھتے ہیں کہ جب تاویل قریب ہے یا الرکھتے ہیں کہ وہ نص قابل تاویل ہیں یا نہیں۔ اگر ہے تو یہ توانز ہے ' تو توانز براہ افران ہوں کا شک کے اس میں کسی طرح کا شک کرانکا پائے جاتے ہیں۔ توانز کی تعریف یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کا شک

نہ ہو سے۔ مثا" انبیاء اور مشہور شروں کا وجود۔ یا قر آن ' یہ چیزیں متواتر ہیں۔
لین قرآن کے سوا اور چیزوں کا بہ قوائر ہابت ہونا نمایت غامض ہے' کیونکہ یہ مکن ہے کہ ایک گروہ کیٹرایک امریر متفق ہو جائے اور اس کو بہ قوائر بین کرے میں مکن ہے کہ ایک گروہ کیٹرایک امریر متفق ہو جائے اور اس کو بہ قوائر بین کرے ہیں جس طرح شیعہ۔ حضرت علی کی ولایت کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اجماع کے جب معنی ہیں کہ تمام اہل حل و عقد ایک ہونا اور بھی مشکل ہے۔ کیونکہ اجماع کے یہ معنی ہیں کہ تمام اہل حل و عقد ایک امریر متنق ہو جائیں اور پھرایک مدت تک 'اور ، عضوں کے نزدیک آ انتراض نم اول اس اتفاق پر وہ لوگ قایم رہیں 'اس پر بھی مسکلہ مختلف فیہ ہے کہ ایسے ابترا کے منتر اول اس اتفاق پر وہ لوگ قایم رہیں 'اس پر بھی مسکلہ مختلف فیہ ہے کہ ایسے ابترا کے منتر کا مشکر بھی کافر ہے یا نہیں۔ بعض لوگوں کی بیر رائے ہے کہ جب اجماع کے منتر ہونے کے وقت ایک محفق کا اختلاف کرنا جائز تھا تو اب کیوں نہ جائز ہو۔

پھریہ دیکھنا چاہیے کہ گو تواتر یا اجماع ہو چکا۔ لیکن آویل کرنے والے کو بھی
اس تواتر یا اجماع کا بھٹی علم تھایا نہیں۔ اگر نہیں تو وہ محلی ہو گا کمذب نہ ہو گا۔
پھریہ دیکھنا چاہیے کہ جس دلیل کی وجہ سے وہ مخص آویل کر آ ہے وہ شرائہ
برہان کے موافق دلیل ہے یا نہیں؟ شرائط برہان کی تفصیل کے لیے مجلدات در کار
میں اور ہم نے محک الفطر میں تموڑا سابیان کیا ہے 'لیکن فقہائے زمانہ اکثر اس کے
محصے سے عابز ہیں۔ اب اگر وہ دلیل قطعی ہے تو آویل کی اجازت ہے اور اگر
قطعی نہیں تو آویل قریب کی اجازت ہو سکتی ہے نہ بعد کی۔

پرید دیکنا چاہیے کہ مئلہ ذریر بحث کوئی اصول دین کا مئلہ ہے یا نہیں'اگر نمیں ہے تو اس میں چنداں گیرو دار نہیں۔ مثلا" امام مہدی کا سرداب میں مخفی ہونا مانتے ہیں'یہ ایک وہم پرستی ہے۔ لیکن اس اعتقاد سے دین میں کوئی خلل نہیں آیا۔

اب جب تم کو یہ معلوم ہوا کہ تکفیر کے لیے تمام مرات نہ کورہ بالا کا لاظ ضرور ہے تو تم سمجھے ہو گے کہ اشعری کی مخالفت پر کسی کو کافر کمنا جہل ہے اور نقبہ مرف علم فقہ کی بناء پر مہمات نہ کورہ بالا کیو نکر فیصلہ کر سکتا ہے۔ لنذا جب تم دیجو کہ کوئی فقیہ آدمی جس کا مرمایہ مرف فقہ ہے۔ کسی کی تکفیریا تضلیل کر آئے اس کی چھ پروانہ کرو۔"

پرایک موقع پر لکھتے ہیں کہ جو چیزیں اصول عقائد سے تعلق نمیں رکھتیں اس میں آویل کرنے پر تحفیر نمیں کرنی چاہیے۔ مثلا" بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے آفاب و ماہتاب کو خدا نمیں کما تھا۔ کیونکہ اجسام کو خدا کمتا ان کی ثمان سے بعید ہے' بلکہ انہوں نے جوا ہر فلکید توراتیہ دیکھے تھے اور ان کو خدا سمجھا تھا تو ابی آویل پر تحفیراور تبدیع نمیں کرنی چاہیے۔

عقائد كااثبات

علم كلام حقیقت میں جس چیز كا نام ہے وہ عقائد كا اثبات ہے اور علم كلام ك آریخ میں ہی چیزیں جان سخن ہے۔ لیكن افسوس سے ہے كہ اس كے متعلق قداء كی تفنیفات ناپید ہیں ' اور متا خرین كا اگر چہ وفتر ہے پایاں موجود ہے۔ لیكن وہ بالكل اس مصرع كا مصداق ہے۔

شد بریشان خراب من از کثرت تعبیر ما

ى<sub>ى</sub>لى غلطى

سب سے بڑی غلطی متا خرین سے یہ ہوئی کہ سیکٹوں وہ باتیں جن کو نفیا" یا اباقاً نہ بہ اسلام سے چنداں تعلق نہ تھا۔ عقائد اسلام میں شامل کرلی گئیں اور افراغ کام کا بڑا حصہ ان کے اثبات اور استدلال میں صرف ہوگیا۔ شرح مواقف اور شرح مقائد کا انتخاب کرو، تو سیکٹوں تک تعداد پنج گ۔ طال کہ ان میں جن کو عقاید سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ دہائی سے بھی کم ہوں گ، نمونہ کی اور کی جن کہ چند مساکل ذمل میں ورج کرتے ہیں۔ "
مفات باری میں باری نہیں۔ مفات باری میں باری نہیں۔ شاء ایک مفت وجود ہے جو اصل وجود پر زائل ہے۔ متعلق ہو کتے ہیں۔ نمونہ کو خدا کے اوصاف ہیں تمام محوسات سے متعلق ہو گئے ہیں۔ نمونہ ہو ملک ہے۔ کو احد محض ہے۔ نمونہ کام باری میں کرت نہیں بلکہ وہ واحد محض ہے۔ نمانہ کام باری میں کرت نہیں بلکہ وہ واحد محض ہے۔ نمانہ کام باری میں کرت نہیں بلکہ وہ واحد محض ہے۔ نمانہ کام ناک کام نمنی مسموع ہو سکتا ہے۔

ا متطاعت کبل فعل ہے۔ معدوم کوئی شے نہیں۔ بہم شرط میات نہیں۔ علت اصلیاج معدوث ہے نہ امکان ہے۔ دو ممری غلطی

روسری غلطی ہے ہوئی کہ بہت سے عقائد میں شارع نے جس قدر تقری کی ہے۔

میں ۔ اس پر اضافہ کیا گیا اور ان اضافوں کو جزو عقیدہ قرار دیا گیا اور چونکہ یہ ایجادات اکثر دور از کار تھیں۔ اس لیے ان کے خابت کرنے میں ہر تم کی یو زوری مرف کی گئی جو بالکل را نگاں گئی مثلا" روایات اور نصوص میں مرف ان قدر وارد تھا کہ قیامت میں مردے اٹھیں گے۔ یہ کچھ تصریح نہ تھی کہ وہی بہلا جم ہوگا یہ کوئی دو سرا جم۔ اشاعرہ متا خرین نے اس قدر اپنی طرف سے اضافہ کیا کہ وہ پہلا جم ہوگا۔ اس صورت میں چونکہ اعادہ معدوم لازم آتا تھا۔ اس لیے ان کو وہ پہلا جم ہوگا۔ اس صورت میں چونکہ اعادہ معدوم لازم آتا تھا۔ اس لیے ان کو اور بست سے غیر ضروری مسائل۔ عقائد میں شامل ہو گئے اور طرہ یہ کہ بی عقائم اور بست سے غیر ضروری مسائل۔ عقائد میں شامل ہو گئے اور طرہ یہ کہ بی عقائم اللہ سنت و جماعت ہونے کا معیار قرار پائے۔ اخیر زمانہ میں اس غلطی پر شاہ دل الله صاحب کو خیال ہوا۔ چانچہ ججہ اللہ البا بختہ میں کیصتے ہیں۔

"جن ماکل میں فرقبائے اسلامی باہم مختلف ہیں وہ دو قتم کے ہیں 'ایک دا جن کے متعلق شارع کے اقوال موجود ہیں۔ دو سرے وہ جن کا قرآن مجید یا مدب میں ذکر نہیں۔ صحابہ نے بھی ان کے متعلق شخصگو نہیں کی۔ مثلا " یہ کہ اسب مسبات میں لزوم عقلی نہیں 'اعادہ معدوم جائز ہے ' سمع و بھر خدا کی دو جداگانہ صفتیں ہیں 'استواء علی العرش کے معنی استیلاء کے ہیں وغیرہ وغیرہ ' یہ مسائل اللہ سنت و جماعت ہونے کا معیار نہیں "شاہ صاحب کے اصلی الفاظ یہ ہیں۔ وهذا القسم لیست استصبح ترفیع احدالفریقین علی صاحب المالا

اس قتم کے مبائل کی بنا پر کسی فرقہ کا دو سرے فرقہ کے مقابلہ میں ایج آپا

نی کنااور اس پر فخر کرنا صحیح نسیں۔

اس کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "یہ مسائل نی ہونے کا کیو نکر معیار ہو عے ہں۔ کیونکہ اگر خالص اتباع سنت مراد ہے تو سرے سے ان ماکل میں کلام ى نه كرنا چاہيے اور اگريه مقصد ہے كه يه مسائل ور آن و حديث كى تغير وضي ، تنصیل اور موقوف علیہ مقدمات کے اثبات کی وجہ سے پیدا ہو گئے 'اس لیے ان کو بمی مسائل منصوصہ ہی میں شامل کرنا چاہیے تو یہ بھی صبح نہیں۔ کیونکہ جو کچھ ان لوگوں نے کتاب و صدیث ہے استباط کیا' نہ وہ سب صحح اور قابل زجح ہے نہ جن چیزدں کو ان لوگوں نے موقوف علیہ سمجما وہ سب واقعی موقوف علیہ ہیں' ان لوگوں نے جن چیزوں کو مردود قرار دیا وہ واقعی مردود ہیں۔ نہ ان لوگوں نے میاکل کی جو تفصیل' توضیح اور تغییرکی' وہ بہ نبت اور فرقوں کی توضیح اور تغییرے زیادہ حق -- " اب وہ مسائل رہ گئے جو در حقیقت اسلام کے اصلی مسائل ہیں۔ان کی صحت میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔ لیکن متاخرین (ان کے اثبات کا جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ ایہا ہو تا ہے کہ اعتراضات یہ اعتراضات پیدا ہوتے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ برابر قائم رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دوبرے معرک الا آراء مسئلے اس مقام پر بیان کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو گاکہ متاخرین کے استدلال کاکیا طریقہ ہے۔ خدا کا ثبوت۔ خدا کے ثبوت کے متعلق خود قرآن مجید میں خطالی اور برہانی دونوں قتم کے ولائل موجود تھے۔ لیکن کتب کلامیہ میں ان کا ذکر نہیں۔ کتب کلامیہ من جو استدلال قائم کیے وہ یہ ہیں۔

عالم حادث ہے' اور جو حادث ہے۔ مخاج علت ہے۔ اس لیے عالم مخاج علت ہے۔ اس لیے عالم مخاج علت ہے۔ اس ملت کا نام خدا ہے۔

عالم ممكن ہے اور جو ممكن ہے محاج علت ہے۔

اعراض مثلا" رنگ بو وغیرہ حادث ہیں اور جو حادث ہے محاج علت ہے۔ تمام اجمام متماثل ہیں۔ اور جو چزیں متماثل ہیں۔ وہ خصوصیات خاصہ کے لیے محاج علت ہیں۔

یہ جاروں دلاکل نقص سے خالی شیں۔ اولا" عالم کا حادث یا ممکن ہونا خود

ان سب باتوں کے علاوہ ان چاروں ولا کل ہے اگر ثابت ہمی ہو گا تو کئر علمت کا وجود ثابت ہو گا اس علت کا با انتیار اور تادر ہونا ثابت نہیں ہو گا کوئد علمت کا وجود ثابت نہیں ہو گا کوئد علمت کی دو قسمیں ہیں۔ موجب بالذات جیے آ نتاب روشن کی علمت ہے۔ موجب بالذات بھے آ نتاب روشن کی علمت ہے۔ موجب بالارادة۔ جس طرح انسان اپنے افعال اراوی کی علمت ہے۔ اس لیے محض علمت ثابت ہوئے سے خدا کا علمت بالارادہ ہونا کیو کر ثابت ہو گا۔ حالا نکہ اصل متصوریہ

نبوت کے مدق پر قدماء جس طرح استدلال کرتے تے اس کا مفصل بیان کتاب کے دو سرے حصہ میں آئے گا، متا فرین نے اس کی صحت کا بدار محض مجرا پر رکھا۔ اس پر جو اعتراض دارو ہوئے اور متا فرین نے جو جواب دیے ہم ان کو بہ تفصیل نقل کرتے ہیں ای اعتراضات امام رازی نے مطالب عالیہ میں نقل کے نے شمرح مواقف میں انہیں اعتراضات کو اجمالا " نقل کر دیا ہے۔ البتہ اس قدر اضافہ کیا ہے کہ امام صاحب نے تمام اعتراضات کا ایک اجمالی جواب دیا تھا، شرح مواقف میں اجمالی جواب کے علاوہ ایک ایک اعتراض کا تفصیلی جواب ہمی دیا ہے۔ بہلا اعتراض۔ اگر فرق عادات کا وقوع جائز ہو تو بدیمات سے اعتبار اٹھ جائے۔ فرق عادات سے یہ مکن ہے کہ آدمی گدھا بن جائے آ فآب ڈوب کر نکل جائے۔ فرق موکر نکل آئیں کردے قبروں سے زندہ ہو کر نکل آئیں ' ذب جائے۔ شکرین جائے تو کسی چیز کی نسبت کیا اعتبار باتی رہے گا، جن چیزوں کو یقینات سے تعبر کیا جائے ہو کہ کی گریوں کو یقینات سے تعبر کیا جائے ہو دہ کو نکر بھین رہیں گی۔ کو نکہ ممکن ہے کہ فرق عادات کے ذریعہ کیا جائے ہو دہ کو نکر بھین رہیں گی۔ کو نکہ ممکن ہے کہ فرق عادات کے ذریعہ کیا جائے ہو دہ کو نکر بھین رہیں گی۔ کو نکہ ممکن ہے کہ فرق عادات کے ذریعہ کیا جائے ہو دہ کو نگر بھین رہیں گی۔ کو نکہ ممکن ہے کہ فرق عادات کے ذریعہ کیا جائے ہو دہ کو نگر بھین رہیں گی۔ کو نکہ ممکن ہے کہ فرق عادات کے ذریعہ کیا جائے ہو دو کو نگر بھین رہیں گی۔ کو نکہ ممکن ہے کہ فرق عادات کے ذریعہ کر دینے کی دریعہ کان جائے ہو کہ کو نگر بھین رہیں گی۔ کو نکہ ممکن ہے کہ فرق عادات کے ذریعہ کے ذریعہ کیا جائے کو نگر بھین رہیں گی۔ کو نکہ ممکن ہے کہ فرق عادات کے ذریعہ کیا دو نگر کیا جائے کو نگر بھین رہیں گی۔ کو نکہ ممکن ہے کہ فرق عادات کے ذریعہ کو نگر بھین رہیں گی۔ کو نگر بھین رہیں کی کو نگر بھین رہیں گی۔ کو نگر بھین کی کو نگر بھین کی کو نگر بھین کی کو نگر بھین کی کر بھین کی کو نگر بھین کی کو نگر بھی کی کو نگر بھین کی کو نگر بھین کی کردھی کی کو نگر بھی کردھی کی کردھی کی کی کردھی کی کردھی کردھی کی کردھی کردھی کردھی کردھی کردھی کردھی

- اور کے ہو گئے ہو ا

روہ ہے۔ جرق عادات اس سے زیادہ عجیب نہیں جس قدر آسان زمین بہاڑ ہوں ہوا۔ خرق عادات اس سے زیادہ عجیب نہیں جس قدر آسان زمین بہاڑ رغبہ کا پیدا ہونا عجیب ہے۔ اس بنا پر خرق عادات کے امکان سے کوئی مخص انکار نہیں کر سکیا۔ باوجود اس امکان کے کسی کو سے شبہ نہیں پیدا ہو آگہ زید بحر ہو گیا ہے بایہ کہ گدھے سے آلی ہو گیا' اس طرح اگر خرق عادات کا شاذو نادر وقوع ہو تو بایہ کہ گدھے سے آلی مو تیا' اس طرح اگر خرق عادات کا شاذو نادر وقوع ہو تو اس سے یقینات میں فرق نہیں آسکیا۔

دو سرا اعتراض - یہ کیو کر اطمینان ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو معجزہ کما جاتا ہے وہ حریا شعبہہ نہیں ہے - جواب سحرے ایسے عظیم الثان خرق عادات نہیں سرزد ہوتے جیں - شلا دریا کا بھٹ جاتا - مردوں کا زندہ ہوتا - بادر زاد کو گوں اور بسروں کا اچھا ہو جاتا ہے جواب شارح مواقف وغیرہ نے دیا ہے ۔ لین ان بزرگوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ انبیاء سے جو معجزات صادر ہوتے ہیں اور بھوئے ہیں سب عظیم الثان نہیں ہوتے - اس کے علاوہ 'اشاعرہ کے مسلمات میں ہوئے ہیں سب عظیم الثان نہیں ہوتے اس کے علاوہ 'اشاعرہ کے مسلمات میں کے قائل تھے ۔ کہ خوا کے سواکوئی محض - جسم حیواۃ رنگ اور مزہ کا خالق نہیں ہو کے کہ سم سے کہ نہوا کے سواکوئی محض - جسم حیواۃ رنگ اور مزہ کا خالق نہیں ہو کے کہ سم سے کہ نہوا کے سواکوئی محض - جسم حیواۃ رنگ اور مزہ کا خالق نہیں ہو کے کیان اشاعرہ معتزلہ کے اس قول کو تشلیم نہیں کرتے چنانچہ امام رازی نے مخرکے بیان میں نمایت تفصیل سے اس بحث کو کما ہے ۔ اس بحث میں ایک موقع پر تکھتے ہیں ۔

اما اهل السننه فقد جوزوان يقدر الساحرعلى ان يطير فى الهواء ويقلب لانسان حمارا والحمار انسانا اور ابل سنت تواس بات كوجائز المحتمد المح

' کیا گرمے کو آدمی بنا دینا۔ اندھوں کے اچھا کر دینے سے زیادہ عجیب نئیں ئے۔

تیمرا اعتراض۔ معجزہ کی تعریف میہ کی گئی ہے کہ کوئی فخص اس کا جواب پیش زکر سکھے۔" اس سے کیا مراد ہے۔ اگر صرف اس زمانہ کے آدمی مراد ہیں تو بہت

ے جادوگر اور مرعیان نبوت گزرے ہیں۔ جن کے شعبدوں کا جواب اس کے زماز ے جادو مراور مدیاں برے میں اور میں اللہ میں المعن اور اگر سے مرادے کے آدمیوں سے نہ ہو سکا۔ مثلاً زروشت۔ عبداللہ بن المعن اور اگر سے مرادے ے ریاں ۔۔۔ کہ قیامت تک اس کا جواب کس سے نہ ہو سکے تو اس کا کیا جوت ہے کہ انبیا ہے ۔ یہ ۔ جو امور سرزد ہوئے قیامت تک ان کا جواب نہیں ہو سکتا۔ اس اعتراض کو امام رازی نے مطالب عالیہ میں لکھا ہے۔ لیکن اجمالی جواب کے سواجو آگے آئے کا کوئی خاص جواب نہیں دیا ہے۔ شرح مواقف وغیرہ میں سے اعتراض ندکور نہیں۔ چوتھا اعتراض۔ اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ جن اور شیاطین۔ اجمام میں طول کر کتے ہیں اور اندر سے بات چیت کر کتے ہیں' اس بنا پر بہت ہے معجزات مظوک ہو جاتے ہیں ' مثلا کسی نبی نے یہ معجزہ و کھایا کہ ورخت سے آواز آئی اس صورت میں یہ احمال باقی رہتا ہے کہ جن نے طول کر کے باتیں کیں'اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ جس قدر افعال سرزو ہوتے ہیں سب کا فاعل خدا ہے۔ اس کیے جن وغیرہ کے جو افعال ہیں وہ بھی ور حقیقت خدا ہی کے ہیں۔" لکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سوال و جواب سے کیا ربط ہے؟ بیہ تو تفصیلی جواب تھ' ان سب اعتراضات کا اجمالی جواب شرح مواقف میں بیہ دیا ہے کہ بیہ اخمالات عقلیہ ہیں' ان سے یقین میں فرق نہیں آیا۔ اس جواب کی بنیاد یہ ہے کہ اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ معجزہ سے نبوت کا جو یقین ہو تا ہے ازوم عقلی کی حیثیت ے سیس ہو آا بلکہ عادی ہو آ ہے۔ یعنی یونسی جاری ہے کہ جب معجزہ صادر ہو آ ب تو عاضرین کو یقین آ جا آ ہے۔ چنانچہ معجزہ کی دلالت کی بحث میں شارح موانف نے مصرحا" اس کو لکھا ہے ، یہ جواب ایک حد تک صحیح ہے۔ لیکن اس بنا پر مجزہ کو سحربر کیا زجع ہو گی' ایک متنی ساح بھی جب کوئی عظیم الثان شعبرہ دکھا آ ہے نو بہت سے لوگوں کو یقین آجا آ ہے ، چنانچہ بہت سے ایسے جھوٹے نبی گزرے ہیں جن پر بزاروں اکوں آدمی ایمان لائے۔ امام رازی نے مطالب عالیہ میں ان تمام اعتراضات کا اجمالی جواب سے دیا ہے کہ تمام افعال کا خالق خدا ہے۔ اس کیے جو معجزہ وجود میں آیا ہے اس کا خالق بھی خدا ہو تا ہے اور چونکہ معجزہ کی غرض تفدین نبوت ہے۔ اس کے ضرور ہے کہ معجزہ سے یہ غرض حاصل ہو۔ امام صاحب خوا سے یہ غرض حاصل ہو۔ امام صاحب خوا سے یہ غرض حاصل ہو۔ امام صاحب خوا سے یہ غرض حاصل ہو۔ المام صاحب خوا سے یہ غرض حاصل ہو۔ { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1 اٹاءو کے نداق پر سے جواب دیا۔ لیکن وہ خود اس جواب کی وقعت نہیں ہیجتہ تھے ہانچہ ای بنا پر انہوں نے نبوت کے طابت کرنے کا ایک دو سرا طریقہ انقیار کیا اور ای نبت لکھا کہ سے طریقہ اعتراضات سے محفوظ ہے۔ امام صاحب نے اس طریقہ کو مطالب عالیہ میں نمایت تفصیل سے لکھا ہے، لیکن متا خرین نے اس کو مرے سے اڑا دیا۔

غرض متاخرین کا بیہ عام انداز ہے کہ استدلال کا وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو زیادہ پیجیدہ ہو اور جس میں ہر مشکلات ہوں بے شبہ بیہ بلند ہمتی کی بات سی برطبکہ وہ ان مشکلات کو حل بھی کر سکتے \_

عقائد اسلام کے جو اہم مسائل ہیں' اور ان پر قدماء نے جس طرح دلائل قائم کے ہیں وہ در حقیقت علم کلام کی روح و روال ہے۔ لیکن میں نے اس کو دوسرے حصہ کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ وہ حصہ کچھ دور نہیں ای صفحہ کا دو سرا رخ ہا تھرین ورق النے کی زحمت گوار فرمائیں۔

المل وعل مراضي صغه 19\_

2- مل وغل مرتضى صفحه 53 مطبوعه حيدر آباد-

3- ابن خلکان ذکریجیٰ بن جزلته -

4- یہ فارابی کی تحقیق ہے۔ لیکن ابن رشد اور شرستانی کی تحقیقات اس کے خلاف ہے۔ ان کی رائے کے بموجب ارسطو افلاک کے قدیم ہونے کا قائل تھا اور اس بات کا بھی قائل تھا کہ فدانے افلاک کو نمیں پیدا کیا۔ بلکہ حرکت پیدا کی اور یہ حرکت افلاک کی ملازمہ زاتی ہے۔

5- تمانت ابن رشد صغی 126\_ 6- تماند ابن رشد صغی 51.5\_ 7- متکمین اشاعره مراد بین – 8- ماخوز از شرح مقاصد – ااکاام حصہ دوام

> نہ مب اسلام تمن چنوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ عقائمہ عبادات اخلاق

قرآن مجید کا کلام التی ہونا مہمات عقائد میں ہے۔ لیکن اس کے لیا ایک مستقل تنفیف ورکار ہے اس لیے اس حصہ میں میں نے اس سے بحث نمیں کی اللہ مستقل تنفیف ورکار ہے اس لیے اس حصہ میں میں نے اس سے بحث نمیں کی اللہ مستقل کتاب کے لیے اٹھا رکھا ہے جو الکلام کا دو مراحصہ ہوگاادر جم کا نام علوم القرآن ہوگا۔

شبلی نعمانی حیدر آباد دس<sup>کن</sup> نوال زائمتنو تحتیقت رسید ایت افعانه زاموم تایاب سنتنی ت

# بسه الله الرحمن الرحيب، و علم كام جديد

#### حاملة لومصليا

جدید علم کلام کا مایہ خمیر اگر چہ جیسا کہ ہم پہلے ہمہ کے دباچ میں آلھے آ۔
ہیں۔ وی قدیم علم کلام ہے آہم اس کی قدوین و تر تیب جس ہیئیت ہے ہو گا۔
اس کے لحاظ ہے اس کو جدید بھی کہ سے ہیں۔ اس اتحال کی تفسیل یہ ب۔
تم پڑھ آئے ہو کہ علم کلام کے مختلف طریقے اور مختلف شاخص ہیں ان جی جو طریقہ حقیق علم کلام کملانے کا مستحق تھا وہ قدما کا علم کلام تھا۔ لین قدما کی ایک تفسیل بھی ہو جہ دہ ہے اس موجود حمیں علل و محل۔ کتب کلامیہ اور تفسیر کمیر جس جت جت تفایل اولی آئوال ندکور ہیں۔ ان تمام اقوال ندکور ہیں۔ ان تمام اقوال کو اس استعما کے ساتھ جمع کرنا چاہیے کہ فلم کلام کے اہم مسائل آ حائمں۔

متاخرین میں سے جو لوگ اہل حقیقت تنے انہوں نے یہ طرز اختیار کیا تھا کہ ارک کائیں عام فراق کے موافق کھنے تنے اور اپنے اصلی خیالات و معقدات لائیں عام فراق کے موافق کھنے تنے اور اپنے اصلی خیالات و معقدات لائری کرتے تنے کہ عوام پر لائری کراچ تنے کہ عوام پر فاہم نہ کی خابم سے مثار علم کلام میں امام غزالی کی متعدد تعنیفات ہیں تواعد المتاکم میں امام غزالی کی متعدد تعنیفات ہیں تواعد المتاکم میں امام غزالی کی متعدد تعنیفات ہیں تواعد المتاکم میں امام غزالی کی متعدد تعنیفات ہیں تواعد المتاکم میں انتخاب الفلاسفہ و فیرو د فیرو د فیرو ۔

#### 178

لین انہوں نے خود جا بجا مختلف کتابوں میں تصریح کی ہے کہ ان تقنیفات جو باتیں ندکور ہیں وہ اصلی حقائق نہیں ہیں بلکہ عوام کے عقائد محفوظ رکھنے کے لہ

# ام غزالی نے تصریح کی ہے کہ کتب متداولہ میں انہوں نے اصل حقیقت ظاہر نہیں کی

جوا ہر القرآن میں جمال علوم قرآنی کا بیان کیا ہے لکھتے ہیں۔

الثانى هومحاجته الكفارو مجاد لتهم و منه ينشعب علم الكلام المفصود لردالفلات لا والبدع وازالته الشبهات و ينكفل به المتكلمون وهذا العلم نقد شرخنا على طبقتين سمنا الطبقته القريبته منها الرسالنه لفنوسينه والطبقته التى فوقها الافتصاد فى الاعتقاد و مقصود هذا العلم مليا حراسته عقيده العوام عن تشويش المبتدعه ولا يكون هذا العلم مليا بكشف الحقائق و بجنسه يتعلق الكتاب الذى صنفنا فى تهافته لفلاسته والذى اوردنا فى الرد على الباطينته فى الكتب الملقب بالمستظهرى و فى كتاب حجته الحق وقاصم الباطينته و كتاب المفص المخلاف فى إصول الدين.

رجمہ دو مراعلم - کافروں سے بحث و مجاولہ کرتا اور ای سے علم کلام پیدا ہو آ

ہ بن کا مقصود سے ہے کہ بدعتوں کو رد کیا جائے اور شے زائل کے جائیں اور
ان علم کے متکفل متکلمین ہیں - اور ہم نے اس علم کو دو انداز پر لکھا ہے ' جو
معمول ہے اسکا نام رسالہ قدسیہ اور جو اس سے بلند تر ہے اس کا نام الاقتصاد فی
المتقاد ہے اور مقصود اس علم کا عوام کے عقیدہ کو بدعتوں کی رخنہ اندازی سے
مخوظ رکھنا ہے اور اس علم میں حقائق ظاہر نہیں کیے جاتے - اور اس قسم کی ہاری
المتقاد ہے اور اس علم میں حقائق ظاہر نہیں کیے جاتے - اور اس قسم کی ہاری
در میں ہے اور
در میں ہے دور
در میں ہے دور میں ہے دور
در میں ہے دور
در میں ہے دور میں ہے دور
در میں ہے دور اس میں ہے دور اس میں ہے دور اس میں ہے

شادت دے رہی ہیں وہی عقائد جن کو کتب کلامیہ میں بڑے زور و شور سے ابر شادت دے رہی ہیں کہ ان عقائد کی امل کرتے ہیں کہ ان عقائد کی امل کرتے ہیں ' دو سری تعنیفات میں ان کی نبت لکھ دیتے ہیں کہ ان عقائد کی امل حقائد کی امل حقائد کی اور ہے۔

سیعت ہے ، ور ۔۔۔
جن تفیفات میں اہام صاحب نے اسلام کے اصلی عقائد اور ان کے قائن جن تفیفات میں اہام صاحب نے اسلام کے اصلی وجہ ہے کہ باوجور مختم بیان کیے جی ان کو نمایت اہتمام ہے مخفی رکھنا چاہا اور یکی وجہ ہے کہ باوجور مختم اور سل ہونے کے وہ رواج پذیر نہیں 'خدا کی ذات۔ صفات \_افعال اور تناس ہونے کے وہ رواج پذیر نہیں 'خدا کی ذات۔ صفات \_افعال سے لکھا کے قیامت کے متعلق عقائد کو انہوں نے احیاء العلوم وغیرہ نمایت تفصیل سے لکھا کے لیکن جواہرالقرآن میں لکھتے ہیں کہ

وهذه العلوم الاربعه اعنى علم الذات والصفات والافعال و علم المعاد لودعا من لوائله و مجامعه القدر الذى رزقنا منه مع قصور العمر و كثرة الشواعل والافات و قلته الاعوان والرفقاء بعض التصانيف لكنالم يظهره فانه يكل عنه اكثر الافهام و يستضربه الضعفاء و هم اكثر المتوسمين بالعلم بلاا يصح اظهاره الاعلى من اتقن علم الظاهر وسلك فى قمع الصفات المذعومة من النفس طرق المجاهدة حتى لرتاضت نفسه واستقامت على سواء السبيل فلم يبق له حظ فى الدنيا و لم يبق له طلب الاالحن ورزق مع ذلك فطنته وقادة و مريحته منقادة و ذكاء بليغا و فهماصافيا وحرام على من يقع ذلك الكتاب بيده ان يظهره الاعلى من استجمع فيه هذا الصفات.

(ترجمہ) یہ چاروں علوم یعنی ذات و صفات و افعال و معاد ان کی ابتدائی اور جائا اصول جہاں تک جھے کو معلوم ہو سکے میں نے بعض تقنیفات میں درج کے۔ بادبور اس کے کہ فرصت کم اور آفیں بہت تھیں' اور دوست و مددگار کم یاب شخ 'لکن ان تقنیفات کو میں نے ظاہر نہیں کیا کیو نکہ اکثر لوگ ان کو سمجھ نہ کتے اور ان ان کو نقصان پنچا اور مدعیان علم اکثر ای فتم کے ہیں ان تقنیفات کو صرف ان لوگوں کے میائے ظاہر کرنا چاہیے جن کو علم ظاہر میں کمال حاصل ہو چکا ہو اور صفات غرمومہ کے دور کرنے میں اس قدر کو شش کر بچے ہوں کہ ان کا نفس را انہ اس قدر کو شش کر بچے ہوں کہ ان کا نفس را انہ اس قدر کو شش کر بچے ہوں کہ ان کا نفس را انہاں گھرا

شادت دے رہی ہیں وہی عقائد جن کو کب کلامیہ میں بڑے ذور و شورے ابن کرتے ہیں ' دو سری تقنیفات میں ان کی نبت لکھ دیتے ہیں کہ ان عقائد کی امل حقیقت کچھ اور ہے۔

سیفت ہے ، در ہے۔
جن تھنیفات میں امام صاحب نے اسلام کے اصلی عقائد اور ان کے قائز
بیان کے ہیں ان کو نمایت اہتمام ہے مخفی رکھنا چاہا اور یمی وجہ ہے کہ باوجور مخف
اور سل ہونے کے وہ رواج پذیر نہیں ' خدا کی ذات۔ صفات \_افعال اور
قیامت کے متعلق عقائد کو انہوں نے احیاء العلوم وغیرہ نمایت تفصیل سے لکھا ہے
لیکن جوا ہرالقرآن میں لکھتے ہیں کہ

وهذه العلوم الاربعه اعنى علم الذات والصفات والافعال و علم المعادلودينا من لوائله و مجامعه القدر الذى رزقنا منه مع قصور العمر و كثرة الشوائل والافات و قلنه الاعوان والرفقاء بعض التصانيف لكنالم يظهره فاته يكل عنه اكثر الافهام و يستضربه الضعفاء و هم أكثر المتوسمين بالعلم بلا يصح اظهاره الاعلى من اتقن علم الظاهر وسلك فى قمع الصفات المذعومة من النفس طرق المجاهدة حتى ارتاضت نفسه واستقامت على سواء السبيل فلم يبق له حظ فى الدنيا و لم يبق له طلب الاالحن ورزق مع ذلك فطنته وقادة و مريحته منقادة و ذكاء بليغاو فهما صافبا وحرام على من يقع ذلك الكتاب بيده ان يظهره الاعلى من استجمع فب هذا الصفات.

 الله و الله الكل باقى نه رى ہوا اور طلب حق كے سوا ان كى اور كھى اللبع اللبع اللبع اللبع اللبع اللبع اللبع اللبع على اللبع اللبع اللبع اللبع اللبع من يہ تھنيف پڑ جائے اس پر حرام ہے كہ كى شخص كے سائے اس كو ظاہر كرے بجز السے شخص كے جس ميں يہ تمام صفات جمع ہوں۔

اہم ماحب کے ان الفاظ پر خوب غور کرو۔ فرہاتے ہیں کہ "اصلی تھائق لوگوں کے سامنے کیے جائیں تو ان کی سمجھ میں نہ آئیں اور ان کو نقصان بنچائیں۔ "اس پر شاید کسی کو خیال ہو آکہ یہ تو عوام کی حالت ہے۔ علما کے سامنے اظہار تھائق میں کیا آمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے جتا دیا کہ آج کل جو علماء ہیں وہ عوام ی کے ہم پایہ ہیں۔

مخاطب صحیح کے لیے بڑی قید یہ لگاتے ہیں کہ دنیا ہے اس کو کس فتم کی غرض نہ ہو۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حقائق اصلی کے ظاہر کرنے سے عوام برہم ہوتے بی اس لیے اس منصب کا وہ مستحق ہے جس کو عوام کی تجھے پروانہ ہو-

ام رازی کی نبت ان کے حالات میں تم پڑھ آئے ہو کہ وہ اپنے اصلی خیالات کس کس غیر معمولی پیرایہ میں ظاہر کرتے ہیں 'ابن رشد نے اپنی تفنیفات میں ماف لکھ ویا ہے کہ جمهور کے سامنے حقائق ظاہرنہ کرنے چاہیں۔

اب جدید علم کلام کے مرتب کرنے والے کا یہ کام کہ ان بزرگوں نے جن خزانوں کو سریہ مررکھا تھاان کو وقف عام کروے۔

قریم علم کلام میں صرف عقائد اسلام کے متعلق بحث ہوتی تھے۔ کونکہ اس فرائے میں علام میں صرف عقائد اسلام کے متعلق بھے۔ عقائد ہی کے متعلق تھے۔ فرائے میں خالفین نے اسلام پر جو اعتراضات کیے تھے۔ عقائد ہی کے متعلق تھے۔ کون آخ کل آریخی اطلاقی تدنی ہر حیثیت سے نہ ہب کو جانچا جا آئے ، یورپ کے قائد اس قدر قابل اعتراض نہیں جس قدر اس کے قانونی نزدیک نکری نہ ہب ان کے عقائد اس قدر قابل اعتراض نہیں جماد کا کمی نہ ہب اور اخلاقی مماکل ہیں۔ ان کے نزدیک تعدد نکاح۔ طلاق غلامی جماد کا کمی نہ ہب اس بنا بر علم مل جائز ہوتا اس نہ ہب کے باطل ہونے کی سب سے بوی دلیل ہے۔ اس بنا بر علم مل جائز ہوتا اس نہ ہب کے باطل ہونے کی سب سے بوی دلیل ہے۔ اس بنا بر علم مل جائز ہوتا اس نہ ہب کے باطل ہونے کی سب سے بوی دلیل نیا علم کلام مل اس فتم کے مماکل سے بھی بحث کرنی ہوگی۔ اور یہ حصہ بالکل نیا علم کلام مل اس فتم کے مماکل سے بھی بحث کرنی ہوگی۔ اور یہ حصہ بالکل نیا علم کلام مل اس فتم کے مماکل سے بھی بحث کرنی ہوگی۔ اور یہ حصہ بالکل نیا علم کلام مل اس فتم کے مماکل سے بھی بحث کرنی ہوگی۔ اور یہ حصہ بالکل نیا علم کلام مل اس فتم کے مماکل سے بھی بحث کرنی ہوگی۔ اور یہ حصہ بالکل نیا علم کلام مل اس فتم کے مماکل سے بھی بحث کرنی ہوگی۔ اور یہ حصہ بالکل نیا علم کلام مل اس فتم کے مماکل سے بھی بحث کرنی ہوگا۔

ہو گا۔

رب سے بری ضروری چیز یہ ہے کہ دلا کل اور براہین ایسے صاف اور براہ پیرایہ بیان کے جائیں کہ سریع الفہم ہونے کے ساتھ اثر جائیں۔ قدیم طریقہ میں پیرایہ بیان کے جائیں کہ سریع الفہم ہونے کے ساتھ اثر جائیں۔ قدیم طریقہ میں پیرا ہوتی مقدمات۔ اور نمایت وقیق خیالات سے کام لیا جاتا تھا۔ اس طریقہ سے مخالف مرعوب ہو کر جیپ۔ ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے دل میں یقین اور وجدان کی کیفیت نمیں پیدا ہوتی تھی۔

غرض جدید علم کلام کے ترتیب دینے میں 'انبی امور مذکورہ کی رعایت کموظ رکھنی چاہیے اخیر میں شخصیص کے ساتھ ان بزرگوں کے تام بتا دینے بھی ضروری ہیں۔ جو اس علم کلام کے ماخذ ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔ ابو مسلم اصغمانی۔ تفال۔ ابن حزم۔ امام غزالی۔ راغب اصفمانی۔ ابن رشد۔ امام رازی۔ شاہ ولی اللہ۔

# علوم جديده اور مذہب

تمام دنیا میں ایک غل مج گیا ہے کہ "علوم جدیدہ اور فلفہ جدیدہ نے ذہب کی بنیاد متزلزل کر دی ہے۔ فلفہ اور ذہب کے معرکہ میں بھیشہ اس قتم کی صدائیں بند ہوتی ہیں' اور اس لحاظ ہے یہ کوئی نیا واقعہ نہیں۔ لیکن آج یہ دعوی کیا جا آ ہے کہ فلفہ قدیمہ' قیاسات اور 'طنیات پر جنی تھا اس لیے دہ ذہب کا استیصال نہ کر رکا۔ بخلاف اس کے فلفہ جدیدہ تمام تر تجربہ اور مشاہدہ پر جنی ہے' اس لیے ذہب کی طرح اس کے مقابلہ میں جال بر نہیں ہو سکتا۔

یہ ایک عام صدا ہے جو یورپ سے اٹھ کر تمام دنیا میں گونج اٹھی ہے الیکن ہو گیا ہم کو خور سے دیکھنا چاہیے کہ اس وا تعیت میں مغالطہ کا کس قدر حصہ شامل ہو گیا ہے۔

یونان میں فلفہ ایک مجموعہ کا نام تھا جس میں طبیعات - عضریات - فلکیات المیات - مابعہ اللہ المیعات سب کچھ شامل تھا۔ لیکن یورب نے نمایت صبح اصول پر المیات - مابعہ اللہ اور تجربہ کی بنا پر تطعی اور بھینی ثابت ہو گئے ان کو ما کنس کا لقب دیا جو مساکل تجربہ اور مشاہدہ کی دستری سے باہر سے ان کانام فلنہ کی ا

ماکل جدیدہ کی نبت سے عام خیال ہو پھیلا ہوا ہے کہ وہ قطعی اور یقینی ہیں وہ صرف سائنس کے اس میں پہلی غلطی سے کہ جو چیزیں قطعی اور بقینی ہیں وہ صرف سائنس کے ماکل ہیں اور بی وجہ ہے کہ یورپ میں ان کی نبت طبقہ علا میں کسی قتم کا انگان نہیں۔ لیکن قلفہ کے ہیںوں انگان نہیں۔ لیکن قلفہ کی بیہ حالت نہیں ہے۔ یورپ میں آج قلفہ کے ہیںوں انگول ہیں' اور ان میں اس شدت سے اختلاف ہے۔ کہ اگر ان سب کو صحیح تسلیم انگول ہیں' اور ان میں اس شدت سے اختلاف ہے۔ کہ اگر ان سب کو صحیح تسلیم کیا جائے تو یہ مانا پڑے گاکہ ایک ہی چیز سفید بھی ہو سکتی ہے اور سیاہ بھی۔ اب ویکھنا چاہیے کہ سائنس کو غرب سے کیا تعلق ہے۔ سائنس جن چیزوں کا اب ویکھنا چاہیے کہ سائنس کو غرب سے کیا تعلق ہے۔ سائنس جن چیزوں کا

اثبت یا ابطال کرتا ہے، ند ہب کو ان سے مطلق سروکار نہیں، عنام کی تدریم،
پانی کن چیزوں سے مرکب ہے، ہوا کا کیا وزن ہے۔ آواز کی کیا رفار ہے۔
کی میں قدر طبقات ہیں؟ یہ اور اس قتم کے مسائل؟ سائنس کے مائل ہی،
نہ ہب کو ان سے پچھ سروکار نہیں، ند ہب جن چیزوں سے بحث کرتا ہو وہ یہ،
خدا موجود ہے یا نہیں؟ مرنے کے بعد اور کی قتم کی زندگ ہے یا نہیں؟ فیرو ٹرا
نکی و بدی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ ثواب و عقاب ہے یا نہیں؟ ان میں سے کون ی پی
ہے جس کو سائنس ہاتھ لگا سکتا ہے؟ سائنس کے اساتذہ نے جب کما ہو تو یہ کما ہو ہی کہ ہم کو ان چیزوں کا علم نہیں یا یہ کہ 'یہ چیزیں مظام اور تجربہ کے اطلا ہے باہر
ہیں یا یہ کہ ہم ان باتوں کا بقین نہیں کرتے کیونکہ ہم صرف ان باتوں کا بقین کرنے
ہیں جو تجربہ اور مشاہرہ سے خابت ہو سکتی ہیں' کو تاہ نظر عدم علم سے علم عدم بجم
ہیں جو تجربہ اور مشاہرہ سے خابت ہو سکتی ہیں' کو تاہ نظر عدم علم سے علم عدم بجم
ہیں جو تجربہ اور مشاہرہ سے خابت ہو سکتی ہیں' کو تاہ نظر عدم علم سے علم عدم بجم
ہیں جو تجربہ اور مشاہرہ سے خابت ہو سکتی ہیں' کو تاہ نظر عدم علم سے علم عدم بجم
سے یہ سختے لیتے ہیں کہ ہم کو ان چیزوں کا نہ ہونا معلوم نہیں کو آہ بین میں ان باتوں میں ذھین و آسان کا فرق ہے۔

یورب میں تقسیم عمل کے اصول پر عمل ہے۔ لینی تمام اہل فن نے ابنا اپنا میں اس طرح مشغول ہے۔ اس کو مربی چیزوں سے مطلق غرض نہیں۔ ان میں ایک فرقہ مادین کا (میئر یسٹ) ہے دو سری چیزوں سے مطلق غرض نہیں۔ ان میں ایک فرقہ مادین کا (میئر یسٹ) ہے جس کا موضوع بحث مادہ ہے اس گروہ نے مادہ کے متعلق نمایت عجیب اسراء معلوم کیے ہیں۔ می فرقہ ہے جس کی نبست کما جاتا ہے کہ وہ ذہب کا۔ فداکا۔ روح کا مکر ہے۔ لیکن ور حقیقت وہ ان باتوں کا مئر نہیں بلکہ یہ کتا ہے کہ ان چیزوں کا عبوت ہمارے وائرہ تحقیقات سے باہر ہے۔ پروفیسر لیتر یہ Lhttre ہواں کروہ کا بہت بڑا عالم ہے، لکھتا ہے کہ چونکہ ہم کا نکات کے آغاز اور انجام کی ناوانف ہیں اس سے ہمارا یہ منصب نہیں کہ کسی ازلی اور ابدی وجود کا انکار کریں خوانف ہیں اس سے ہمارا یہ منصب نہیں کہ کمی ازلی اور ابدی وجود کا انکار کریں خوان کی ذہب اپنے آپ کو عبل اول کے وجود کی بحث سے الگ رکھتا ہے کیونکہ اس کو اس کے متعلق کی شم عشل اول کے وجود کی بحث سے الگ رکھتا ہے کیونکہ اس کو اس کے متعلق کی شم کا علم نہیں ، ہم عکمت الذی کے نہ مکر ہیں نہ مثبت۔ ہماراکام نئی و اثبات سے بالکا کا علم نہیں ، ہم عکمت الذی کے نہ مکر ہیں نہ مثبت۔ ہماراکام نئی و اثبات سے بالکا کا علم نہیں ، ہم عکمت الذی کے نہ مکر ہیں نہ مثبت۔ ہماراکام نئی و اثبات سے بالکا کا علم نہیں ، ہم عکمت الذی کے نہ مکر ہیں نہ مثبت۔ ہماراکام نئی و اثبات سے بالکا کا علم نہیں ، ہم عکمت الذی کے نہ مکر ہیں نہ مثبت۔ ہماراکام نئی و اثبات سے بالکا

ال رہا ہے۔ زانس کے ایک ملبی رسالہ میں ایک دفعہ ایک مضمون چمپا تھا کہ ادراک اور

، ززانس کے ایک مشہور فاصل کامل فلامریان نے جو طبیعات کا برا ماہر ہے ایک

منمون لکماجس میں اس نے مضمون نگار سے اس طرح خطاب کیا۔

یہ کس نے تم ہے کما؟ لوگوں کو گمان ہو گا کہ تممارے استادوں نے تم کو یہ کمایا ہوگا۔ لیکن یہ گمان صحح نہیں میں نہیں جانا کہ یہ بیبودہ وعوی زیادہ تر قائل تبہ ہے یا دعیان علم کی جر آت؟ نیوٹن جب کوئی مسئلہ بیان کر تا تعا تو کہنا تھا کہ " بظاہر ایما معلوم ہو تا ہے " کہل کما کر تا تعا کہ تم ان چیزوں کو فرض کرلو بخلاف اس کے تم لوگ کتے ہو کہ ہم عابت کرتے ہیں۔ ہم باطل کرتے ہیں۔ " یہ موجود ہے یہ معدوم ہے۔ علم نے یہ فابت کردیا۔" مالا نکہ تممارے ان وعوں میں علمی دلا کل کی جھک بھی شہیں۔ تم اپنی حماقت سے دلیری کرکے علم ان وعوں میں علمی دلا کل کی جھک بھی شہیں۔ تم اپنی حماقت سے دلیری کرکے علم ان وقوں میں علمی دلا کل کی جھک بھی شہیں۔ تم اپنی حماقت پر اس کو ہنی آ گار پنی می چاہیں۔ کیونکہ تم علم کے فرزند ہو۔) تو تمماری حماقت پر اس کو ہنی آ گار پنی ہے۔ تم ہے۔ تابی ہے۔" یہ باتیں کہ کہ تم علم کے ہونٹوں پر ایسے برے بوے بھاری الفاظ رکھ دیتے ہو جس کم کرنے میں غرور آ جائے۔ عزیزد (علم۔ ان تمام مسائل میں شرور آ جائے۔ عزیزد (علم۔ ان تمام مسائل میں سے نمکن ہے کہ اس کے ول میں غرور آ جائے۔ عزیزد (علم۔ ان تمام مسائل میں سے نمک کا اثبات کر تا ہے نہ انکار "

یہ ہے ماہرین فن کی رائے۔ لیکن بعض کم درجہ کے مادبین اپنی حد سے بڑھ کرنی کا دعوی بھی کر بیٹھتے ہیں اور انہی کی طبع کاریاں ہیں جس نے ہمارے ملک کو نواوں کی آئھوں کو خیرہ کر دیا ہے اس لیے ہم کو زیادہ غورو فکر سے دیکھنا کم نوجوانوں کی آئھوں کو خیرہ کر دیا ہے اس لیے ہم کو زیادہ غور فکر سے دیکھنا کم کرتے ہیں۔ مثال کے لیے ہم کم کہ وہ اپنے دعوی پر کس قتم کے دلائل قائم کرتے ہیں۔ مثال کے لیے ہم کی ایک قوت کا نام ہے جو کی روح مادہ ہی کی ایک قوت کا نام ہے جو داکم شغلہ یعنی روح کے وجود کے متعلق ان کے اقوال نقل کرتے ہیں۔

اعصاب سے پیدا ہوتی ہے۔ ویر شوکا قول ہے کہ "روح ایک تم کی ریائی رکت ہے بوشز کتا ہے کہ "انسان صرف مادہ کا ایک نتیجہ ہے۔ دو بمواریموں Dumbois reymono کتا ہے کہ "تمام اعصاب میں ایک کرمائی تمون پایا بانا ہے۔ اور جس کو فکر کتے ہیں۔ وہ مادہ بی کی ایک حرکت کا نام ہے۔ دو ترثیر Dudutrochet جو فزیکل سائنس کا بردا عالم ہے کتا ہے۔ کہ ذندگی فطرت کاکوئی اصلی قاعدہ نہیں۔ بلکہ ایک اتفاقی استفاہے جو مادہ کے عام اصولوں کے کالفہ" فرانس کے ایک مشہور میگزین نے ایک مضمون میں بیان کیا تھا کہ دماغ میں بوفائن سے بی کہ وہ اعضائے جسمانی کی کرمائی موجیں ہیں"

کیا یہ رائیں تطعیات میں شار ہو سکتی ہیں۔ کیا ان کی بنا پر یہ دعوی کیا جاسکا

ہے کہ علوم جدیدہ نے روح کو بالکل ثابت کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ ہب اور

سائنس کے حدود بالکل الگ الگ ہیں ' سائنس کا جو موضوع ہے نہ ہب کو اس سے

پچھ واسطہ نہیں۔ اور نہ ہب کو جن چیزوں سے بحث ہے۔ سائنس کو ان سے پچھ

غرض نہیں۔ فلفہ البتہ کہیں کہیں نہ ہب سے نکرا جاتا ہے لیکن تطعیات اور

یقینات میں اس کا شار نہیں اور می وجہ ہے کہ اس کے مختلف اسکول ہیں اور ان

اسکولوں میں باہم نمایت سخت اختلاف ہے ان میں سے بعض خدا کے منکر ہیں تو

بست سے خدا کے قائل بھی ہیں وجود روح کے مقر بھی ہیں اور منکر بھی۔ اظال

کے اصول ایک فرقہ کے نزدیک پچھ ہیں اور دو سرے کے نزدیک پچھ اس مالت

میں نہ ہب اس لحاظ سے مطمئن رہتا ہے کہ۔

#### چودیدی که در دشمن افآد جنگ

خلط مبحث اس وقت پیدا ہو آ ہے۔ جب سائنس اور غرب دونوں ہیں ہے کوئی اپنی صد سے بڑھ کر دو سرے کی حد میں قدم رکھتا ہے اور بی خلط مبحث نفا جس نے طاحدہ اور منکرین غربب کے خیالات کو قوت دی۔ بلکہ در حقیقت ای خلط نے الحاد اور بنی کے خیالات پیدا کر دیتے یورپ میں پہلے غرب کو اس قدر وسیح کر دیا گیا تھا کہ کی فتم کا کوئی علمی مسئلہ غربب کی دست اندازی ہے جے نہیں

كا نا- چنانچه خاص اس مقد كى غرض سے "سين ميں مجلس اكوريش قائم ہوئى منی جس کا کام یہ تھا کہ جو لوگ ندہب کے خلاف کچھ کہتے ہوں ان کی تحقیقات رے اور ان پر کفراور ارتداد کا الزام لگائے ' چنانچہ اٹھارہ برس میں بعنی 1481ء ے لے کر 1498ء تک وس بزار دو سو باکیس آدمی ارتداد کے الزام میں زندہ جلا رے محے اس مجلس نے ابتدائے قیام سے اخیر زمانہ کک تمن لاکھ چالیس ہزار آدمیوں کو کافر اور طحد قرار دیا جن میں سے کئی لاکھ آگ میں جلا دیے گئے۔

جس قتم کی باتوں پر کفر کا الزام لگایا جاتا تھا اس کا اندازہ ذیل کے واقعات ہے ہوگا۔ کوپر نیکس نے نظام بطلموی سے انکار کرکے یہ ثابت کیا کہ زمن او جاند وغیرہ آفاب کے گرو گھومتے ہیں اس سے مجلس اکویزیش نے فتوی نافذ کیا کہ سے رائے۔ کتاب مقدس کی مخالف ہے اور اس بنا پر کوپر نیکس مرتد اور کافرہے۔ گلیلونے جو دوربین کا موجد گزرا ہے' ایک کتاب کور لیکس کی حایت میں اکسی جس میں ثابت کیا کہ زمین آفاب کے گرد گھومتی ہے۔ اس پر مجلس انکویزنس نے نوی دیا کہ وہ مستوجب سزا ہے چنانچہ اس کو تھنوں کے بل کھڑا کرا کریہ تھم ریا گیا کہ وہ اس مسکلہ سے انکار کرے۔ لیکن جب وہ اپنے عقیدہ پر ثابت قدم رہا تو تد خانه بهیج ریا گیا۔ اور دس سال تک محبوس رہا-

کولمیں نے جب کسی نے جزیرہ کے دریافت ہونے کی امید پر سفر کرنا چاہا تو کلیانے فتوی دیا کہ اس فتم کا ارادہ ندہب کے خلاف ہے۔ زمین کے کردی ہونے كاخيال جب اول اول ظاہر كيا كيا تو يادريوں نے سخت خالفت كى كه يہ اعتقاد كتاب

مقدس کے خلاف ہے۔

غرض ہر قتم کی علمی ایجادات اور انکشافات پر پادریوں نے کفرو ارتداد کے الرام لگائے ماہم چو تکہ علمی ترتی کا اٹھان تھا ان کی کو ششیں بے کار گئیں اور علوم و فنون تکفیری کے سابیہ میں پھولے اور تھلے۔

پادر یوں کے تعصبات اور وہم پرتی اگرچہ علم کو دبانہ سکے لیکن اس کا نتیجہ ہواکہ علمی مروہ نے پادریوں ہی کے خیالات اور اوہام کو ندہب سمجھا اور اس بنا پر نمایت مضبوطی ہے ان کی رائے قائم ہو تنی کہ ندہب جس چیز کا نام ہے۔ وہ علم اور

حقیقت کے خلاف ہے۔ ہی ابتدائی خیال ہے جس کی آواز بازگشت آج تک ہ<sub>ورپ</sub> میں مونج رہی ہے۔

ن رہی ہے۔ بے شبہ اگر ذہب ای چیز کا نام ہے تو وہ سائنس کے مقابلہ میں کی طرر نیں ٹھرسکا۔ لین اسلام نے پہلے ہی دن کمہ دیا تھا کہ انتم اعلم بامور دنباکہ یعنی تم لوگ دنیا کی باتیں خود خوب جانتے ہو۔" سے ظاہر ہے کہ سائنس اور نام علوم جدیدہ ای دنیا ہے متعلق ہیں معاد اور آخرت سے ان کو پچھ واسطہ نہیں۔ اس موقع برید کلتہ لحاظ کے قابل ہے کہ اسلام میں سینکروں فرقے بدا ہوئے اور ان میں اس قدر اختلاف رہاکہ ایک نے دو سرے کی تحفیر کی سے تکفیر برے بوے مسائل پر محدود نہ متی بلکہ نمایت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دو سرے کو اسلام کے دائرہ سے خارج کر دیتا تھا۔ یہ سب پچھ ہوا لیکن علمی تحقیقات اور اکتفافات ک بنا پر مجمی کسی مخص کی تکفیر شیں کی گئی۔ قدمائے مفسرین کا خیال تھا کہ پانی آسان ے آتا ہے۔ لین آسان پر ایک وریا ہے ' بادل اس سے پانی لیتے ہیں اور برسائے ہیں آفاب اپنی کے ایک چشمہ میں غروب ہو آ ہے ازمین مسطح ہے کردی نہیں۔ ستارے جو ٹوٹتے ہیں شیاطین کے شعلہ ہائے آتشیں ہیں۔ مفسرین ان تمام بالوں کو قرآن کے نصوص سے ابت سجھتے تھے۔ چنانچہ امام رازی نے مفسرین قدیم کے ب تمام اقوال تغیر کبیر میں نقل کیے ہیں۔

لین جب عباسیوں کا علمی دور آیا اور فلفہ اور طبیعات نے ترتی کی تو لوگوں نے ان خیالات کی مخالفت کی باوجود اس کے خود مغیرین کے گروہ بیں ہے ایک فخص نے بھی ان لوگوں کو کافر اور منکر قرآن نہیں کہا معزلہ کو محد نمین اس بنا پر کوئی ان کو کافر کتے ہیں کہ وہ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں۔ لیکن اس بنا پر کوئی ان کو کافر نہیں کہتا کہ وہ جادو کی حقیقت سے منکر ہیں 'غرض جس حد تک مخفیق و تفہیل کافر نہیں کہتا کہ وہ جادو کی حقیقت سے منکر ہیں 'غرض جس حد تک مخفیق و تفہیل کی جائے۔ عموا " یہ فاہت ہو گا کہ مسلمانوں نے علمی شخفیقات اور ایجادات کو بھی فرہب کا حریف مقابل نہیں سمجھا بلکہ مخفقین نے صاف تصریح کر دی کہ اساب منہ منافل ایک ہیں اور انہاء کو کہا تھیں اور انہاء کو کہا کہ نہیں اور انہاء کو کہا تھیں اور انہاء کو کہا تھیں اور انہاء کو کہا کہ منافل ایک ہیں اور انہاء کو کہا تھیں اور انہاء کو کہا کہ منافل کے سوا اور کمی چز سے غرض نہیں۔

#### ثاه ولى الله صاحب جمة البالغة من لكهة بي-

ومن سيرتهمان لا يشغلوا بما لا يتعلق بتهذيب النفس وسياسته الامته كبيان حوادث الجومن المطر والكسوف هالته و عجائب النباتات والحيوان ومقادر يرسير الشمس القمر و اسباب الحوادث اليوميه وقصص الانبياء والملوك والبلدان و نحوها اللهم الاكلمات يسيرة القها اسماعهم وقبلها عقولهم يوتى بها فى التذكير بالاء الله والتذكير بايام الله على سبيل الا ستطراد بكلام اجمالى يسامع فى مثله بايرادت الاستعارات والمجازات و لهذا الاصل لما سالوالنبى عن علته نقصان القمر و زيادته اعرض الله تعالى من تعالى من ذلك الى بيان فوائد الشهور فقال يسئلونك عن الاهلته قل هى مواقيت للناس والحج-

رجمہ انبیاء کا ایک اصول ہے ہے کہ جو امور تہذیب نفس اور قوم کی سیاست تعلق نہیں رکھتے ان میں وہ مشغول نہیں ہوتے مثلا "بارش ۔ گر بهن اور ہالہ کے اسباب بیان کرنا یا نبا آت اور حیوانات کے عجابات یا چاند سورج کی رفار ۔ یا دوزانہ حوادث کے اسباب یا انبیاء اور سلاطین کے قص "یا شہروں کے حالات بیان کرنا ۔ ان چیزوں ہے وہ بحث نہیں کرتے اگر ہاں چند معمولی باتمیں جن سے لوگوں کرنا ۔ ان چیزوں ہے وہ بیں ۔ اور ان کی عقلوں نے ان باتوں کو قبول کر لیا ہے "ان انوں کو بھی انبیاء ملمیم السلام خدا کی شان اور قدرت کے ذکر میں ضمنی طور پر البتال کی بیان کرتے ہیں اور اس میں مجاز اور استعارہ سے کام لیتے ہیں اور اس میں مجاز اور استعارہ سے کام لیتے ہیں اور اس میں مجاز اور استعارہ سے کام لیتے ہیں اور اس میں مجاز اور استعارہ سے کام لیتے ہیں اور اس میں جاز اور استعارہ کے کان تعین کا فاکرہ بیان کرتے جواب سے اعراض کیا اور اس کے بجائے مینوں کی تعین کا فاکرہ بیان کریا ہے خواب سے اعراض کیا اور اس کے بجائے مینوں کی تعین کا فاکرہ بیان کریا ہے خواب سے اعراض کیا اور اس کے بجائے مینوں کی تعین کا فاکرہ بیان کریا ہے خواب سے اعراض کیا اور اس کے بجائے مینوں کی تعین کا فاکرہ بیان کریا ہیں کہ خواب سے اعراض کیا اور اس کے بجائے مینوں کی تعین کا فاکرہ بیان کریا ہیان کریا ہیا ہونہ کیا ہونہ کیا ہونہ کیا ہونہ کیا ہونہ کرایا ورسٹلونک اللہ کو بیان کرا ہونہ کیا ہونہ کرا ہونہ کرانے کیا ہونہ کی تعلق کیا ہونہ کرانے کیا ہونہ کیا ہونہ کیا ہونہ کیا ہونہ کیا ہونہ کی کرانے کیا ہونہ کیا ہونے کیا ہونہ کیا ہونے کیا ہونہ کیا ہونہ کیا ہونہ کیا ہونے کیا ہونہ کیا ہون

مناہ ماحب نے انبیاء کی تعلیم کا جو اصول بتایا اس کے بعد کون کمہ سکتا ہے۔
کم فرمب اسلام کو سائنس اور علوم جدیدہ سے سمی منم کے خطرہ پہنچے کا احتمال سے۔

# نہ ہب انسان کی فطرت میں داخل ہے

انیان اور حیوان کا مقابلہ کرو لے حیوان اپی ضروریات کا سامان اپنے ساتھ ہو آ ہے۔ جو موسم کے اختلاف ہو آ ہے۔ جو موسم کے اختلاف ہو آ ہے۔ و موسم کے اختلاف ہو آ ہے۔ و شمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ناخن۔ پنجے۔ ڈکک کے ہتھیار اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ جن غذاؤں پر اس کی زندگی کا مدار ہے۔ پیدا ہونے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ جن غذاؤں پر اس کی زندگی کا مدار ہے۔ پیدا ہونے کے ساتھ اس کو ہر طرف جنگل ہو یا بہاڑ خشکی ہو یا وریا ویرانہ یا آباد ہر جگہ میالی ساتھ اس کو ہر طرف جنگل ہو یا بہاڑ خشکی ہو یا وریا ویرانہ یا آباد ہر جگہ میالی ۔۔۔

انسان کا یہ حال ہے کہ جب پیدا ہو تا ہے تو کی قتم کا سامان اس کے پال نمیں ہوتا اس کی جلد نازک ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کرور ہوتے ہیں۔ جم پر کوئی لباس نمیں ہوتا دشمن سے حفاظت کے لیے سینگ یا پنج نمیں ہوتے۔ اس کا ساتھ عام فطرت کی جفنی چیزیں ہیں اس کے گرد و چیش ہوتی ہیں ' سب کی سبال کی دشمن نظر آتی ہیں ' آفآب کی گری۔ بادلوں کی جھڑی۔ لووں کی لبیٹ ' جازوں کی فعند؟ ہر چیز جاہتی ہے کہ اس کو تناہ کردے۔

ان مصائب اور مشکلات کے مقابلہ کرنے کے لیے قدرت نے اس کو کان جسمانی ہتھیار نہیں دیا کیونکہ جن بے شار اور پر زور وشمنوں کا اس کو مامناکرافا اس کے لیے کوئی جسمانی آلہ کافی نہیں ہو جگ تھا۔ قدرت نے اس کو ان ہتھاروں کے بدلے ایک الی عام قوت عطاکی جس شے ذریعہ ہے اس نے ہر قسم کے وفیقا رہے کے مقابلہ کے لیے جدا سامان تیار کیے وحوب "گرمی" جاڑے ہے محفوظ رہے کے مقابلہ کے لیے جدا سامان تیار کیے وحوب "گرمی" جاڑے ہے تی وہ فیز کے مقابلہ کے لیے تی وہ فیز کے مخاور اس کے مقابلہ کے لیے تی وہ فیز کیا۔ ہواکو فلا کے مقابلہ کے لیے تی وہ فیز کریا۔ ہواکو فلا کے فلا یا۔ برق کو مسخر کیا۔ ہواکو فلا کے فرق تحور دے عرصہ کے بعد ویکھا تو تمام کا کتات اس کے پنجہ اقتدار میں تھی خرف تحور دے عرصہ کے بعد ویکھا تو تمام کا کتات اس کے پنجہ اقتدار میں تھی کی یا عقل انسانی ہے۔ لیکن چو نکہ قدرت کو کھی یا عقل انسانی ہے۔ لیکن چو نکہ قدرت کو کھی کا عام عقل کلی یا عقل انسانی ہے۔ لیکن چو نکہ قدرت کو کھی تام عقل کلی یا عقل انسانی ہے۔ لیکن چو نکہ قدرت کو کھی تام عقل کلی یا عقل انسانی ہے۔ لیکن چو نکہ قدرت کو نام عقل کلی یا عقل انسانی ہے۔ لیکن چو نکہ قدرت کو تدرین کو نکہ قدرت کا نام عقل کلی یا عقل انسانی ہے۔ لیکن چو نکہ قدرت کو نمام قوت کا نام عقل کلی یا عقل انسانی ہے۔ لیکن چو نکہ قدرت کو نکہ قدرت کا نام عقل کلی یا عقل انسانی ہے۔ لیکن چو نکہ قدرت کا نام عقل کلی یا عقل انسانی ہے۔ لیکن چو نکہ قدرت کا نام عقل کی یا عقل انسانی ہے۔ لیکن چو نکہ قدرت کو نام عقل کی یا عقل انسانی ہے۔ لیکن چو نکہ قدرت کو نام عقل کی یا عقل انسانی ہے۔ لیکن چو نکہ قدرت کو نام عقل کی انسانی ہے۔ لیکن چو نکہ قدرت کو نام عقل کی انسانی ہے۔ لیکن خود کی نام عقل کی انسانی ہے۔ لیکن کو نام عقل کی کو نام عقل کی کی خود کی نام عقل کی در نام کی خود کی کی کو نام عقل کی تام عقل کی کی خود کی کی کی کو نام عقل کی کو نام عقل کی کی کو نام عقل کی کی کی کو نام عقل کی کو نام عقل کی کی کو نام عقل کی کی کو نام عقل کی کی کو نام کی کو نام عقل کی کی کو نام کی کو نام کی کو نام عقل کی کی کو نام کی کی کو نام کی کی کی کو نام کی کو نام کی کی کو نام کی کی کو نام کی کو نا

فی انسان کی ترقیال بلند سے بلند نقط پر بھی پہنچ کر ٹھمرنے نہ پائیں اس لیے وہ بھی پہنچ کر ٹھمرنے نہ پائیں اس لیے وہ بھی بہنی قدرت ایک دم بھی انسان کو چین نہیں لینے دیتی۔ وہ اس کے مخالفوں کو نے جسیار دیتی جاتی ہیں ، بن بیلویوں کا علاج معلوم ہو چکا تھا ان کے علاوہ نئے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا کا بغرانیہ جس قدر معلوم ہو چکا تھا اس کے علاوہ نئی آبادیوں کا پاتے لگتا ہے۔ اور راب نئی ضروریات چین آتے ہیں۔ آرام و آسائش کے جو سامان میا ہو چکے تھے۔ رادت ملمی کا مادہ بڑھ کر وہ سامان بے کار ہو جاتے ہیں 'مجبورا" انسان ان نئے رادت ملمی کا مادہ بڑھ کر وہ سامان بے کار ہو جاتے ہیں 'مجبورا" انسان ان نئے مخالفوں کے مقابلہ کے لیے نئی تیاریاں کرتا ہے۔ اور ترقی کی جس مد تک پہنچ چکا تھا۔ اس سے آگے نکل جاتا ہے۔

عالم کون اور انسان کی سے باہمی محکش ہی وہ چیز ہے جو انسان کی تمام ترتیوں کی ج ہے۔جس کی بدولت آج سینکروں ہزاروں نے نے ایجادات کا سلسلہ قائم ہے۔ اور روز بروز بردعتا جاتا ہے لیکن ان بیرونی و شمنوں اور مخالفوں سے زیادہ سخت اور زیارہ خطرناک وشمنوں کا ایک اور گروہ ہے جو خود انسان کے اندر موجود ہے اور جن سے اس کو بیشہ سخت معرکہ آر انبال رہتی ہیں۔ طبع اس کو آمادہ کرتی ہے۔ کہ عزیز و بگانہ۔ دوست و وسمن دور و نزدیک کے تمام دولت و مال ہر قبضہ کر لیا مائے۔ کینہ بروری کا تقاضا ہے کہ مخالفوں کا نام صفحہ ہستی سے مثا دیا جائے۔ جاہ ظلی کمتی ہے کہ جب تک تمام عالم کی حرونیں جک نہ جائیں ارام نہ لے۔ خواہش نفس مجبور کرتی ہے کہ دنیا میں کسی کا بروہ عصمت محفوظ نہ رہنے پائے۔ ان . وشنوں سے بچانے کے لیے ایک صد تک عقل کام آتی ہے۔ وہ بتائی ہے کہ اگر تم کی کی آبرو کا قصد کرو مے تو وہ بھی کرے گا تم کسی کو برباد کرناچاہو گے۔ تو وہ بھی چاہے گا۔ تم دو مروں کی عزت نہ کرو مے تو وہ بھی نہ کریں مے۔ لیکن اولا" تو اس م کی چیش بنی عمل خاص خاص تعلیم یافته اشخاص میں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بت سے ایسے موقع پیش آتے ہیں۔ جمال اس متم کے انقام کا مطلق اندیشہ نسیں ہو آ۔ حکومت کا خوف۔ جاسوی کا ڈر۔بدنای کا اخمال۔ انقام کا خطرہ۔ ایک چیز بھی تمیں ہوتی۔ ان موقعوں پر عقل ان پر زور مخالفوں کا مقابلہ نہیں کر عتی۔ بلکہ ایک

دو سری قوت بی سینہ سپر ہوتی ہے اور انسان کو ان دشمنوں کے حملے سے بچاتی ہے۔ اس قوت کا نام نور ایمان کا شنس- حاسہ اخلاقی ہے ' اور کیی چیز ند بہب کی بن<sub>یاد</sub> ۔۔

' یہ قوت انبان کی اصل فطرت میں داخل ہے۔ عالم و جاہل۔ رذیل و شریف شاہ وگدا۔ افریقہ کا وحثی' اور یورپ کا تعلیم یافتہ' سب اس میں برابر کے حصہ دار میں اور میں معنی ہیں قرآن کی اس آیت کے \_

ترجمہ۔ اپنا منہ مب طرف سے موڑ کر دین کی طرف کریہ وہ خدا کی فطرت ہے جس پر خدا نے انسان کو مخلوق کیا ہے' خدا کی خلقت میں تغیر نہیں ہو آ۔ یمی ٹمیک دیا ہے۔ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔

جرمن کاایک علیم کمل لکھتا ہے "ذہب ابدی چیز ہے۔ کیونکہ ذہب بی طاسہ کا بتیجہ ہے وہ کمی زمانہ میں بھی معدوم نہیں ہو سکا فرانس کا مشہور فاضل معلم رینان جو فدہب کا پابند نہ تھا۔ اپنی کتاب تاریخ فدہب میں لکھتا ہے "کہ یہ مکن ہے کہ کل وہ اشیا جن کو ہم محبوب رکھتے ہیں۔ اور کل وہ چیزیں جو لذائذ ذخل میں محبوب ہیں مث جائیں "لیکن سے نا ممکن ہے کہ فدہب ونیا ہے معدوم ہو جائیا اسکی قوت میں زوال آ جائے "وہ ہمیشہ اس بات کا علانیہ جبوت وے گا۔ کہ مادی فہر میٹرلسٹ بالکل غلط ہے۔ جو سے جاہتا ہے کہ انہان کی دماغی قوت اس بہت فال زندگی تک محدود رہ جائے "

پروفیسر میٹر Sahaler فلفہ و دنیہ میں لکھتا ہے۔ میں کیوں پابند ندہب ہوں۔
اس لیے کہ اس کے فلاف ہو ہی نہیں سکا تھا۔ کیونکہ پابند ندہب ہونا میری ذانیات میں ہے۔ لوگ کمیں گے کہ یہ وراثت یا تربیت یا مزاج کا اثر ہے۔ میں نے فودائی رائے پر میں اعتراض کیا ہے۔ لیکن میں نے ویکھا کہ سوال پھر پیدا ہو آ ہاور دا مل نہیں ہو تا۔ ندہب کی ضرورت جس قدر مجھ کو اپنی ذاتی ذندگی کے لیے ج

الے میے ہیں۔ لیکن پڑ ہیشہ قائم رہی ہے او راس نے نے برگ و بار پیدا کر لیے ہیں۔ اس بنا پر فدہب ابدی چیز ہے۔ جو بھی زاکل نہیں ہو سکتی۔ فدہب کا چشمہ روز بروز وسعے ہو تا جا اور فاسفیانہ فکر اور زندگ کے وردناک تجربے اس کو اور کراکرتے جاتے ہیں۔ انسانیت کی زندگی فدہب ہی سے قائم ہوئی ہے اور اس کے قوت یائے گی۔

پر دنیا کی اخلاقی نظم و نسق کو اس حاسہ ندہبی ہی نے تھام رکھا ہے 'ورنہ اگر نغایم و تدن پر مدار ہو آتو یو رپ کا اخلاقی پلہ اسی قدر تمام دنیا ہے بھاری ہو گیا ہو آ جس قدر تعلیم و تدن میں اس کا پاپیر بلند ہے۔

### ذہب کے فطری ہونے کی دو سری دلیل

دنیا میں افراد انسانی کے خاص خاص محسات لینی زبان۔ قوم۔ ملک۔ مورت۔ رنگ۔ کو حذف کرتے جاؤ جو چزیں قدر مشترک رہ جائیں گی' ان میں ایک ندمب ہوگا اور یہ بہت بری دلیل اس بات کی ہے کہ ندمب نظری چز ہے جن چزوں کو ہم انسان کی فطرت خیال کرتے ہیں مثلا" اولاد کی مجت۔ انقام کی خواہش۔ کمال کی قدر دانی' وغیرہ وغیرہ۔ ان کے فطری ہونے کی کی وجہ قرار دیتے ہیں کہ تمام دنیا کے آوموں میں مشترک پائی جاتی ہیں۔ اس بنا پر جب ہم دیکھتے ہیں۔ کہ دنیا میں ہر قوم۔ ہر نسل' ہر طبقہ کوئی نہ کوئی ند ہوئی ندہب رکھتا ہے قوصاف ثابت ہوتا ہے کہ ذہب سے جو مقدم اصول ہوتا ہے کہ ذہب میں کیا بیا پائے جاتے ہیں۔ خدا کا وجود اس کی پر مشش کا خیال میں دہ مقام ہوتا۔ ہیں اور دری۔ عضت کا انچھا سمجھتا۔ خیات بعد الموت۔ اعمال کی جزا و سزا۔ رحم دئی۔ ہدردی۔ عضت کا انچھا سمجھتا۔ خیات جوری کو برا جانا۔ دنیا کے تمام ندہوں کا اصل اصول ہے۔

فطرت نے افراد انبانی میں بے انتاء فرق مراتب رکھا ہے۔ دولت ومال۔ جاہ وحمٰ فطرت نے افراد انبانی میں بے انتاء فرق مراتب رکھا ہے۔ دولت ومال ہوئے اس وحمٰ فضل و کمال ذہن و ذکا کے عطا کرنے میں ایک طرف تو یہ فیاضی سے زیادہ ہو نہیں سکتی سکندر و تیمور ارسطو افلاطون ہو مرد فردوی۔ ای فیاضی کے نمونے میں۔ دو سری طرف یہ خن ہے کہ انبان اور بندر میں اتنا کم فرق رہ جاتا ہے کہ ڈارون کو نظر تک نہیں آتا۔ با ایس ہمہ جو باتیں شرط زندگی اور مدار

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

حیات ہیں وہ تمام افراد' انسانی میں کیساں عطاکی ہیں۔ افریقہ کا جاہل وحق ہم الله حیات ہیں۔ افریقہ کا جاہل وحق ہم الله طرح کھا تا۔ چیتا۔ چلتا پھرتا سوتا جاگتا۔ بولتا چالتا ہے جس طرح یونان کا برے سے برا حکیم ان ضروریات کو انجام دیتا ہے۔

اس سے صاف ثابت ہو آ ہے کہ فدہب کا اس قدر حصہ ہو تمام رہال وہ من مشترک ہے لازمہ انسانی تھا۔ اور اس وجہ سے قدرت نے تمام قرم لو کہ کیاں عطاکیا' ارسطو' اور بنتہم بہت سے ولا کل کے بعد اس نتیجہ تک پنچ کر سیان عطاکیا' ارسطو' اور بنتہم بہت سے ولا کل کے بعد اس نتیجہ تک پنچ کر سیانی ویانٹ واری' عفت 'حلم انچھی چیزیں ہیں' لیکن افریقہ کا ایک وحش بغیر تعلیم اور بغیر کسی دلیل کے خود بخود ان چیزوں کو انچھا جاننا اور انچھا سمجھتا ہے۔

1- اس موقع پر بیہ بتا دینا ضروری ہے کہ اس حصہ میں ہم نے جابجا یورپ کے حکما اور اللہ کے اقوال نقل کئے ہیں لیکن ہم نے ان کی اصل تقنیفات کے دیکھنے کی زحمت نہیں افال۔ بلکہ مصر کے ایک فاضل مصنف کی تقنیفات پر اعتاد کیا ہی جس کا نام فرید وحدی بک ہاں بحث میں اس کی دو تقنیفیں ہیں لطبیق الدا نیتہ الاسلامیہ اور الحدیث الفاریت یہ بھی یادر بحث میں اس کی دو تقنیفیں ہیں لطبیق الدا نیتہ الاسلامیہ اور الحدیث الفاریت الفاریخ کے ملائل کے گئے ہیں ان میں سے اکثر جرمن اور فرنج کے ملائل کے گئے ہیں ان میں سے اکثر جرمن اور فرنج کے ملائل میں ہمارے نے تعلیم یافتہ احباب کو جو انگریری زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جاتے۔ ان کے ماخذوں کے متعلق خللی نہ کرنی جائے۔

2- بيد دونول قول- لطين الدما نيته الاسلاميه صفحه 21 25 مي خد كور بين-

## ندبهب اسلام

یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ نہ بہ فطری چیز ہے ' یعنی جس طرح انان میں ہدردی محب ' جوش ' انتقام – قدرتی جذبات پائے جاتے ہیں ای طرح میلان نہ بب می قدرتی اور فطرتی ہے ' اور جس طرح اور قدرتی جذبات کمی شخص میں کم ۔ کمی میں نیادہ - کمی میں ضعیف – کمی میں بہ شدت ' اور شاذہ نادر افراد میں بالکل نہیں بائے جاتے ' بعنہ نہ بہ کا کمی حال ہے ۔

لین چونکہ (جیساکہ ہم اوپر لکھ آئے) حاسہ ذہبی اس بناپر انبان کو عطاکیا گیا ہے کہ بغیراس کے نوع انسانی کا بقا ممکن نہ تھا' اس لیے ذہب کا جس قدر حصہ تمام انبان میں یکسال مشترک ہے وہ نمایت سادہ۔ مجمل اور نا تمام ہے۔ اور ایبا ہی ہونا چاہیے تھا' اس کی صاف اور صریح تمثیل یہ ہے کہ انبان کے ذندہ رہنے کے لیے' کھانا پینا۔ گرمی سردی سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے قدرت رہے ان فرروایات کا سامان' اونی سے اونی شروی کے لیے خس کا جھونپڑا' لباس کے لیے مردور کے جہوں کا جھونپڑا' لباس کے لیے درختوں کے چے بھی میا ہو مجے تو قدرت کا فرض اوا ہوگیا۔ اس سے بڑھ کر مختلف مردور کے ایوان نعت۔ عالی شان محل۔ بیش بما لمبوسات' سب کے لیے ہونے ضرور مردور فضلنا بعضہ علی بعض۔

## تام ذاہب میں سے کسی ایک کی ترجیح

کی حال فرہب کا ہے۔ خدا کا اعتراف الذرمہ انسانی تھا اس لیے سب فرقول میں مشترک رہا اور اس میں کسی قوم اور کسی فرقہ کی تخصیص نہیں۔ لیکن یہ امور کم فراک کیا اوصاف ہیں؟ کسی قسم کی عبادت فرض ہے؟ کیوں فرض ہے؟ معاد کل کیا حقیقت ہے جزا و سزا سے کیا غرض ہے؟ نبوت کے کیامعنی ہیں؟ ان سوالات کا مجاب تمام خداہب میں کمیاں نہیں مل سکا۔ اس میں فرق مراتب ہے۔ اور جس نبرت سے جس خراب میں خراب دیا ہے۔ اور جس نبرت سے جس خراب دیا ہے۔ ای نبست سے وہ

ذہب زیادہ صحح اور کامل ہے۔ یورپ میں مکرین ذاہب کا جو گروہ پیدا ہو گیا ہے اور روز بروز بردمتا ہا) ہے۔ ان کے انکار ذہب کی وجہ کی ہے کہ وہ ذاہب موجود میں سوالات ذکورہ بلا کا صحح اور کمل جواب نہیں باتے۔

یورپ کو غرب سے کیوں مخالفت ہے؟

روفیسرلاروس Lhrousse نہا کہ جائے۔

داگر ہم کتے ہیں کہ ان باتوں کا عقاد کرنا چاہیے جو عقل میں آئیں تو ہم ہے

کما جاتا ہے نہیں۔ ہرگز نہیں 'عقل کو جو نیک و بدکی ممیز ہے 'دلیل کیا جاتا ہے'

یہاں تک کہ جب عقل کی آنکھیں اس قدر اندھی کر دی جاتی ہیں کہ خرق عادت'

ایک معمولی بات بن جاتی ہے۔ سفید سیاہ ہو جاتا ہے ' بد نما چیز خوشمنا ہو جاتی ہے۔ فر

ذہب آتا ہے اور کہتا ہے کہ گردن ڈال دو کس کے آگے؟ عقل کے آگ؟

نہیں۔ صرف فرائفل کے آھے؟ احساسات اندرونی کے آگے؟ اصول فطرت کے

تھے نہیں ا

مانیو بنمن کا نشان نے جو فرانس کا مشہور عالم ہے ' ذہب کی حقیقت اور ذہب کی نشو و نما پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہ ذہب کے نقصانات کا تقصیل بیان کر کے لکھتا ہے کہ "ذہب جن بمیا دوں پر قائم ہوا ہے وہ علم کے کالف ہیں اور اس لیے یہ قطعی ہے کہ تمام فدا ہب برباد ہو جائمیں۔ " 2

بر مکو Bertolo لکھتا ہے۔ "علم نے اب بوری آزادی عاصل کرلی ہے اور اس بات کا خوف نہیں رہا کہ ذہب اس کو دبا لے۔"

### فطرى ندبب

 نال خاکہ سمینیا ہے اور اس کا نام دیا شہ مبعیہ" رکھا ہے ' وہ کہتے ہیں کہ ند ہب رہا ہے ۔ جس کے اصول حب زیل مربودہ نلا ہیں۔ لیکن اگر ایک نیا ند ہب ایجاد کیا جائے۔ جس کے اصول حب زیل فرار دیجے جائیں تو وہ بے شبہ تسلیم کے قابل ہو گا اور تحقیقات علمی کے ساتھ دے علمی۔ علمی۔ علمی۔ علمی۔ علمی۔ علمی۔ علمی۔ علمی۔ علمی۔ علمی۔

# نطری نه به کاخاکه

رول سمان نے اس عقلی فدہب کا تفصیلی خاکہ حسب زبل کھنچا ہے تواب آخت کے یہ معنی ہیں کہ انسان قانون کاپابند ہو لیکن یہ قانون کیا ہے؟ اپی ذات کی ہافت ان خصائص کو ترقی دنیا جو انسان کی فطرت میں مضمر ہیں؟ بنی نوع کی مجت اور خدمت خدا کی عبادت کے کیا معنی ہیں اپنے فرائض کا اوا کرنا اچھے کام کرنا۔ وطن کی محبت عمل اور اخلاص کی فطری فدہب کے اعمال ہیں عقائد یہ ہیں۔ باور ہی فطرت عبادت ہے۔ یہ تو فطری فدہب کے اعمال ہیں عقائد یہ ہیں۔ ایک قادر مطلق کا بقین ہو ہر چیز پر قادر ہے جس کو کوئی شے بدل نہیں عتی اور بی کے تمام کام اصول اور ترتیب پر منی ہیں 3۔

لاروس كمتا ہے 4، اگر فد بہب كى يہ تعريف كى جائے كہ وہ ان معقول خيالات كى بجورد كا نام ہے۔ جن كامقصود يہ ہے كہ تمام افراد انسانی ایک رشتہ میں مسلک او جائیں اور وہ جسمانی فاكدوں ہے اس طرح بسرہ ياب بول جس طرح قوت عقليہ سے تو تم يہ كہ سكتے ہوكہ فد بہب نوع انسانی كے ليے ایک لابدى چيز ہے۔

ایک اعلی تر فدہب کے کیا اصول قرار پاکتے ہیں

غرض خواہ ان اقوال کی بنا پر خواہ خود وا تعیت کے لحاظ ہے' ایک صحح۔
کال اور ابدی ند مب کے لیے جو باتیں ضروری ہیں ہے ہیں۔
(۱) ند مب کی صحت کا مدار عقل قرار دیا جائے نہ تقلید۔
(۵) کی۔۔

(2) کوئی عقیدہ ندہجی۔ عقل کے خلاف نہ ہو۔ (3) عمادات کے بیہ معنی نہ قرار دیے جائیں کہ وہ مقصود بالذات ہیں اور خدا (3) عمادات کے بیہ معنی نہ قرار دیے جائیں کہ عبادات سے خور نوع انسانی کا فائدہ مقصور ہو اور وہ اعتدال ہے متجاوز نہ ہوں۔
(4) دینی اور دنیوی فرائض کو اس اعتدال کے ساتھ قائم کیا جائے کہ ایک ہے وہ سرے کو ضرر نہ بہنچ بلکہ ایک دو سرے کا دست و بازو بن جائے۔
(5) نہ جب تمدن کی اعلی ہے اعلی ترقی کا ساتھ دے سکے بلکہ خود اس ترقی کا رہے دکھائے ہم اس تناب میں اول انبی اصول کے معیار پر اسلام کو جانچنا چاہے ہیں۔

١- ماخوذ از تطبیق صغه 24\_
 2- ماخوذ از تطبیق صغه 22\_
 ۵- ماخوذ از تعبیق صغه 30\_
 ۵- تطبیق صغه 25-26\_

## عقل اور مذہب

س سے پہلے یہ ویکنا چاہیے کہ تمام ذاہب میں عقل کو کیا درجہ دیا حمیا ہے اور اسلام نے عمل کی کیا منزل قائم کی ہے ' دنیا میں آج جس قدر زاہب موجود ہں۔ ان سب میں تلقین کی ابتداء اس تھم سے شروع ہوتی ہے کہ نہ ہب میں عقل ی دخل نه دو- یمی جابرانه تھم ہے۔ جس کی بدولت ند ہب ہر قتم کی تحقیقات" اور اجتمادات سے مطمئن رہتا ہے۔ اور ان میں سے کوئی چیزاس کی جباری کو کم نہیں کر عَیٰ ای کا اثر ہے کہ ایک مخص - منطق - فلیفہ - ریاضات میں سینکڑوں عجیب و غریب ایجادات کرتا ہے۔ اور ارسطو افلاطون کی غلطیاں نکاتا ہے۔ لیکن جب اس كے سامنے اس مسئلہ كا ذكر آتا ہے۔ كه "اكب تين بيں اور تين ايك" تو اس كى نقادی اور نکتہ سنجی بالکل کند اور بیکار ہو جاتی ہے' اس کا اثر ہے کہ سقراط اتنا برا فلفی ہو کر' جان دینے کے وقت وصیت کر آ جا آ ہے کہ فلاں بت پر میں نے نذر چرانے کی جو منت مانی تھی وہ بوری کی جائے 'اس کا نتیجہ ہے کہ تمام نداہب میں سینکروں حکما و علماء پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ندہب کے لغو سے لغو عقیدہ کی نسبت بھی ان کو شک نمیں بدا ہو آ۔ عقل کی اس بکاری سے صرف بہ نقصان نہیں پنچا کہ جولغو عقيده ايك دفعه قائم كرليا كيا تها ده اينے حال پر قائم رہتا ہے ' بلكه تو هات اور عائبات برسی کا زور روز بروز برهتا جاتا ہے۔ یماں تک کہ چند روز کے بعد ند ہب کے عمدہ عقائد بھی ان توہات کے جوم میں جھپ جاتے ہیں' اور ندہب ہمہ تن عجائبات اور نا ممکنات کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ یمی چیز ہے جس نے یورپ کے آزاد خیالوں کو خرمب سے متنفر بنا دیا ہے بروفیسرلاروس نے تمام فداہب کے برباد ہو جانے کی جو میشن موئی کی ہے۔ اس بنا برک ہے کہ ند بہب عقل کو برباد کرنا جاہتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ خود برباد ہو جائے۔ یمی پروفیسرایک مقام پر لکھتا ہے کہ "اگر ہم بغیر خود غرضی اور وہم برسی کے اس بات کا پت لگائیں کہ دنیا میں آج کک جس قدر مادی و دماغی اور اخلاقی ترقیاں ہوئی ہیں ان کا اصلی سبب کیا ہے۔ تو صرف

یہ جواب ہے کہ عقل کا جرکے فکنجہ سے نجات بانا۔ اسلام کی تلقین

اب دیمو اسلام کی کیا تلقین ہے۔

قرآن مجید بین یمودیوں۔ عیمائیوں۔ بت پرستوں اور طحدوں کو سینکڑوں جگہ مخلی طریقوں سے عقائد اسلام کی دعوت دی ہے۔ لیکن ایک جگہ بھی یہ نمیں کہا کہ تقلیدا" ان عقائد کو مان لو' بلکہ ہر جگہ اور ہر موقع پر اجتماد اور غور کے ذرید سے ان کو منوانا چاہا ہے' اور تقلید پرستی کی سخت برائی کی ہے۔ مخالفین اسلام کو ب سے بردا الزام جو دیا وہ یہ تھا۔

وكاين من اينه في السموات والارض يمرون عليها وهم عنه معروضون( يوسف)

لهم قلوب لا يفقهون بها- (سوره اعراف)

اناوجدنااباءناعلى امته واتاعلى اثارهم مقتدرون (پ25)

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم افلايتدبرون القرآن

اولم ينظروا في ملكوت السموت والارض

ترجمہ۔ آسان اور زمین میں کس قدر بے شار نشانیاں ہیں کی لین یہ ان پر گرد جاتے ہیں۔ اور ان کی طرف رخ نہیں کرتے ان کے دل تو ہیں لیکن اس سے بچھ کاکام نہیں لیتے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا اور ہم انہی کے بیچھ بیچ چلے جائیں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا کے باب میں بے علمی کے ساتھ بھڑتے ہیں۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے۔ کیا یہ لوگ آسان اور زمن کی کارخانہ کو غور سے نہیں دیکھتے۔

یہ تمام آئتیں توکلی طور پر عقل سے کام لینے کے متعلق تھیں ' نہب کے تمام اصول و فروع کے متعلق اسلام نے جو تلقین کی وہ عقل کی بنا پر-نفس ندہب کی ضرورت اس طرح ظاہر کی۔

فاقم وجهك للدين حنفيا- فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله- رجہ۔ منہ سب طرف سے بھیر کر' دین کی طرف کرلو خدا کی دہ فطرت ہے جس برخدانے لوگوں کو پیدا کیا ہے خدا کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ برخدانے لوگوں کو پیدا کیا ہے خدا کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسلام کی دعوت کا علم دیا تو اس کے بیہ طریقے بتائے۔

ادع الى سبيل ربك بالحكمته والموعظته الحسنته وجادلهم بالتي هي

رجہ۔ اپنے خدا کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت سے نفیحت سے اور ان لوگوں سے بحث کرو بہ طرز پندیدہ۔

خاص خاص اسلامی عقائد جہاں کہیں بیان کیے ہر ایک عقیدہ کے ساتھ اس کی عقل دلیل بیان کی خدا کے جوت کے دلائل تو اس کثرت سے ذکور ہیں کہ اس کتاب میں اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا و حدانیت کو اس طرح ثابت کیا۔ نوکان فیصماالهته الااللَّه لفسدتا۔

ترجمه اگر آسان و زمین میں کئی ضدا ہوتے تو دونوں میں فساد آجاآ۔

خدا کے عالم ہونے کی بیہ ولیل بیان کی۔

افلا بعلم من خلق۔ ترجمہ۔ کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلعم کی نبوت پر مخالفوں کو جو استعجاب تھا اس طرح رفع کیا۔ قل ماکنت بدعا من الرسل۔ ترجمہ۔ کمہ دو کہ میں پیفبروں میں سے کوئی انو کھا نہیں۔

معاد کے ممکن ہونے کا اس طرح یقین ولایا۔

قل يحيها الذي أنشاء ها أول مرة أوليس الذي خلق السموت والأرض

بقادرعلی ان یخلق مشهم-

ر جمر کمہ دے کہ وہی زندہ کرے گاجس نے پہلی بارپیدا کیا تھا۔ کیا جس نے اور پیدا کیا تھا۔ کیا جس نے اور پیدا کردے؟ اُکان اور زمین پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کردے؟

معاد کی ضرورت اس طرح ثابت ک-

افعسبتم انما خلقن کم عبثا وانکم الینالا ترجعون آرد یه که تم مارے ارد یه که تم مارے ارد یه که تم مارے ارد یا تم یہ یہ کہ تم کو یوں یہ بیکار پیدا کیا۔ اور یہ که تم مارے

ہاں لوٹ کرنہ آؤ گے۔ غرض خواہ نفس نہ ہب 'خواہ بالخصوص نہ ہب اسلام خواہ خاص خاص اسلای غرض خواہ نفس نہ ہب 'خواہ بالخصوص نہ ہب اسلام خواہ خاص خاص اسلام عقائد ' جس چیز پر بقین دلانا چاہا' ساتھ سے دلیل بھی بیان کی ' اور ایک جگہ بھی یہ عقائد ' جس چیز پر بقین دلانا چاہا' ساتھ سے دلیل بھی بیان کی ' اور ایک جگہ بھی یہ

نبیں کہا کہ ان عقائد کو بلا دلیل تشکیم کر لو-"

سیں ہا یہ ان عامد و بدر سی اللہ اللہ ہے کہ آج کل زمانہ کے ذال کی اس موقع پر یہ بات - خاص لحاظ کے قابل ہے کہ آج کل زمانہ کے ذال کی وجہ ہے ' تمام اہل ذاہب اس بات کے مدعی ہیں کہ ہمارا ذہب عقل سے ثابت وجہ ہے ' تمام اہل ذاہب اس بات کے مدعی ہیں کہ ہمارا ذہب نے بھی ایمادعوی ہے یا ان کے ذہب نے بھی ایمادعوی ہے ۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ خود ان کا دعوی ہے یا ان کے ذہب نے بھی ایمادعوی

اسلام کے سوا دنیا میں اور کسی فدہب نے سے دعوی نہیں کیا کہ وہ عقل سے فابت ہے اور ند ہب کو عقل سے فابت ہے اور ند ہب کو عقل کے بنا پر ماننا چاہیے اور سے وہ بردا فرق ہے جو علانے اسلام کو تمام دو سرے فداہب سے متازکر آ ہے۔

#### وجودباري

ضدا کے اثبات پر قدماء اس طرح استدلال کرتے تھے 'کہ عالم حادث ہے اور ہی علت خدا ہے'
جو چیز حادث ہے بعنی ازلی نہیں ہے وہ کسی علت کی مختاج ہے اور ہی علت خدا ہے'
اس استدلال کا دو سرا مقدمہ بر ہی ہے 'پہلے مقدمہ پر یہ استدلال کیا جا آ تھا کہ عالم
میں تغیر ہو آ رہتا ہے اور جو چیز تغیر بذیر ہے وہ حادث ہے۔ یہ استدلال بظاہر نہایہ
صاف اور واضح تھا اور اس لیے اس کی زیادہ چھان بین نہیں کی گئ' لیکن وہ فی
الواقع صحح نہ تھا۔ تمام چیزیں جو عالم میں موجود ہیں' دو چیزوں کا مجموعہ ہیں۔ مادہ اور
ایک خاص صورت۔ جو چیز بدلتی رہتی اور تغیر پذیر ہے' وہ صرف صورت ہے'
اصل مادہ بھیشہ قائم رہتا ہے۔ کوئی چیز جب فنا ہوتی ہے۔ تو صرف اس کی صورت نا
ہوتی ہے۔ اصل مادہ کسی نہ کسی صورت میں بھیشہ موجود رہتا ہے۔ ایک کانذ کو طا
دو۔ کانذ جل کر راکھ ہو جائے گا' اب کانذ فنا ہو گیا۔ لیکن راکھ موجود ہے جو اصل
مادہ کی ایک دو سری صورت ہے' راکھ کو برباد کرو۔ کسی نہ کسی صورت میں وہ قائم
مادہ کی ایک دو سری صورت ہے' راکھ کو برباد کرو۔ کسی نہ کسی صورت میں وہ قائم

### كوئى تجربہ بيش كيا جاسكتا ہے 'نه كوئى استدلال قائم كيا جاسكتا ہے۔ ارسطوكا استدلال

اس بنا پر عالم کو حادث کمنا صورت کے اعتبار سے صحح ہے۔ لین مادہ کے لاظ سے صحح نہیں' اور جب عالم کا حدوث طابت نہیں تو استدالل بھی صحح نہیں' اور جب عالم کا حدوث طابت نہیں تو استدالل بھی صحح نہیں ارسلونے اس اعتراض کے لحاظ سے استدالل کا دو سرا طریقہ اختیار کیا یعنی یہ کہ عالم کے تمام اجراء میں کسی نہ کسی قتم کی حرکت بائی جاتی ہے۔ کیونکہ تمام اجراء یا برحتے رہتے ہیں یا گھٹتے ہیں اور برحنا یا گھٹتا حرکت ہی کی ایک قتم ہے۔ جن چروں کو ہم بحال خود قائم دیکھتے ہیں' ان کے اجراء بھی بدلتے رہتے ہیں۔ لینی پرانے اجراء نا ہوتے جاتے اور ان کے بجائے نئے آتے جاتے ہیں اجراء کا بداتا رہنا بھی ایک قتم کی حرکت ہے۔ اس لیے تمام عالم متحرک ہے اور جو چیز متحرک ہے' ضرور ایک قتم کی حرکت ہے۔ اس لیے تمام عالم متحرک ہے اور جو چیز متحرک ہے' ضرور کے اس کے لیے کوئی متحرک ہو' اب دو صور تیں ہیں' یا یہ سلملہ کسی حد تک جا کر شمر جائے گا۔ یعنی اخیر میں ایک ایس چیز طابت ہوگی جو بالذات یا بواسطہ تمام اشیاء کی محرک ہے اور خود متحرک نہیں ہی خدا ہے یا یہ سلملہ کسی ختم نہ ہوگا' اس صورت میں غیر متمائی کا وجود لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔

ارسطو کا اصل ند بہب سے کہ عالم قدیم ہے اور وہ بذات خود پیدا ہوا' لیکن اس کی حرکت حادث ہے اور خدا اس حرکت کا خالق ہے' اس بنا پر ارسطونے خدا کے ثبوت میں خرکت سے استدلال کیا۔ حکماء اسلام میں سے ابن رشد کا بھی یک فرمی ہے۔

## بوعلى سيناكا طريقته

بوعلی سینا بھی عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہے۔ لیکن اسلام کے اثر سے اس بات کا قائل نہ ہو سکا کہ عالم خدا کا پیدا کیا ہوا نہیں' اس لیے اس نے یہ رائے اختیار کی کہ عالم قدیم بھی ہے اور خدا کا مخلوق بھی ہے۔ اس پر یہ اعتراض وارو ہو تا تھا۔ کہ جب عالم اور خدا دونوں قدیم ازلی ہیں تو ایک علت اور دوسرے کو معلول کیو کر کما جا سکتا ہے۔ کیونکہ علت و معلول میں زمانہ کا تقدم و تاخر ضرور

ہے۔ بوعلی سینا نے اس کا جواب دیا کہ علت کے لیے صرف تقدم بالذات کافی ہے،

ج- بوعلی سینا نے اس کا جواب دیا کہ علت کے کی حرکت قابل کے کمل جائے

زمانہ کے لحاظ ہے مقدم ہونا ضرور نہیں، مثلاً سمنجی کی حرکت قابل کے کمل جائے

زمانہ کے لحاظ ہے۔ لیکن سنجی کی حرکت اور قابل کے کھلنے میں ایک لحظہ اور ایک آن کا

میں جو بیجی انہوں۔

کی اہ بچا ہیں۔ متکلین کے زریک چونکہ خدا کے سواکسی چیز کا قدیم ہونا خداکی یکآئی میں خلل انداز تھا اس لیے انہوں نے عالم کے حدوث کارعوی کیا اور حدوث ہی سے خدا کے وجود پر دلیل قائم کی' عالم کے حادث ہونے پر مشکلمین کا جو استدلال ب خدا کے وجود پر دلیل قائم کی' عالم کے حادث ہونے پر مشکلمین کا جو استدلال ب اس کے سجھنے کے لیے پہلے مقدمات ذمل کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔

#### متكلمين كااستدلال

(1) عالم میں دو قتم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ عرض لیعنی جو چیزیں بذات خود قائم نہیں ' بلکہ جب پائی جاتی ہیں تو کسی دو سری چیز میں ہو کر بائی جاتی ہیں۔ مثلاً ہو۔ رنگ۔ مزہ۔ رنج۔ خوشی۔ جوش ۔ جو ہر لیعنی وہ چیزیں جو بذات خود قائم ہیں۔ مثلاً پھر مٹی۔ یانی۔

(2) کوئی جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا' کیونکہ جس قدر جو اہر ہیں۔ کسی نہ کی صورت اور ہیت میں ہوتے ہیں اور صورت وہیت عرض ہیں' تمام جو اہر میں کی نہ کسی کی حرکت پائی جاتی ہے اور حرکت عرض ہے۔ غرض جو ہر کے جس قدر افراد ہیں ان میں کسی نہ کسی عرض کا پایا جاتا ضرور ہے اور اس بنا پر کوئی جو ہر عرض کا خالی نہیں ہو سکتا۔

(3) عرض حادث ہے- لینی پیدا ہو آ ہے اور فنا ہو جا آ ہے۔

(4) جو چیز عرض سے بھی فالی نہ ہو نکتی ہو ضرور ہے کہ حاوث ہو کیونکہ آگر وہ قدیم ہو تو لازم ائے گا کہ عرض بھی قدیم ہو۔ کیونکہ دو چیزیں جو لازم و ملزوم ہوں ان میں سے ایک چیز آگر قدیم ہو گی تو ضرور ہے کہ دو سری چیز بھی قدیم ہو وہ دن ان میں سے ایک چیز آگر قدیم ہو گی تو ضرور ہے کہ دو سری چیز بھی قدیم ہو وہ دن لازم و ملزوم میں فصل زمانی لازم آئے گا اور یہ محال ہے اب عالم کے حادث ہو نی بر اس طرح استدلال کیا جا سکتا ہے کہ عالم دو صورت سے خالی نہیں جو ہم ہو گا اور عرض اور جو ہم عرض دو نول حادث ہیں۔ عرض کا حادث ہو تا تو ظاہر ہے 'جو ہم الل

لے کہ کوئی جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا' اور بیہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو چیز عرض سے خالی نہ ہو سکتی ہو وہ حادث ہے۔

، اور جب سے ثابت ہوا کہ عالم حادث ہے تو ضرور ہے کہ اس کے لیے کوئی علت ہو اب اگر ملت بھی حادث ہے تو اس کے لیے کوئی علت درکار ہوگی۔ اس مورت میں اگر سے سلسلہ کہیں جاکر ختم ہوگاتو وہی خدا ہے 'اور نہ ختم ہوگاتو دور و تسلسل لازم آئے گااور دورو تسلسل محال ہے۔

متکلمین کا یہ استدلال فرنوریوس (بارفیریس) سے ماخوذ ہے جیسا کہ ہم نے اریخ علم الکلام میں نقل کیا ہے الکین یہ استدلال اس وقت صحح ہو سکتا ہے۔ جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ زمانہ غیر متناہی کا وجود نہیں ہو سکتا۔ ورنہ یہ استدلال محض مغالط ہے۔

یہ سے کہ جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کمی خاص عرض کا ہونا ضروری نمیں کہ ہروقت کمی نہ کمی عرض کا وجود چاہیے اور جب زمانہ غیر منای ہ تو یہ فرض کیا جا سکتا ہے۔ کہ عالم قدیم ہے اور علی سبیل البدیت کسی نہ کسی عرض کے ساتھ متصف رہتا ہے۔ یہ اعراض الگ الگ تو حادث ہیں۔ لیکن ان کا 🕽 سلسلہ جو علی سبیل البدیتہ ہے۔ غیر متنای اور قدیم ہے۔ عالم کے حادث ہونے پر استدلال یہ تھاکہ اگر عالم قدیم ہو تو اعراض کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا- ہم کتے یں کہ اعراض کے ہر ہر فرد کا قدیم ہونا لازم نسیں آیا بلکہ اعراض کے سلسلہ علی تبیل البدیت کا قدیم مونا لازم آیا ہے اور جب غیر منائی ہے تو سلسہ کا قدیم مونا بھی ممکن ہے۔ متکلمین نے اور بھی بہت سی دلیس قائم کی ہیں۔ لیکن سب کی صحت اس بات پر موقوف ہے۔ کہ سلسلہ فیر متنای کا محال ہونا ثابت کیا جائے۔ غیر متنای کے محال ہونے پر حکماء اور مشکلمین نے بہت سے دلائل قائم کیے ہیں۔ لیکن وہ تمام ولائل اس مورت میں جاری ہوتے ہیں ، جب سے مانا جائے کہ سے سلسلہ مرتب موجود ہے۔ لیکن محرین خدا علل کا سلسلہ اس طرح انتے ہیں کہ ہر علت نا ہو کر اس کی بجائے دو سری علت آ جاتی ہے۔ محقق دوانی نے زوراء کی شرح میں دعوی کیا ہے کہ اس صورت میں بھی ولیل جاری ہو سکتی ہے۔ کیونکہ مو ملیں فنا ہو جاتی ہیں۔

لین ان کا مجتمع و مرتب ہونا فرض کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ علل کا مجتمع ہونا کال عقل نہیں اور جو چیز محال نہیں وہ حاصل بھی کی جا سختی ہے۔ لیکن محقق موصوف کا یہ قول صحیح نہیں ' علی کا اجتماع ' گو محال بالذات نہیں ' لیکن محال بالغیر ہو گا۔ اور محال بالغیر کے فرض کر لینے ہے بھی محال آتا ہے ' تو یہ محال محال بالغیر ہوگا۔ ان دلاکل میں ایک بوا نقص یہ ہے کہ ان ہے اگر خدا کا وجود ثابت بھی ہوتا ہے تو اس کا کامل با اختیار ہونا ثابت نہیں ہوتا ' ان دلاکل سے صرف ایک ملت الطل (کاز آف وی کازز)کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ لیکن علمت کے لیے یہ مزور نہیں کہ اس سے معلول ' بہ اراوہ اور بہ اختیار صادر ہو ' آفاب روشن کی علمت ہے۔ لیکن آفاب کو نہ علم ہے نہ ارادہ ' بلکہ روشنی اس سے بخود بلا علم و ارادہ صادر ہوتی ہے۔ اس با بین بر بہت سے حکما کا ذہب ہے کہ خدا نے عالم کو نہیں پیدا ور تبیب ہے کہ خدا نے عالم کو نہیں پیدا اور تبیب ہے کہ خدا نے عالم کو نہیں پیدا اور تبیب ہے کہ خدا نے عالم کو نہیں پیدا اور تبیب ہے کہ خدا نے عالم کو نہیں بیدا اور تبیب ہے کہ خدا نے عالم کو نہیں بیدا اور تبیب ہے کہ خدا نے عالم کو نہیں بیدا اور تبیب ہے کہ خدا نے عالم کو نہیں بیدا اور تبیب ہے کہ خدا نے عالم کو نہیں بیدا اور تبیب ہے کہ خدا نے عالم کو نہیں بیدا اور تبیب ہے کہ خدا نے عالم کو نہیں بیدا اور تبیب ہے کہ خدا نے عالم کو نہیں بیدا اور تبیب ہے کہ خدا نے عالم کو نہیں بیدا اور تبیب ہے کہ خدا نے عالم کو نہیں بیدا اور تبیب ہے کہ خدا نے عالم کو نہیں بیدا ہو تبیب ہے کہ خدا نے عالم کو نہیں بیدا ہو تبیب ہوتی ہے۔

ان تمام تقریروں سے تم کو معلوم ہوا ہو گاکہ افلاطون اور ارسطواس مئلہ کو علی مناہ کو علی مناہ کو علی مناہ کو علی مناہ کو علی منکمین بھی چونکہ انہی کے نقش قدم پر چلے تھے۔ اس لیے وہ بھی ناکام رہے۔

اب دیکھو قرآن مجید نے اس عقیدہ کو کیوں کر حل کیا۔

# وجود باری پر قرآن مجید کا طریقه استدلال خدا کا خیال انسان کی فطرت میں داخل ہے

حقیقت سے کہ خدا کا اعراف انسان کی اصل فطرت میں داخل ہے، علم الانسان کے ماہروں نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ انسان جب بالکل فطری حالت میں تھا۔ یعنی علوم و فنون اور تمذیب و شائنگلی کا بالکل وجود نہیں ہوا تھا اس وقت اس نے سب سے پہلے اصنام کی پرستش کی تھی۔ یا خدا کی؟ مادبین (میزیٹ) کے سوا اور تمام محققین نے فیصلہ کیا ہے کہ انسان نے پہلے خدا کی پرستش اختیار کی سوا اور تمام محققین نے فیصلہ کیا ہے کہ انسان نے پہلے خدا کی پرستش اختیار کی تھی۔ مشہور محقق کس مولر اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔

"ہمارے اسلاف نے خدا کے آگے اس دفت سر جھکایا تھا۔ جب دہ خدا کا نام بھی نہ رکھ سکے تھے" جسمانی خدا (بت) اس حالت کے بعد اس طرح پیرا ہوئے کے نظرت اصلی 'مثالی صورت کے یردہ میں چھپ گئی۔

یں وجہ ہے کہ جس زمانہ سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے ونیا کے ہر حصہ میں خدا کا اعتقاد موجود تھا۔ آثوری۔ مصری \_ کلدانی۔ یبود۔ اہل خشیہ سب کے سب فدا کے قائل تھے۔

بلو ٹارک کہتا ہے کہ "اگر تم دنیا پر نظر ڈالو کے تو بہت سے ایسے مقامات ملیں ۔ کے جہاں نہ قلعے ہیں۔ نہ سیاست۔ نہ علم۔ نہ مناعت۔ نہ حرفہ۔ نہ دولت ۔ لیکن ایسا کوئی مقام نہیں مل سکتا۔ جہاں خدا نہ ہو۔

فوالير جو فرانس كا مشهور فاضل اور وحى و الهام كا مكر تما- كتاب "زرداسر- فوالير جو فرانس كا مشهور فاضل اور وحى و الهام كا مكر تما- كتاب كر منصف ايك باب كل منوسون- ستراط سرو- سب كے سب ايك سردار- ايك منصف ايك باب كل منوسون- ستراط سرو- سب كے سب ايك سردار- ايك منصف ايك باب كل منوسون- ستراط سرو- سب كے مب ايك سردار حق قرآن مجيد نے ان لفظوں ميں بيان كيا برستش كرتے تھے 1 مي فطرت ہے - جس كو قرآن مجيد نے ان لفظوں ميں بيان كيا ہے -

واذا خدار بک من بنی ادم من ظهور هم ذریتهم و اشهد علی تفسهم اسر بربکم قالوابلی شهدنا 2 میرید می در می د

بربحم فالوابلی مسهد -ترجمه- اور جب که خدانے بی آدم کی چیئے ہے ان کی نسل کو نظالا اور خود ان و ان بی پر محواہ کیا کہ کیا ہیں تمہارا خدا نہیں ہوں- سب بول اٹھے کہ بال جم کواہ

یں-لیکن چونکہ خارتی اسباب سے اکثریہ فطری احساس دب جاتا ہے۔ اس لیے خدانے جابجاای فطرت کو متبنہ کیا ہے-

افي الله شكفاطر السموت والارض-

۔ زجمہ۔ کیا فداکی نبت بھی ٹک ہو سکتا ہے جو آسان و زمین کا موجد ہے۔

اور چونکہ فارجی اسباب کی وجہ سے بعض اوقات سے فطری احساس اس قدر وب جاتا ہے۔ محض اثارہ اور تنبیہ کانی نہیں ہوتی اس لیے اس پر اکتفانیس کیا۔ بلکہ تجربی اور حسی مقدمات کے ذریعہ سے استدلال بھی کیا۔

انیان کو آغاز تمیز میں جن بر کی اور حس مقدمات کا علم ہو تا ہے ان میں ایک یہ ہے کہ وہ جب کی چیز کو مرتب ہا قاعدہ اور ختام دیکھتا ہے تو اس کو بھین ہوا ہا ہے کہ کسی وانشند نے ان چیزوں کو تر تیب دیا ہے اگر کسی جگہ ہم چند چیزیں باشی ہو تن ترتیب رکھی دیکھیں تو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ آپ سے آپ یہ چیزیں اکشی ہو تن ہوں گہ ایک ہوشیار منان ہوں گا۔ لیکن جب وہ اس تر تیب اور سلقہ سے چنی کئی ہوں کہ ایک ہوشیار منان ہی ہمی ہہ مشکل اس طرح جن سکتا ہے تو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہو آپ ترتیب پیدا ہو گئی ہوگی۔ اس کو ایک اور واضح مثال میں سمجھو۔ خواجہ حافظ یا نظام کا کوئی شعر لو۔ اس کے الفاظ الف بلٹ کر کے کسی معمولی آدمی کو دو اور اس کسی کو کہ الفاظ کو آگے پیچے رکھ کر تر تیب وے "وہ سو سو طرح الف بلٹ کر گئی افغاظ کو آگے پیچے رکھ کر تر تیب وے "وہ سو سو طرح الف بلٹ کر گئی افغاظ کو آگے پیچے رکھ کر تر تیب وے "وہ سو سو طرح الف بلٹ کر گئی افغاظ ہیں۔ وہی حوف قراسی کا شعر نکل آئے۔ حالاتک وہی کو کر افغاظ ہیں۔ وہی حرف ذرا سی تر تیب کا پیجر جب پھر کیو کر مکن ہے کہ نظام عالم "جو اس قدر باقاعدہ مرتب اور موزوں ہے۔ وہ فود یو تی ان کئی ہو گیا ہو۔ قرآن مجید میں خدا کے وجود یر اس سے استدلال کیا ہے۔

صنع الله الذى اتقن كل شى- ماترى فى خلق الرحمان من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور -- خلق كل شى فقدره تقدير الم-- لا نديل لخلق الله فلن تجدلسنته الله تبديلا"

رجہ۔ یہ خدا کی کاریگری ہے جس نے ہرشے کو خوب پختہ طور سے بنایا خدا کی کاریگری ہے جس نے ہرشے کو خوب پختہ طور سے بنایا خدا کی کاریگری میں تم کو کہیں فرق نظر نہ آئے گا' پھر دوبارہ دیکھو کہیں کوئی دراڑ دکھائی رہی ہے۔ تو خدا نے ہرشے کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ معین کیا خدا کی بنادے میں ردد بدل ممکن نہیں خدا کے طریقہ میں تم ردو بدل نہیں یا سکتے۔

ان آیوں میں عالم کی نبت تین اوصاف بیان کے ہیں۔ کامل اور بے نتق بے موزوں اور مرتب ہے ایسے اصول اور ضوابط کا پابٹر ہے جو بھی ٹوٹ نہیں کتے۔ یہ دلیل کامغری ہے۔ کبری خود ظاہر ہے یعنی جو چیز کامل۔ مرتب اور محتم النظام ہوگی وہ خود بخود پیدا نہیں ہوگئ ہوگی بلکہ کی صاحب قدرت اور صاحب اختیار نے اس کو پیدا کیا ہوگا آج جبکہ تحقیقات و تہ تیقات کی انتما ہوگئ ہے 'جبکہ کا نات کے سیکڑوں امراد فاش ہوگئ جی 'جبکہ تھا کی اشیا نے اپنے چرہ سے نقاب الٹ دیا ہے بوے بوے فلا خر ادر حکماء انتمائے خورد فکر کے خدا کے جوت میں ' بی احتدلال پیش کر سے۔ جو قرآن مجید ادر حکماء انتمائے خورد فکر کے خدا کے جوت میں ' بی احتدلال پیش کر سے۔ جو قرآن مجید ادر حکماء انتمائے خورد قریب الفیم اور صاف طریقہ میں اداکیا تھا۔

آبرک نوٹن کتا ہے "کا تات کے اجزا میں بادجود ہزاروں انتلابات زمان و مکان کے جو زتیب اور تاسب ہے وہ ممکن نمیں کہ بغیر کمی ایک ذات کے پایا جا سکے جو سب سے اول ہے اور صاحب علم اور صاحب اختیار ہے۔

# مکائے یورپ کی شمادت

اں زمانہ کا سب سے بردا کیم ہربٹ اپنر کتا ہے "ان تمام اسرار سے جن کی یہ کیفیت ہے کہ جس قدر ہم زیادہ غور کرتے ہیں ای قدر دہ اور غامض ہوتے جاتے ہیں اس قدر قطعی طابت ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک ازلی اور ابدی قوت موجود ہے جس سے تمام اشیاء صادر ہوتی ہیں۔"

موجود ہے جس سے تمام اشیاء صادر ہوتی ہیں۔"

کمل فلامریان کتا ہے فرانس کا ایک مشہور عالم "تمام اساتذہ اس بات کو مختصے عاجز ہیں کہ وجود کیو کر ہوا اور یہ کیو کر برابر چلا جاتا ہے۔ ای بناء پر ان

كو مجبورا" ايك ايسے خالق كا اقرار كرنا پر تا ہے جس كاموٹر ہونا ہيشہ اور ہروت

قائم ہے۔ پروفیسرلنی Linne لکھتا ہے "خدا قادر و دانا اپنی عجیب و غریب کاریگروں ہے میرے سامنے اس طرح جلوہ کر ہوتا ہے کہ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور میں بالکل دیوانہ بن جاتا ہوں' ہر چیز میں کو وہ کتنی ہی چھوٹی ہو' اس کی کس قدر عجیب قدرت'کس قدر عجیب حکمت'کس قدر عجیب ایجاد پائی جاتی ہے۔" فوض۔ انسائیکو پیڈیا میں لکھتا ہے۔

"علوم طبیعات کا مقصد صرف بیہ نہیں ہے کہ ہماری عقل کی بیاس پیجائے بلکہ اس کا بردا مقصدیہ ہے کہ ہم اپنی عقل کی نظر' خالق کا نتات کی طرف اٹھائیں اور اس کے جلال و عظمت پر فریفتہ ہو جائیں"

۱- دیکمو ماکبوبو تمرک کتاب اسد ، ترجمه عربی مطبوعه بیروت صفحه 175 بیه مصنف فرانس کی یوندرش کا فیرمبر تما-

<sup>2-</sup> محتقین اور ارباب نظرنے اس آبت کے بی معنی بیان کئے ہیں کہ خدانے انسان کی فطرت ایک بنائی ہے کہ خدانے انسان کی فطرت ایک بنائی ہے کہ خواہ مخواہ اس کو خداکی خدائی کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ دیکھو تغیر کبیر۔

# ملاحدہ (ایمنی منگرین خدا) کے اعتراضات

سب ہے پہلے یہ بات تائے کے قال ہے کہ خدا کا انار کوئی جدید خیال اسی۔ بیشہ ہر زمانہ میں مادوہ والیک گروہ موجوہ تھا جم خداک وجوہ کا تھی محریا کم از کم مست و اور مشب تھا۔ سائنس اور قلفہ طال ہے اس منلہ پر کوئی نئی روشنی تعین بڑی ہے فدا کے انار کے متعلق کوئی نئی ولیل تعین قائم ہو سک ہے۔ بکہ ماحدہ سابق کے ولا کل زیادہ وقتی اور پر زور ہوئے تھے۔ ان کے مقابلہ میں ملاحدہ طال کے ولاکل کو ولاکل تعین کمہ سے ان کی تمام مباحث کا متصل یہ ہے کہ "خدا کا کوئی جموت تعین ملا مادہ کے سوا عالم میں اور کوئی چیز موجود تعین "خدا کے اعتراف کے بخیر نظام عالم کا سلسلہ قائم ہو سکت ہے ۔ میں ادر کوئی چیز موجود تعین "خدا کے اعتراف کے بخیر نظام عالم کا سلسلہ قائم ہو سکت ہے ہیں۔ حظمین اسلام نے ملاحدہ سابق کے ولاکل نمایت تفسیل سے نقل کیے ہیں۔ حظمین اسلام نے ملل و تحل میں ملاحدہ می کے اعتراضات سے ابتدا کی ہے اور پر ملائہ این کے جواب ویے ہیں۔ یہ اعتراضات نمایت می قوی اور پر زور ہیں " تھن کے اس ان کے جواب ویے ہیں۔ یہ اعتراضات نمایت می قوی اور پر زور ہیں " تھن کے ہیں۔ ان کے جواب ویے ہیں۔ یہ اعتراضات نمایت می قوی اور پر زور ہیں " تھن کے ایم ایک اعتراض کی تقریر نقل کرتے ہیں۔

## مداکے وجود پر ملاحدہ قدیم کا اعتراض

فدا کا وجود اگر تسلیم کیا جائے تو ہم پوچے ہیں کہ ایک واقعہ جو آج پیش ایا۔ اس کی علمت قدیم ہوگی یا حادث اگر قدیم ہو تو لازم آئے گا کہ یہ واقعہ بحی تدیم ہو کی اور ازلی ہو 'کیونکہ علمت کے ساتھ معلول کا وجود لازم ہے اور اگر حادث ہو تو اس کی علمت بحی حادث ہوگی اور پھر اس کے لیے کوئی اور علمت درکار ہوگ۔ اب اس کی علمت بہ حاکم ختم ہو جو قدیم اور ازلی ہے تو اس تمام سلملہ کا اگر یہ سلمہ کسی الی علمت پر جاکر ختم ہو جو قدیم اور ازلی ہے تو اس تمام سلملہ کا بہا ورجہ بدرجہ قدیم ہونا لازم آئے گا 'کیونکہ علمت اسل جب قدیم ہے تو اس کا معلول بھی تدیم ہوگا۔ معلول بھی تدیم ہوگا۔

وهلم جرا" - اور اگریه سلسله کمی قدیم اور ازلی علت پر ختم نبیس ،و تا بلار ال نیر النهایته چلاجا تا به خدا کهال باقی رہتا ہے -

ملاحدہ سابق کے اور بہت سے قوی اعتراضات ہیں کی ہم کو ان ہو۔
ہوئے فتوں کے جگانے کی ضرورت نہیں یو رپ کے ملاحدہ آخ کل خدا کے وزر
پر جو اعتراضات کر رہے ہیں اور جس کی بنا پر ہمارے ملک میں غرب کی طرف سے
بے دلی پھیلتی جاتی ہے ، ہم کو صرف ان اعتراضات کا نقل کرنا اور ان کا جواب رہا
کانی ہے۔

#### ماديين

جن لوگوں کو مکر خدا کما جاتا ہے وہ مادیین (میٹر لیسٹ) ہیں لیکن در حقیقت ان لوگوں کا بیر بیر دعوی نہیں کہ خدا نہیں ہے، بلکہ بیر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری تحقیقات کے وائرہ سے باہر ہے۔ کیونکہ ان کا وائرہ علم ماوہ تک محدود ہے اور بیہ ظاہر ہے کہ خدا مادی نہیں 'پروفیسرلیٹریہ کا قول ہم اوپر نقل کر آئے ہیں کہ "مادی ذہب اپنے آب کو عقل اول کی بحث سے بالکل الگ رکھتا ہے کیونکہ اس کو اس کے متعلق کی فتم کا علم نہیں' ہم حکمت اللی کے نہ مکر ہیں' نہ مثبت۔ ہمارا کام نفی و اثبات دونوں سے الگ رہتا ہے۔

## مادیین کس بناپر فدا کے قائل نہیں؟

اس مروہ میں ہے بعض ترقی کر کے میہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کے اقرار و انکار کے دونوں پہلووں میں سے انکار کا پہلو زیادہ قوی ہے وہ کتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کو یہ طے کرنا جاہمے کہ کسی شے کے انکار یا اقرار۔ اثبات یا نفی کے اصول او ایت کیا ہں؟ فلفہ حال لے تحقیقات علمیہ کا سب سے برا اصول جو قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کسی شے کے وجود کی قطعی شمادت موجود نہ ہو' ہم کو اس کا وجود تلیم نمیں کرنا چاہیے " کانٹ اور بین نے اپنے فلفہ کا سک بنیاد ای مئلہ کو قرار دیا اور ای مسئلہ کی بدولت ارسطو کے نلنی فلفہ کے تمام ارکان متزلزل ہو کر تعیات اور یقینات کی بنیاد قائم ہوئی اروز مرہ کے تجربہ میں ہم ای اصول کے پابند ہیں۔ فرض کرو ایک شے ہے جس کے نہ وجود کی شادت ہے نہ عدم کی و ہارا علم اس کی نبت کس قتم کا ہو تا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس شے کے متعلق ہم کھے نمیں جانے ' بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جمال تک ہم کو معلوم ہے۔ یہ شے موجود میں۔ مثا" یہ ممکن ہے کہ دنیا کے کمی حصہ میں ایسے آدمی موجود ہول جن کے دو سر ہوں ' مکن ہے کہ ایسے جانور موجود ہوں جو صورة" آدمی ہوں' ممکن ہے کہ ایے دریا ہوں جن میں مجھلیوں کے بجائے آدمی رہتے ہوں الیکن ہم ان چزوں کی لنی کا یقین رکھتے ہیں کیوں؟ ای لیے کہ ان کے وجود کی کوئی شادت موجود نہیں۔

اس اصول کا بھیجہ یہ ہے کہ خدا کے جُبوت و عدم جُبوت - دونوں سے کی پراگر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو بھین کا رجمان اس طرف ہو گاکہ خدا موجود نہیں ہے۔
اس بنا پر ہم کو خدا کی نئی پر کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضروعت نہیں۔ بلکہ مرف یہ دیکنا ہے کہ جُبوت کے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ صحیح ہیں یا نہیں بجوت کے جس قدر مشترک یہ ہے کہ اگر خدا کا وجود نہ ہوت کے جس قدر مشترک یہ ہے کہ اگر خدا کا وجود نہ ہو تو سلملہ غیر منائی کا وجود لازم آئے گا۔ لیکن غیر منائی کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں (یہ بحث بہ تفصیل اوپر گزر چکی ہے) شاید یہ کما جائے کہ غیر منائی کا خیال انسان کی عشل ہے بالاتر ہے۔ اور کسی اس کے محال ہونے کی دلیل ہے نکین خدا ہو ازل سے موجود ہے وہ بھی غیر منائی کی ایک دو سری صورت خدا کو جس طرح قدیم اور ازلی مانا جاتا ہے وہ بھی غیر منائی کی ایک دو سری صورت غیر منائی کی ایک خدا ہو ازل سے موجود ہے 'اور جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کیا ایک سلملہ غیر منائی کے خلیم کرنے ہے کچھ عجیب ہے ؟۔

خدا کے جوت میں یہ مقدمہ بوے آب و آب سے چیش کیا جاتا ہے کہ ہم برابتہ ویکھتے ہیں کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے۔

لین یہ مسلہ کہ جو چزپیدا ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے تشریک طلب ہے یہ بے شک مسیح ہے کہ ہم لے جن چزوں کو پیدا ہوتے دیکھا ہے۔ بغیر علت کے نہیں دیکھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا چزپیدا ہوتے دیکھی ہے؟ کیا ہم نے اصل مادہ کو پیدا ہوتے دیکھا ہے؟ ہم نے جن چزوں کو پیدا ہوتے دیکھا ہے۔ وہ مادہ کی صور تیں ہیں نہ کہ اصل مادہ اس لیے اس سے صرف یہ نتیجہ نظا ہے کہ صور توں کے پیدا ہونے کے لیے علت ورکار ہے اس سے فرادہ جو وعوی کیا جائے اس کی بنیاد تجربہ اور مشاہرہ نہیں ہے لکہ صرف تخیل ہے اس بنا پر یہ دعوی کرنا کہ عالم کے لیے کوئی علت ضرور ہے صحیح نہیں کیوں کہ عالم مادہ کا نام ہے اور مادہ کا عام ہے اور مادہ کی علت نہیں ہوا اس لیے اس کی علت بھی خابت نہیں ہوا اس لیے اس کی علت بھی خابت نہیں ہوا اس لیے اس کی علت بھی خابت نہیں ہوا اس کے اس کی علت بھی خابت نہیں ہوا اس کے اس کی علت بھی خابت نہیں ہوا اس کے اس کی علت بھی خابت نہیں ہوا اس کے اس کی علت بھی خابت نہیں ہوا اس کے اس کی علت بھی خابت نہیں ہوا اس کے اس کی علت بھی خابت نہیں ہوا اس کے اس کی علت بھی خابت نہیں ہوا اس کے اس کی علت بھی خابت نہیں ہوا اس کے اس کی علت بھی خابت نہیں ہوا اس کے اس کی علت بھی خابت نہیں ہوا سے گئے۔

شاید یہ کما جائے کہ مو مادہ قدیم اور محلوق ہے لیکن مادہ مجمی صورت سے خال نہیں ہو سکتا اس لیے ان صورتوں کے لیے کوئی علت ہو گی اور وہ ان نہ ہے ان صورتوں کے لیے کوئی علت ہو گی اور وہ ان نہ ہے کہ

ہ استدلال بھی صحیح نہیں۔ اس لیے کہ مادہ قدیم ہے اور یہ صورتیں علی سبیل لہ بیتہ پیدا ہوتی اور فنا ہوتی رہتی ہیں' اس بنا پر ان کے لیے ایک قدیم علت نہیں لکہ ہزاروں لاکھوں عادث ملیس ورکار ہیں۔

بعد ار امل بہ ہے کہ خدا کے وجود کی جو ضرورت ہے وہ مرف اس لحاظ ہے ہے کہ نظام عالم کا سلسلہ کس بنیاو پر قائم کیا لئے؟ اس لے ہم کو مرف یہ دیکھنا چاہیے کہ عالم کا وجود اور عالم کا نظام 'خدا کے وجود کے بغیر' فرض کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو خدا کے وجود کے کنیم کی کوئی ضرورت نہیں رہتے۔ "

یہ امر تعلقی ہے کہ کوئی شے عدم محض سے وجود میں نہیں آسی اس بنا پر عالم کا مادہ قدیم ہے تحقیقات جدیدہ سے طابت ہوتا ہے کہ عالم کی ترکیمی مورت سے پہلے ' فضائے غیر متنابی میں نمایت چھوٹے چھوٹے اجزاء کھیلے ہوئے تھے ' ان اجزاء کو علمی اصطلاح میں د عقراطیسی کتے ہیں ' یہ اجزاء آپس میں طے اور ترکیب پاکر رفتہ رفتہ یہ عالم بیدا ہو گیا۔

اس تجویز پر بیہ اعتراض وارو ہوتا ہے کہ بیہ ابرا خود بخود کیوں کر مل گئے؟
اور بیہ گونا گوں مرکبات خود بخود کیوں کر پیدا ہو گئے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ جس طرح مادہ قدیم ہے۔ حرکت اور قوت بھی قدیم ہے، حرکت ان ابراء و مقراطیسی کی نظری خاصیت ہے، جو اجمام ہم کو ساکن نظر آتے ہیں، ان کے ابرائ دمقراطیسی بھی ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں، اور اگر ان کو بھی سکون ہوتا ہے تو دہ مقراطیسی کو متحاطیسی کا وجہ ہے ہوتا ہے، بسرطال مادہ کے ساتھ حرکت بھی ترکت بھی ترکت بھی ترکت بھی اور ماکن این با بر ابرائے و مقراطیسی کا تربی ہے، اور مادہ کو مات میں ہو سکتا اس بنا پر ابرائے و مقراطیسی کا باہم مل جانا کوئی استعاد کی بات نہیں۔

اب جو کھے شبہ باتی رہتا ہے وہ یہ ہے کہ محض بخت و انفاق سے الی الی عجب و غریب محل جی مہت اور صنعت سے بھری ہوئی ہیں کو تکرپیدا ہو گئیب و غریب محلوقات جو سرتاپا حکمت اور صنعت سے بھری ہوئی ہیں کو تکرپیدا ہو کئی ہیں؟ ای سوال کو غرجب نے نمایت موثر الفاظ میں ادا کیا ہے 'اور یہ سمجھایا ہے کہ خدا کا وجود اس سوال کا لازی جمیجہ ہے۔ راسین کتا ہے اے آسانو! جھ کو خبر روساے درماؤ! جھ کو جتاؤ! اے زمن جھ کو جواب دے! اے بے انتماستارو تم بولو

اے پر رعب سمندرااے وہ کہ فضب ناک ہو کر ذین کو ڈکل جانا چاہتا ہے' کس نے تھے کو محبوس کر رکھا ہے۔ جس طرح شیر کئرہ میں قید کر دیا جاتا ہے' تواس قید خانہ سے بے فائدہ کل جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تیری موجوں کا زور ایک مد معین ہے آھے ہر گز نہیں بڑھ سکتا۔

# خداتمام اشیاء کا بالذات خالق ہے یا بالواسطہ؟

ان سوالات کے جواب دینے کے لیے پہلے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ خود اہل فرہب نے کا نتات کی خلقت اور اس کے بقا اور استمرار کا کیا اصول قرار دیا ہے' اس بارہ میں اہل فرہب کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ کی سے رائے ہے کہ عالم میں جو کچھ پیدا ہو تا رہتا ہے ایک ایک چیز کو خود خدا' بالذات اور بلاواسطہ پیدا کر تا ہے' اسباب و علل اور در میانی و سائط کوئی چیز نہیں' پانی جو برستا ہے' تو اس وجہ سے نہیں برستا کہ سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے۔ وہ اوپر جاکر سردی کی وجہ سے پانی جاتی ہو اور بادل بن کر برسی ہے۔ بلکہ خد ابالذات پانی برساتا ہے۔

دو سراگروہ کہتا ہے کہ خدانے اشیاء میں خواص اور تاقیم رکھی ہے 'اور انی خواص اور تاقیم رکھی ہے 'اور انی خواص اور تاقیم کی وجہ سے کائنات کا سلسلہ پیدا ہوتا ہے۔ مثلا "خدانے پانی میں بیہ خاصیت رکھی ہے کہ حرارت پاکروہ بھاپ کی صورت میں بدل جاتا ہے ' بھاپ کا بیہ خاصہ ہے کہ ختکی پاکروہ پاتی بن جاتی ہے۔ اب خاصیتوں کے پیدا کرنے بعد خداکو بار بار بھیشہ وست اندازی نہیں کرنی پڑتی۔ بلکہ انہی خاصیتوں کی بنا ب اد قات معینہ پر خود بخود بھاپ پیدا ہوتی ہے' اوپر جاتی ہے' پانی بنتی ہے' اور برئی ہے۔ ای طرح خدا نے خلقت کے اصول اور قوانین مقرر کر دیتے ہیں۔ جن کے موانی نظام عالم قائم ہے۔ اور نئے حوادث کا سلسلہ جاری رہتا ہے' محققین اہل مہرب کا عموما" کی نہ جب ہے' اور خود مسلمانوں میں اشاعرہ کے سوا' باتی تمام زوں کی کی رائے ہے۔

ر بہ بیہ مسلم ہو گیا کہ عالم کا سلسلہ چند قوانین قدرت پر قائم ہے تو بحث مرف یہ رہ جاتی ہے کہ یہ قوانین قدرت خود بخود بنے ہیں' یا خدا نے بنائے ہیں' اگر پہلا احمال فرض کیا جائے تو خدا کی مطلق ضرورت نہیں رہتی۔

### قوانين قدرت خود بنتي بين

مادہ کے نبست سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ قدیم ہے۔ علوم جدیدہ نے سے مجی ابت کر دیا ہے کہ مادہ کے ساتھ حرکت بھی قدیم ہے بعنی جب محض اجزائے و عقراطیبی تھے تو یہ اجزاء ہمیشہ حرکت میں تھے' اور جب ان اجزاء کی ترکیب ہے مخلف اجهام 'تب بھی یہ اجزاء ہروقت خود بخود حرکت میں رہتے ہیں کو ہم کو نظر نیں آتے' ان امور کے تتلیم کے بعد اس بات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ توانین قدرت کے لیے ایک الگ صافع یعنی (خدا) تعلیم کیا جائے اجزائے و عتراطیسی جب آپس میں امتزاج یاتے ہیں تو مختلف صور تیں پیدا ہوتی ہیں' اور ہر مورت خود ایک خاصہ اور ایک اثر رکھتی ہے ' یہ خاصہ اور اثر خود خود اس ترکیب اور امتزاج کا نتیجہ ہے۔ باہرے کوئی مخص ان صورتوں میں وہ خواص پیدا نہیں كرنا ال مضمون كو يوں سمجھوكه خود فلفه قديمه ميں يه مسله طے ہو چكا ہے كه زاتیات اور لوازم مجعول نہیں مثلا مدانے مخلف انواع کے درخت پیدا کئے جن میں سے ہر نوع کا پتہ - شاخیں - پھول - بھل - مزہ رنگ مخلف ہو تا ہے - لیکن یہ من فدانے بالذات بیدا نہیں کیں ' بلکہ مرف اس نوع کو پیدا کیا' اور سے چیزیں ال کے لوازم ہونے کی وجہ سے آپ سے آپ پیدا ہو گئیں۔" ثاه ولى الله صاحب حجته البالغه مين لكهي بين-

فأنه جعل لكل نوع اور اقابشكل خاص اوذهارا بلون خاص وثمارا

مخنصته بطعوم و قبلك الامور يعرف ان هذا الفردمن نوع كذاوكلا وهذه كلها تابعته للصورة النوعيته ملتويته

وهده الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی کے پتے جداگانہ رنگ رنگ کے بتے جداگانہ رنگ کے بیات جداگانہ رنگ کے بعداگانہ رنگ کے بعداگانہ مزے کے بھل بنائے جن کے ذریعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ فاص درخت فلال درخت کے افراد میں داخل ہے اور سے سب خاصیتیں مورت نوعیت کی تابع ہیں اور ای میں لیٹی ہوئی ہیں۔

برآمے جل کر لکھتے ہیں۔

نوليس لك ان تقول لم كانت ثمرة النخل على هذا الصفته فانه سوال باطل لان وجود لوازم المهيات معها لا يطالب بلم-

ترجمہ۔ اور تم یہ پوچھ نہیں کتے کہ خرما کا پھل اس صفت کا کیوں ہو آئے 'کیونکہ ایا سوال کرنا لغو ہے اس وجہ سے کہ ماہیت کے جو لوازم ہیں اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں اور ان کی نبت یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ کیوں ہوئے۔

### صور نوعیه قدیم ہیں یا حادث

اس امر کے تنگیم کرنے کے بعد کہ مظاہر قدرت کا بردا حصہ خود اٹیا کی صورت نوعیہ کا بتیجہ ہے۔ یعنی ان کو بالذات خدا نے پیدا نہیں کیا بلکہ صور نوعیہ کا لذی بتیجہ تھیں جو خود بخود ان کے ساتھ پیدا ہو گئیں 'یہ بحث باتی رہ جاتی ہے کہ صور نوعیہ کا خالق کون ہے؟ اس قدر حکمائے قدیم کے زدیک بھی مسلم ہے کہ صور نوعیہ 'قدیم اور ازلی ہیں۔ نشرا الموالع میں ہیں۔

وزعم ارسطالیس وابو نصر الفارابی وابوعلی بن سینا ان الافلاک قدیمه بمواد هنلومقادیر هاواشکا لها سوی حرکا تها والعناصر بموادها و صورها النوعیته بحنسها-

ترجمہ۔ ارسطو' ابو نفر فارابی اور بوعلی سینا کا خیال ہے کہ افلاک کا مادہ' مقدار اور اشکال قدیم ہیں' مرف ان کی حرکت قدیم نہیں ہے اور عناصر کا مادہ اور ان کا صور جمیہ کی نوع اور صور نوعیہ کی جنس قدیم ہے۔

مور نوعیہ کا قدیم ہونا جب خود اہل ند مب تک تسلیم کرتے ہیں تو اب مر<sup>ن</sup>

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

یہ بخف رہ جاتی ہے کہ صور نوعیہ خود بخود پیدا ہو گئیں 'یا ضدانے پیدا کیں 'اہل زہب اس بات پر کوئی دلیل نہیں قائم کر سکتے کہ صور نوعیہ 'خدانے پیدا کیں 'بلکہ یہ افتال ذیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ خود بخود پیدا ہو گئیں۔ کیونکہ جب وہ قدیم اور ازلی ہیں تو ان کو بغیر کسی قوی دلیل کے معلول کمنا بالکل خلاف عقل ہے۔ حاصل یہ کہ اجزائے و مقراطیسی قدیم ہیں 'ان کے ساتھ حرکت بھی قدیم ہے۔ حرکت سے امزاج پیدا ہوا۔ امتزاج نے مختلف صور نوعیہ پیدا کیں 'باتی تمام مظاہر کائنات ان مور نوعیہ کے نتائج لازی ہیں۔ جیسا کہ خود اہل فد بہب کو تسلیم ہے۔

رابرٹ اگر سال جو امریکہ کا مشہور الحد ہے اپنی کتاب "انکار خدا" میں لکھتا ہے "فرض کرو کہ نیچر سے برتر کوئی قوت نہیں اور مادہ اور قوت ازل سے موجود بین اب خیال کرو کہ دو ذرہ باہم لمیں قو کیا کوئی نتیجہ پیدا ہو گا؟ ہاں! فرض کرو اگر وہ کالف جتوں سے برابر قوت کے ساتھ آئیں تو دونوں رک جائیں گے اور یم نتیجہ ہو گا اگر ایبا ہی ہو تو مادہ۔ قوت اور نتیجہ بلا کسی ایسی قوت ہیں جو نیچر سے برتر ہو۔ اگر فرض کرو کہ دو ذر سے اس طرح لمیں تو کیا نتیجہ بعینہ وہی نہ ہوگا؟ ہاں ایک می صاحت سے ایک ہی قتم کا نتیجہ ہو گا۔ اور ای کے معنی قانون اور تر تیب می قتم کا نتیجہ ہو گا۔ اور ای کے معنی قانون اور تر تیب کے ہیں۔ تو اب مادہ۔ قوت۔ قانون تر تنیب بلا ایسی قوت کے ہیں جو نیچر سے بالا تر

ثائد یہ کما جائے کہ جس طرح یہ سلسلہ فرض کیا جاتا ہے 'یہ بھی فرض کیا جا سکتا ہے کہ مادہ اجزائے و عقراطیسی قدیم ہیں۔ لیکن خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور پھران کے امتزاج اور اختلاط ہے عالم پیدا ہوا' اور جب اس سلسلہ کے فرض کرنے میں کوئی استحالہ نہیں تو اس کو ترجیح کا حق ہے۔ کیونکہ جواز میں دونوں اختال کرتے میں اور دو سرے احتال کو ترجیح زائد یہ ہے کہ دنیا کا بواحسہ اس احتال کو ترجیح زائد یہ ہے کہ دنیا کا بواحسہ اس احتال کو ترجیح زائد یہ ہے کہ دنیا کا بواحسہ اس احتال کو ترجیح کے منیا تا ہے۔

لیکن یہ خیال بھی صبح نہیں کیونکہ وا تعیت کے لحاظ سے دونوں اختال کیساں انہیں ہیں۔

تمام مدر کات اور معلومات کی وا تعیت کا اصلی معیاریه ہے کہ جو علم جس قدر

زیادہ محسست پر مبنی اور محسست سے زیادہ قریب ہے اس قدر تقینی اور زیارہ قابل اعماد ہے جس قدر محسست سے بعد ہوتا جاتا ہے۔ اس قدر تقینی ہونے کا ورجہ گفتا جاتا ہے اور اگر تحلیل کرنے کے بعد 'اس کو انتما محسسات تک نہیں درجہ گفتا جاتا ہے اور اگر تحلیل کرنے کے بعد 'اس کو انتما محسسات تک نہیں بہنچی 'تو وہ محض وہمی علم ہے۔ کیونکہ یہ امر محقق ہو چکا ہے کہ انسان ان اشیاء کی جان سکتا ہے جو یا محسوس بیں 'یا محسسات سے ماخوذ ہیں۔

اس بنا پر پہلا اخلال تعنی محض مادہ اور حرکت کا مبدا کا نتات ہونا زیادہ تر قریب اس بنا پر پہلا اخلال تعنی محض مادہ اور حرکت کا مبدا کا نتات ہونا زیادہ تر قرت ہے۔ یہ مسئلہ بھی محسوسات میں داخل ہے کہ تمام دنیا مل کر کسی چیز کو نہ مطلق فنا کر کتی نہ مسئلہ بھی محسوسات میں داخل ہے کہ مادہ قدیم ہے۔ اس محض سے پیدا کر کتی اس سے خود بخود خابت ہوتا ہے کہ مادہ قدیم ہونا بھی کویا محسوسات میں داخل ہے کہ چند قوانین قدرت ہیں جن کے مطابق کا کتات کا سلسلہ قائم ہے۔ شااس کشش اجمام مسئلہ ارتقا۔ انتخاب طبی وغیرہ وغیرہ۔

### مندا کاوجود محسوسات ہے ماخوذ نہیں

لین دو سرا احمال لیمی خدا کا وجود نه خود محسوسات میں ہے نه محسوسات ہو اخوذ ہے ' اس قدر ہے شبہ محسوس ہے کہ ہر حادث علت کا محماح ہے وہ بھی حادث نہیں اور چو نکہ حرکت اور قوت ' خود مادہ کے لوازم طبعی ہیں اس لیے وہ بھی حادث نہیں ' اور جب مادہ قوت - حرکت قدیم ہیں ' اور کا نتات کے تمام انواع انہی جزول کا نتیجہ ہیں تو خدا کا وجود کن محسوسات سے ماخوذ کیا جا سکتا ہے؟ پروفیسر لیتر بہ کہتا ہے کہ جن اسباب نے کا نتات کو پیدا کیا ہے ' بظاہر وہ خود کا نتات میں موجود ہیں ' اور ان سے الگ نہیں اور انہی اسباب کو ہم قوانین فطرت سے تعبیر کرتے ہیں ' اور ان سے الگ نہیں اور انہی اسباب کو ہم قوانین فطرت اور خدا ان دونوں میں ہیں " ایک اور مصور پروفیسر کہتا ہے کہ "قوانین فطرت اور خدا ان دونوں میں ہی مرف ایک کی ضرورت ہے "

یہ ان ملاحدہ کے خیالات ہیں جن کا بیان ہے کہ ہم کو خدا کے وجود بر کوئی دلیل نہیں ملتی" اور اگر مرف اختال سے کام لیا جائے تو خدا کے عدم کا اختال وجود سے زیادہ توی ہے 'لیکن ملاحدہ کا ایک گروہ ایبا بھی ہے جو علانیہ اس بات کا ایک ہے مداکا دجود جس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا۔
یہ لوگ سمتے کہ خدا کے معنی اگر صرف ملتہ الطل کے ہیں تو ہم کو پچھ بحث
نہیں۔ لیکن اگر یہ دعوی کیا جاتا ہے کہ وہ قادر مطلق۔ علیم۔ صاحب اراوہ۔ عادل
ادر رجیم بھی ہے تو اس کا فبوت نہیں ہوتا' بلکہ اس کے خلاف بہت سے دلائل
موجود ہیں جی کی تفصیل ذیل میں ہے۔

مئرین خدا کے دلا کل

(۱) ڈارون کے مسئلہ ارتقائے ٹابت کر دیا ہے کہ تمام مخلوقات نمایت اونی درجہ بے ترقی کرتے کرتے موجودہ حالت پر پہنی ہے 'خود انسان جو اشرف المخلوقات کما جاتا ہے۔ نمایت ادفی درجہ کا جانور تھا۔ ترقی کرتے کرتے بندر کی حد تک بہنچا اور گرایک دوزینہ کے بعد آدمی بن گیا' اس بناکیوں کر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کا پیدا کرنے والا' قادر مطلق ہے' رابرٹ انگرسال اپنی کتاب میں جو خدا کے انکار پر ہے گھتا ہے۔

"فرض کرد کہ ایک جزیرہ پر ایک آدی وس لاکھ برس کی عمر کا لے جس کے پاس ایک نمایت عدہ خوبصورت گاڑی موجود ہو' اور اس کا یہ دعوی ہو کہ یہ گاڑی اس کی نمایت عدہ خوبصورت کا تیجہ ہے جس کے ایک ایک پرزہ کے ایجاد کرنے میں اس کی لاکھوں برس کی محنت کا نتیجہ ہے جس کے ایک ایک پرزہ کے ایجاد کرنے میں پہل بچاس بزار برس صرف ہوئے' تو کیا ہم اس سے یہ نتیجہ نکالیں سے کہ وہ فض ابتداءی سے فن جر شخص میں ماہر تھا"۔

"کلوق کی ترقی سے کیا ہے بات ظاہر نہیں ہوتی کہ خالق میں بھی ترقی ہوئی ہے۔ کیا ایک نیک عاقل اور قادر مطلق خدا انسان کو پیدا کرنا چاہتا تو اس طرح پیدا کرنا کہ پہلے نمایت ابتدائی اور ادنی درجہ کی سادہ حالت میں پیدا کرتا۔ بجرایک غیر محدود زمانہ کے بعد آہستہ آہستہ ترقی دے کر انسان بنا آ اس طرح سالهائے بے شار ان شکلوں اور بیتوں کے بنانے میں صرف ہوئے جن کو آخر کار خارج کرنا پڑا۔ "

(2) دنیا می نمایت کثرت سے جورو ظلم 'خوں ریزی اور قل 'معیت اور رنج بایا با آئے اس لیے کیوں کر قیاس کیا جا سکتا ہے 'کہ دنیا کا خالق 'رحیم اور عادل ہے۔ اگرسال کہنا ہے کہ "دنیا کی سطح کو ایسے خوفناک اور نفرت انگیز جانوروں سے بھرنا اگرسال کہنا ہے کہ "دنیا کی سطح کو ایسے خوفناک برکرتے ہیں؟ کیا اس میں بھیرت ہو ایک دوسرے کی تکلیف اور ایذا پر اپنی ذندگی بسر کرتے ہیں؟ کیا اس میں بھیرت اور عقل مندی کی علامت پائی جاتی ہے؟ اس دنیا کے پیدا کرنے والے کے رحم کی کون قدر کر سکتا ہے جب کہ ہر جانور دو سرے جانور کو کھا تا ہے " یمال تک کہ ہر مند ایک فذر کر سکتا ہے جب کہ ہر جانور دو سرے جانور کو کھا تا ہے " یمال تک کہ ہر مند ایک فذر بر بیٹ ایک قبرستان ہے۔ اس عام اور دائمی خونریزی میں غیر محدود و بھیرت اور محبت کا وجود غیر ممکن ہے۔ "

"سالها سال کی آرکی میں جو تکلیفیں نی نوع انسان کو پینچیں وہ قیاس نہیں کی جا سکتیں نیاوہ ترحصہ اس تکلیف کا کمزور 'نیک اور معصوم لوگوں نے برداشت کیا عورتوں سے زہر ملے ورندوں کی طرح سلوک کیا گیا، معصوم بچ حشرات الارض کی طرح پاؤں سے کیلے محے 'قوم کی قوم پر صدیوں غلامی کا فتوی رہا اور تمام عالم میں وہ ستم برپا رہا جس کو زبان قلم اوا نہیں کر سکتی ۔و

"اگر کوئی کے کہ آئدہ دنیا میں ان مصبت زدوں کو تکلیف کا بدلہ مل جائے گا۔ تب بھی اس اعتراض کا جواب نہیں لما' اس بات کی امید کرنے کا ہم کیا تی حاصل ہے کہ ایک کامل عاقل نیک اور بااقتدار تھیم ہمارے ساتھ بمقابلہ حال کے آئدہ بمترسلوک کرے گا"کیا خدا میں زیادہ قوت آ جائے گی؟ کیا وہ زیادہ رجم ہو جائے گا؟ کیا اس کی مرانی اپنی عاجز مخلوق کے ساتھ زیادہ ترقی کر جائے گی"۔

(3) "یہ امر ظاہر ہے کہ سینکڑوں آدی خلقتہ نمایت ہے رحم۔ سخت دل۔ بدکار اور ماکل بہ شوات ہوتے ہیں بلکہ خلقت کا زیادہ حصہ برے ی آدمیوں کا ہے اس صورت میں کیوں کر قیاس ہو سکتا ہے کہ ایک حکیم اس قسم کے اشخاص کا پیدا کرنا جائز رکھتا قیامت کے جزا و سزا۔ اس عقدہ کو حل نہیں کر کتی کو کلہ اصل سوال یہ ہے کہ ان اشخاص کے پیدا ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی ؟ پیدا کرنا اور پھر ان کو قیامت میں سزا دینا اس سے کیا فاکدہ؟ اگر خدا قادر مطلق ہے تو اس کو دنا ان کو قیامت میں سزا دینا اس سے کیا فاکدہ؟ اگر خدا قادر مطلق ہے تو اس کو دنا میں صرف نیکی راست بازی "کیو کاری پیدا کرنی چاہیے تھی۔ فریب جوٹ فیل فرور۔ حمد۔ بغض۔ دشمنی۔ انقام بے رحمی کے وجود کی کیا ضرورت تی کیا خرورہ کی کیا ضرورت تی کیا کیا ہے اور بغیر کے اور بغیر کے اور بغیر کے دورو کی کیا ضرورت تی کیا کہ مرف لا آف نیچر ہے "جس کے موافق کا کتات کا ایک سلسلہ قائم ہے اور بغیر

# ملاحدہ کے اعتراضات کاجواب

### ملاحدہ کے اعتراض کا رد

ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عالم اجزائے و مقراطیسی سے بنا ہے ہم کو یہ جبی تعلیم ہے کہ عالم قدیم ہے جیہا کہ خود مسلمانوں کے ایک فرقہ معزلہ اور عمل تعلیم ہے کہ عالم ابن ابن سینا اور ابن رشد کی رائے ہے۔ بلکہ جیہا کہ ابن رشد نے تعلیم النقال میں لکھا ہے۔ خود قرآن مجید کی ان آبخوں سے ان السموات والارض کاننار تقاوکان عرشہ علی الماء ثم استوی الی السماء وهی دخان۔ یکی متبادر ہوتا ہے 'ہم یہ بھی تتلیم کرتے ہیں کہ مادہ کے اجزاء مقرک ہیں' حرکت۔ مادہ کی ذاتیات میں سے ہے۔ مختف قوانین قدرت ہیں جن کے موافق اجزاء باہم طبح ہیں' ترکیب پاتے ہیں۔ اور پھر ان میں خاص قوی اور خاص پیدا ہو جاتے ہیں' ترکیب پاتے ہیں۔ اور پھر ان میں خاص قوی اور خاص پیدا ہو جاتے ہیں' ترکیب پاتے ہیں۔ اور پھر ان میں خاص قوی اور خاص پیدا ہو جاتے ہیں' ترکیب پاتے ہیں۔ اور پھر ان میں خاص قوی اور خاص پیدا ہو جاتے ہیں' تیکن کا نات کا عقدہ ان باتوں سے بھی حل نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل ہے ہے۔

# تمام قوائے قدرت باہم موافق اور معاون ہیں

اس میں شبہ نہیں کہ عالم کا تمام نظام قوانین قدرت یا لا آف نیچر قائم

ہے۔ لیکن یہ قوانین الگ الگ مستقل بالذات اور ایک دو سرے ہے بہ تعلق نہیں ہیں بلکہ سب ایک دو سرے کے موافق مناسب اور معین ہیں۔ ان میں باہم اس قدر تناسب اور ربط ہے کہ ایک چھوٹی می چیز کے پیدا کرنے کل قوانین قدرت باہم مل کر کام کرتے ہیں۔ ایک کرور سے کرور گھاس اس وقت پیدا ہو گئ ہی جب خاک۔ ہوا۔ پانی وغیرہ سے لے کر بڑے بڑے اجرام فلکی مثلا آتاب و غیرہ کے افعال اور خواص اس کے پیدا کرنے میں مثارکت ارقوافی کو انتاب و غیرہ کے افعال اور خواص اس کے پیدا کرنے میں مثارکت ارقوافی کو انتان کے جم میں بیکوں کی مثل میں لائیں اس کی مثال بالکل ایس ہے جس طرح اندان کے جم میں بیکوں

اعظاء ارح اور اعصاب ہیں 'یہ اعضا اور جوارح الگ الگ ہیں او ہر ایک کاکام اعظاء ایک کی عضو اس وقت تک کام نمیں دے سکا۔ جب تک اور تمام اعضا جدا ہے ، لیکن کوئی عضو اس کے عمل میں شریک نہ ہوں 'یا کم سے کم یہ اس کے کام میں بالذات یا بالواسطہ اس کے عمل میں شریک نہ ہوں 'یا کم سے کم یہ اس کے کام میں ظل انداز نہ ہوں 'ای سے اس بات پر استدلال کیا جاتا ہے کہ ان اعضا کے کوئی طل انداز نہ ہوں 'ای سے اس بات پر استدلال کیا جاتا ہے کہ ان اعضاء کی منشل حیثیت نمیں۔ بلکہ انسان میں کوئی اور عام قوت ہے جو ان تمام اعضاء کی منظل حیثیت نمیں۔ بلاتر ہے 'اور جس کی ماتحتی میں یہ سب بالانفاق کام کرتے ہیں 'مراج سے تعیرکیا ہے۔ اس عام قوت کو نفس۔ روح۔ یا مزاج سے تعیرکیا ہے۔

وانین قدرت کا بھی ہی حال ہے۔ عالم میں سیکٹوں ہزاروں قوانین قدرت ہ الین اگر ان میں سے ایک بھی باہی توافق کے مرکز سے ذرا ہٹ جائے تو تمام ۔ نظام عالم برہم ہو جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اور بالاتر قوت ہے جو ان نام قوانین قدرت کو محکوم رکھتی ہے اور جس نے ان تمام قوانین میں 'باہم توافق' ناب ربط اور اتحاد بيدا كيا- ميشر ليسك به كمتا ہے كه ماده خود بخود بيدا موا ماده ك مات حركت بيدا موئى - حركت نے احتراج بيداكيا اور بحررفتد رفتہ بهت سے نوانین قدرت پیدا ہو گئے۔ لیکن وہ اس بات کی وجہ نہیں بتا سکتا کہ ان سینکروں بزاروں بلکہ لاکھوں قوانین قدرت میں یہ توافق \_ تناسب اور اتحاد کمال سے آیا؟ تافق اور اتحاد پیدا ہونا۔ خور ان قوائین کی ذاتی خاصیت نیس ہے اور اگر کوئی ایسا دوی کرے تو محض ایک فرضی احمال ہو گا۔ جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی، یک بالاتر قوت جو تمام قوانین قدرت بر حاکم ہے اور جس نے ان تمام قوانین میں راط اور اتحاد قائم کیا ہے۔ خدا ہے۔ می معنی بیں قرآن مجید کی اس آیت کے وله الملم من في السموت والارض طوعالوكرها ذين اور آسان من جو مجم ب ب اس کا کما مانے ہیں ' بہ جریا بخ فی یورپ کے بدے برے حکما اور فلاسفر کو ای على خدا كا قرار كرناية ا ہے۔

مین اورد Milne Edward کتا ہے "انسان اس وقت سخت جرت زدہ : د باآ ہے جب یہ دیکما ہے کہ ان کرر اور ناطق مشاہدات کے ہوتے ہوئے ایے اور بمی موجود ہیں جو یہ کتے ہیں کہ یہ تمام عجائبات صرف بخت و انفاق کے نتائج یں کی دو سری عبارت میں یوں کمنا جا ہے کہ مادہ کی عام خصوصیات کے نمائی ہوں کہ اور سری عبارت میں یوں کہنا جا ہے کہ مادہ کی عام المحسوسات کا لقب دیا ہے۔ یہ فرضی احتمالات اور عقلی ممراہیاں جن کو لوگوں نے علم المحسوسات کا لقب دیا ہے۔ علم حقیقی نے ان کو بالکل باطل کر دیا ہے۔ فزیکل سائنس جانے والا مجمی اس باعقاد نہیں لا سکنا"

سررٹ اپنر کتا ہے" یہ اسرار جو روز بروز زیادہ دقیق ہوتے جاتے ہیں بر ہم ان پر زیادہ بحث کرتے ہیں تو یہ ضرور ماننا پڑتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک ازل اور ابری قوت ہے جس سے تمام اشیا وجود میں آتی ہیں۔"

پروفیسریند کمتا ہے "وہ خدائے اکبر جو ازلی ہے 'جو تمام چیزوں کا جانے والا ہے 'جو تمام چیزوں کا جانے والا ہے 'جو ہر چیز پر قادر ہے 'اپی عجیب و غریب کار مجریوں سے میرے سامنے اس لمن طوہ کر ہوتا ہے کہ میں مبسوت اور مدہوش ہو جاتا ہوں۔"

اب ہم ان اعتراضات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو خدا کے قادر مطلق ارجم اور عادل ہونے کی نبیت کئے جاتے ہیں 'یہ اعتراض کہ اگر خدا قادر مطلق ہوناؤ دنیا کو بقدر تبح کیوں پیدا کرتا' اس قدر لغو ہے کہ توجہ کے بھی قابل نہیں۔

ایک قطرہ کا رخم میں پڑتا۔ پرورش پاتا۔ گوشت پوست چرصنا۔ مخلف اعضاکا پیدا ہونا' جان کا پڑتا' خون سے غذا پاتا اور پھر نور کا پتلا بن کر جستی کے مظربہ آنا' زیادہ مجوبہ زا اور کمال قدرت کی دلیل ہے؟ یا د فعد " بنا بنایا ایک انسان مجسم کا پیدا ہو جانا؟

البتہ یہ اعتراض توجہ کے قابل ہے کہ ونیا میں نیکی کے ساتھ برائی کی<sup>ں</sup> ہے؟۔

بو علی سینانے شفا میں اس اعتراض کا بیہ جواب دیا ہے کہ ونیا کی نمن مالنیں فرض کی جائتی ہیں۔

محن بھلائی ہی بھلائی ہوتی۔ محض برائی ہوتی۔ زیادہ بھلائی ہوتی ادر سی آن برائی۔ اب فرض کرو کہ قدرت کے سامنے سے تنیوں حالتیں پیش ہی تو کہا کا ما سہ۔

میلی مورت کی نبت کمی کو اختلاف نبیل ہو سکتا کے وہ اختیار کرنے سے عالی

ج دو سری صورت بھی قابل بحث نہیں۔ کیونکہ ہم فخص کے نزدیک وہ قابل اختیار نہیں ہے۔ اور قدرت نے بھی الیا ہی کیا یعنی الی دنیا پیدا نہیں کی جس میں برائیاں ہوں۔ صرف تیسری صورت بحث کے قابل ہے۔ یعنی قدرت کو اینال ہوا رہائیاں ہوں اس مرف تیسری صورت بحث کے قابل ہے۔ یعنی قدرت کو اینال ہیدا کرنا چاہیے یا نہیں 'جس میں بھلائیاں ذیادہ اور برائیاں کم ہوں 'اگر الیا پیدا نہ کیا جاتا تو بے شبہ یہ فاکدہ ہو تا کہ چند برائیاں عالم وجود میں نہ آتیں۔ لیکن ہوائی کے ماتھ بہت سی بھلائیوں کا بھی وجود نہ ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ چند برائیوں کے لیے دنیا ہزاروں بھلائیوں سے محروم رہ جاتی۔

ابن رشد نے اس اعتراض کا اور جواب دیا ہے 'وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو برائی

ہائی جاتی ہے وہ بالذات نہیں بلکہ کسی بھلائی کی تابع اور لازم ہے ' غمہ بری چز

ہے۔ لیکن اس حاسہ کا نتیجہ ہے جس کی بدولت انسان حفاظت خود اختیاری کر تا ہے '

ہ حاسہ نہ ہو تو انسان ایک قاتل کے مقابلہ میں اپی جان بچانے کی بھی کوشش نہ

کرے ' فتی و فجور بری چزیں ہیں۔ لیکن سے اسی قوت سے متعلق ہیں جس برنسل

انبانی کا بقا مخصر ہے ' آگ گھروں کو جلا دیتی ہے۔ شہر کے شہراس سے تباہ ہو جاتے ہیں گین اگر آگ نہ ہو تو انسان کا زندگی بسر کرنا محال ہو جائے۔

اب مرف یہ شبہ رہتا ہے کہ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ جو چیز پیدا کی جاتی اس میں انجال ی اچھائی ہوتی برائی مطلق نہ ہوتی ابن رشد کہتا ہے کہ ہاں یہ ممکن ہی نہ تھا۔ کوئی الی آگ نہیں پیدا کی جا سمی کہ اس سے کھانا پکانا چاہیں تو پک جا سمی لیکن اگر مجد کو جلانا چاہیں تو نہ جلائے۔

بالی یہ اعراض کہ دنیا میں اکثر اچھے آدمی تکلیف اٹھاتے ہیں اور برے آدمی کی و عثرت سے بر کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی ذندگی' اس حیات فانی تک ختم نہیں ہو جاتی' اس لیے یہ کیوں کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم جن کویٹ و عثرت میں بر کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ ان کی بوری ذندگی کی تصویر ہے' کویٹ و عثرت میں بر کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ ان کی بوری ذندگی کی تصویر ہے' اس کی بنا پر ہم بورے سللہ کی اللہ کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے' اس کی بنا پر ہم بورے سللہ کی نبیت کیوں کر جرا و سزا' انسان کے لازی نتائج ہیں جو کسی طرح ان سے جدا نہیں ہو سکتے جس جو سکی طرح ان سے جدا نہیں ہو سکتے جس ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے جس ہو سکتے جس ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہو سکتے

مرناز ہر کھانے کا اور سیراب ہونا پانی چنے کا لازمی بھیجہ ہے ' اس بنا پر یہ کہا مجے ز کہ بت سے لوگ اجھے یا برے کام کرتے ہیں ' اور ان کے بیتجے ان کو پیر ' آتے۔

اے۔
انظام عالم میں ہم کو جو برائیاں ابتریاں اور نقائص نظر آتے ہیں کون کر کہ انظام عالم میں ہم کو جو برائیاں ابتریاں اور نقائص نظر آتے ہیں کہ نظام عالم کا پورا سلم ہماری آ تھوں کے سامنے نہیں ہے۔ الی حالت میں صرف آتی بات پر خدا کے مامنے نہیں ہے۔ الی حالت میں صرف آتی بات پر خدا کے مال اور عزت و جلال کا کیو تکر انکار کیا جا سکتا ہے؟ وما لویشنم من العلم لا۔
قلیلا۔

زات باری کا اجمالی اعتراف منام نداہب میں بایا جاتا ہے۔ اس بنا پر اسلام نے اس منلہ پر چندال زور نہیں دیا۔ اسلام کے محتصات میں جو چیز ہے وہ توحید ہے کو نکہ دو سرے نداہب میں یا تو سرے سے توحید تھی ہی نہیں یا تھی تو کامل نہ تی۔ ای بنا پر قرآن مجید نے بار بار کما کہ کفار کو بھی خدا سے انگار نہیں 'کفار کو جو رحدت ہے وہ توحید سے ہے۔

الله وحده كفرتم وان يشرك به تومنو واذا ذكر الله وحده اشمازت فلوب الذين لا يومنون بالاخرة -

زجہ۔ جب اکیلا خدا پکارا جاتا ہے تو تم منکر ہو جاتے ہو اور اگر کوئی اور شریک کرلیا جائے تو تم مان لیتے ہو۔ اور جب خدا کا تنما ذکر کیا جاتا ہے تو منکرین قیامت کا دل بدک جاتا ہے۔

حققت یہ ہے کہ جن اسباب سے ہم کو خدا کے وجود کالیتین ہوتا ہے بعینہ وہی اسباب اس بات کی بھی شاہد ہیں کہ خدا ایک ہی ہے۔ نظام عالم پر غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ کو بظام وہ کثیر الاجزاء یا کثیر الافراد ہے۔ لیکن سب مل کر ایک معلوم ہوتا ہے کہ وہی ایک پر زہ دو سرے سے اس قدر وابستہ ہے کہ وہی ایک میں اس کل کا ایک ایک پر زہ ن کا موجد 'اور ان کے باہمی تناسب کا محافظ ہو میں اس طرح ادا کیا ہے۔ اس قدر قرآن مجید میں اس طرح ادا کیا ہے۔

لوكان فيهما الهته الاالله لفسدتا

رُتِم۔ اگر آسان اور زمین میں کئی خدا ہوتے تو نظام عالم مجڑ جاتا۔
منطق پیرایہ میں اگر یہ استدلال بیان کیا جائے تو پہلے مقدمات ذیل کو ذہن نشین
منطق بیرایہ میں اگر یہ استدلال بیان کیا جائے تو پہلے مقدمات ذیل کو ذہن نشین
مناکا ہے۔
ان عالم میں کو بظاہر ہزاروں لا کھوں اشیاء نظر آتی ہیں۔ لیکن عالم ایک شے

واحد ہے اور بیہ تمام اشیاء اس کی ذاتیات اور اجزاء ہیں' جس طرح انهان مر باوجود اس کے کہ ہاتھ پاؤں کان' آکھ' ناک بہت سے اعضاء پائے جاتے ہیں آئم انسان ایک شے واحد بی ہے۔

احان بیت سے رہے ہے ، ، 2- ایک چیز کی دو علت نامہ نہیں ہو سکتیں 'کیونکہ علت نامہ کے بید منی ہیں کے اس کے وجود میں آ جائے۔ اس کے وجود میں آ جائے۔ اس کے وجود میں آ جائے۔ اس لیے آگر ایک معلول کے لیے دو علت نامہ ہوں تو ایک بالکل بیکار ہوگی۔ 1- خدا عالم کی علت ہے۔

### توحيد براستدلال

اب استدلال کے مقدمات میں ہیں۔ عالم ایک شے واحد اور شے واحد کیں علت تامه نهیں ہوسکتیں۔ اس لیے عالم کی دو علت تامہ نہیں۔ ہو سکتیں۔ فدا نالم کی علت نامہ ہے۔ اور علت نامہ متعدد نہیں ہو سکتیں' اس لیے خدا متعدد نہیں ہو سکا۔ یہ بات خاص طور بر خیال کے قابل ہے کہ مطلق توحید بھی در حقیقت آنام خر ہوں میں یائی جاتی ہے۔ جن قوموں کو مشرک کما جاتا ہے وہ مجی قادر مطلق ایک ی زات مانتے ہیں' البتہ اس کے مظاہر اور مفات کو متعدد کہتے ہیں جس سے شرک کا گمان ہو آ ہے ' عیمائی تمن خدا مانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کتے ہیں کہ تینوں ایک ہیں۔ یہ تعبیر کتنی ہی غلط ہو۔ لیکن اس سے اس قدر ضرور ابت ہونا ہے کہ حقیقی تعدد ان کو بھی گوارا نہیں۔ اس لحاظ سے مطلق توحید بھی کوئی نی با<sup>ت</sup> نہیں۔ اسلام کو اس بات میں جو خصومیت حاصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس نے توجید کو کائل یعنی شرکت کے ہرفتم کے شاہوں سے یاک کر دیا۔ اور یہ منملان ممیلوں کے ہے۔ جن کی وجہ سے اسلام کے بعد اور کسی ندہب کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ کمال کے بعد پھر کوئی ورجہ نہیں۔ توحید کامل کے یہ معنی ہیں کہ جس طرح خداکی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ ای طرح اس کی مفات میں ہمی کوئی شریک نہیں' پیدا کرنا' زندہ رکھنا' مارنا۔ عالم الغیب ہونا۔ ہرایک سے بلیاں نعلق ر کھنا یہ تمام صفات خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسلام سے سوا اور نہ والے او ماروں اور پینمبروں میں بھی میہ اوصاف مانتے تھے اور مانتے ہیں اور کا

### ذهبه كانتس --ذهبه في الصفات وفي العبادت

اگرچہ افسوس ہے کہ بہت سے مسلمان بھی اس اصطلاح کا پروہ رکھ کر' ان اور اور وں میں بھی مانے لگے ہیں۔ اسلام نے توحید کے کمال کے لیے توحید فی الدات کے ساتھ توحید فی الصفات اور توحید فی العبادات کو بھی ضروری قرار دیا۔ بیاں تک کہ سجدہ تعلیمی جو تمام دو سمرے ندا بہب میں' خدا کے سوا اوروں کے لیے بیاں تک کہ سجدہ تعلیمی جو تمام دو سمرے ندا بہب میں' خدا کے سوا اوروں کے لیے بھی جائز تھا۔ اسلام نے اس کو بھی حرام کر دیا۔

حقیقت سے ہے کہ خدا کے اقرار اور اعتراف کا دل پر جو اخلاقی اڑ پڑتا ہے۔

دو توجد کامل کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اطاعت۔ انقیاد۔ خثوع۔ استقلال۔ توکل،

اظامی کی حالت ای وقت دل پر طاری ہو سکتی ہے۔ جب سے خیال ہو کہ ہماری تمام

حاجتوں' تمام ضرور توں' تمام امیدوں تمام اغراض تمام خواہشوں کا ایک ہی مرکز

ہے۔ انسان میں' استقلال آزادی۔ دلیری' بے نیازی کے اوصاف بھی توجید کامل

کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے' جو محض ایک کے سوا اور کو بھی حاجت روا مانتا ہے۔ اس

کا سر جر آستانہ پر جمک جانے کے لیے تیار رہتا ہے۔

#### نبوت

نبوت کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے کیا شرائط ہیں؟ متبنی اور غیر متبنی میں صد فامل کیا ہے ان سوالات کا جواب آج تمام اسلامی فرقوں کی طرف سے عموا " یہ دیا جا آ ہے کہ نبوت فدا کا عطا کیا ہوا ایک منصب ہے فدا جس کو چاہتا ہے دیتا ہے نبوت کی فصل اور ممیز ہے اس جواب کی نبوت کی فصل اور ممیز ہے اس جواب کی اعتقاد انتخام فلامر میں سے ہوئی اور رفتہ رفتہ تمام اسلامی فرقوں میں کی اعتقاد مجل کیا۔

جناب رسالت پناہ اور محابہ کے زمانہ میں تو علمی اور اصطلاحی حیثیت سے اس منگر پر بحث پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن دولت عباسیہ کے ابتداء ہی میں جب فلفہ نے ندہب کے اعالمہ میں قدم رکھا تو یہ بحث زور و شور کے ساتھ پیدا ہوئی۔ نبوت کی تشریح سب سے پہلے جا حظ نے کی

جمال تک ہم کو معلوم ہے سب سے پہلے اس مسئلہ پر جا خط نے قلم اٹھایا اور

ایک مستقل تباب لکھی علوم عقلہ و نقلہ میں جا خط کا جو پایہ ہے اس کے لحاظ ہو قابس کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کیا پچھ لکھا ہو گالیکن قدماکی تمام تصنیفات اس طرح

برباد ہو چکی ہیں کہ آج اس خرمن کا ایک دانہ بھی موجود نہیں ایٹار الحق میں بوری نویں صدی کے ایک مجمد مینی کی تصنیف ہے اور آج کل مصرص چھائی گئ ہے اور آج کل مصرص چھائی گئ ہے ایک جگہ صرف اس تباب کا تذکرہ ہے 'اور شرح مواقف میں نبوت کے اثبات کے جو چار طریقے لکھے ہیں ان میں سے دو سرے طریقے کی نسبت لکھا ہے" یہ جا ظاکا خرب ہے اور امام غزائی نے بھی اس کی تحسین کی ہے۔"

اشاعرہ کا جو اعقاد ہے کو تمام دنیا میں پھیل گیا ہے۔ لیکن سے جمیب بات ہے کہ آج اس پر جواعزاضات کے جا رہے جیں ان میں سے کمیں زیادہ خود اشاعرہ ی کے زمانہ میں کیے جا چھے تھے اس بنا پر امام غزالی۔ رازی ابن رشد افعر اصغمانی اور شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ اساطین کلام نے اشاعرہ کے نقش قدم کو وصری راہ اختیار کی لیکن اشاعرہ کا ذہب عوام کے طبائع کے اس قدر موافق دائع ہوا تھا کہ امام غزالی وغیرہ نے جو کچھ ان کے موافق کما وہ آج ایک ایک بچہ کے دل میں اور ذبان پر ہے اور جو کچھ ان کی خاص رائیں تھیں وہ اس شور و ہنگامہ می لوگوں کو سائی بھی نہ دیں 'مجورا" ان بزرگوں نے بھیڑ سے الگ ہو کر ایک خاص دائرہ اختیار کیا اور جو کہنا تھا اس خاص جمع سے مخاطب ہو کر کیا۔

خدا کا شکر ہے کہ ان کی راز دارانہ مختگوئیں ہمو پھیلی نہیں الین بالکل تابید بھی نہیں ہوئیں میں اس بحث کو نہایت استیعاب کے ساتھ لکھوں گا جس سے امور زمل مقصود جس-

(1) میہ ظاہر کرنا کہ مسئلہ نبوت کے متعلق مجتدین اور ائمہ فن کے ذاتی خیالات اور تحقیقات کیا ہں؟

(2) نبوت پر جو اعتراضات کے جا رہے میں نئے نہیں ہیں' بلکہ مع شے زایہ پہل<sup>ے ک</sup>

با کچ ہیں۔
(3) ہے اعراضات زیادہ ایک خاص ظاہر پرست گردہ فد جب پر وارد ہوتے ہیں منتین کا ذہب ان حملوں کی ذر سے محفوظ ہے۔
(4) علم کلام کی مروجہ اور زیر درس کتابیں عامیانہ فداق پر لکمی گئی ہیں محققین اور ائر کلام کی شخقیات یا سرے سے ان میں فدکور نہیں 'یا ہیں تو ان کو ایسے کردر برایہ میں اداکیا ہے ان پر توجہ تک ماکل نہیں ہو سکتی۔
اب ہم اصل بحث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔
اب ہم اصل بحث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

# خرق عادت کے مسکلہ کی بنا پر نبوت پر اعتراض

## اشاعرہ کے نزدیک نبوت کی حقیقت

نبوت کی تعریف جیسا کہ مواقف میں ہے اشاعرہ نے یہ کی ہے اور ای <sub>کر</sub> تمام اہل حق کی طرف منسوب کیا ہے۔

من قال له الله السلتك لوبلغهم عنى ونحوه من الالفاظ ولايشترط فيه شرط ولا استعداد بل الله يختص برحمته من يشاء من عباده

ترجمہ۔ پغیروہ ہے جس سے خدانے یہ کما کہ میں نے تجھ کو بھیجایا لوگوں کو میری طرف سے پیغام پنچا یا اس تنم کے اور الفاظ 'اور منفمبر ہونے کے لیے کوئی شرط نمیں نہ یہ شرط ہے کہ اس میں کسی قتم کی قالمیت ہو بلکہ خدا اپنی رحمت کے ساتھ اپنی بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے خاص کرلیتا ہے۔

لین یہ تعریف اس تسم کی ہے کہ اس کی بنا پر کسی شخص کو نبی کمنا بھی نبی کاکام ہو سکتا ہے کیونکہ عام لوگوں کو اس اطلاع کا کیا ذریعہ ہے کہ فلاں شخص سے فدا نے باتیں کیں اور اس سے یہ یہ کہا' اس بنا پر اشاعرہ نے نبوت کی شاخت کے لیے معجزہ کو دلیل قرار دیا۔ یعنی جس سے معجزہ صادر ہو' اس کی نبیت یہ یقین کیا جائے گا کہ خدا نے اس سے خطاب کیا' اس بنا پر امور ذیل تنقیح طلب ہیں۔

معجزہ کی کیا تعریف ہے اور اس کے کیا شرائط ہیں؟

کیااس سے نبوت پر استدلال ہو سکتا ہے؟

معجزہ کی تعریف اشاعرہ نے یہ کی ہے کہ جس کے ظاہر کرنے ہے نبو<sup>ے کا</sup> تصدیق مقصود ہو اور اس کے لیے سات شرمیں قرار دی ہیں۔

ر مردن ہیں۔ خداکا نعل ہو۔ خارق عادت ہو۔ اس کا معارضہ نا ممکن ہو۔ مدی نبوت سے ظاہر ہو۔ دعوی کے موافق ہو۔ نبی کا کمذب نہ ہو' دعوی پر مقدم نہ ہو۔ ان شرطوں میں سے دو شرطین قابل بحث ہیں۔

یہ شرط کہ خارق عادت ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اگر یہ مراد ہے کہ سللہ امباب اور اصول فطرت کے خلاف ہو تو سوال یہ ہے کہ معجزہ واقع بھی ہو سکتا ہے البیں؟

انان کو جس قدر علوم جاصل ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں میں 'بریسات' نظرات' بریسات وہ امور ہیں جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہوتے ہیں' یعنی انسان کو بغیر استدلال و احتجاج کے آپ سے آپ ان کا یقین حاصل ہو جا آ ہے' شاا" یہ کہ آناب روشن ہے۔ آگ جلاتی ہے۔ کل جز سے بردا ہو تا ہے دو متاقض ایک جاجمع نہم ہو کئے۔

نظریات وہ امور ہیں جو غور اور فکر سے حاصل ہوتے ہیں ' مثلا ' یہ کہ عالم مادث ہے۔ خدا موجود ہے ' روح قدیم ہے ' نظریات آگرچہ خو بدیمی نہیں لیکن یہ مردر ہے کہ ان کی انتہاء بدیمیات تک ہو۔

بریبات کے بہت سے اقسام ہیں۔ نظام قدرت میں جو چیزیں بھٹہ ایک طرح کی دوقرع میں آتی رہتی ہیں ان کے استقرا سے جو علم کلی پیدا ہوتا ہے وہ بھی بریبات کی ایک قتم ہے۔ انہی بریبات میں سے یہ بھی ہے کہ عالم میں عال و الباب کا سلسلہ جاری ہے، یعنی جو چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اس کے عال اور الباب موجود ہوتے ہیں تو ضرور الباب ہوتے ہیں، اور جب کی شے کے عال اور الباب موجود ہوتے ہیں تو ضرور الباب ہوتے ہیں، اور جب کی شے کے عال اور الباب موجود ہوتے ہیں تو ضرور اللہ شے کا وجود ہوتا ہے۔ اب معجزہ کی اگر یہ تقریف ہے کہ عامت و مطلول کے سلسلہ کے ظاف و قوع میں آئے۔" تو معجزہ برا ہے" باطل ہو گا۔ کونکہ عات و مطلول کا علم انسان کو برا ہے" ماصل ہوتا ہے، اور جب معجزہ اس سلسلہ کے ظاف میں ہوتا ہے، اور جب معجزہ اس سلسلہ کے ظاف

ام رازی نے مطالب عالیہ میں جمال اس اعتراض کی تقریر کی ہے کھتے ہیں کہ "علم کی دو قتمیں ہیں۔ بدیمی و نظری۔ نظری بدیمی پر متفرع ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی نظری ایسا ہو جو بدیمی کو باطل کرتا ہو تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ فرع اصل کے خلاف ہے اور یہ محال ہے "اس سے معلوم ہوا کہ علوم نظری فرع اصل کے خلاف ہے اور یہ محال ہے "اس سے معلوم ہوا کہ علوم نظری

بریبیات میں خلل انداز نہیں ہو کیتے۔" اب ہم جب غور کرتے ہیں کہ بدیمی کیا چیز ہے ' تو معلوم ہو تا ہے کہ ہو ظر انسان کو خود بخود بینی طور پر حاصل ہو تا ہے جس میں وہ کس طرح شک نمیں کر سک

۔ ، جب بیہ مقدمہ ثابت ہو چکا تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں ت ہم کو قطعی بقین ہوتا ہے کہ یہ فخص پہلے رحم میں تھا۔ پھر رحم سے بچہ ہو کر نظا کیے ے جوان ہوا' اب اگر کوئی مخص میہ کے کہ نہیں بلکہ وہ د نعتہ " پیرا ہو کر جوان ہو سمیا ہم قطعا " یقین کرلیں سے کہ سے مخص غلط کمہ رہا ہے اور اس کا قول باطل وانترا

اس سے ثابت ہواکہ خرق عادات کا دعوی ایک لغو بات ہے' اور جب سے کلیہ ابت ہو چکا تو ہم چد مثالوں کے ذریعہ سے اس کو سمجماتے ہیں۔"

المرا) کوئی فض اگر یہ کے کہ یہ ممکن ہے کہ دریا اور چشموں کا پانی "آب زرین البائے یا بہاڑ زر خالص ہو جائے تو ہر فخص اس کو مجنوں کیے گا۔

(2) کوئی فخص آگر ہے کے کہ ممکن ہے کہ میرے محرمی جو پھریوا ہے وہ علیم بن جائے اور منطق و فلند کے وقائق کا ماہر ہو جائے ، ممکن ہے کہ محریل جنے کیرے ہیں عالم و فاضل انسان بن جائیں۔ ممکن ہے کہ جب میں ممروایس جاؤں تو میرا محد حابطلیوس ہو چکا ہو' اور محبلی پڑھا رہا ہو۔ اور گھر میں جو کیڑے کموڑے تھے وہ آدمی بن کر ہندسہ و منطق و الهیات میں مباحثہ کر رہے ہوں تو ہر مخص ایسے آدمی کو انتہاء درجہ کامجنوں کیے گا۔

(3) اگر کوئی فخص کفت وست میدان کو دکھ کر کے گاکہ مکن ہے کہ بغیر کی معمار اور سامان تغیر کے سال عالی شان ایوان اور محل بن جائیں اور شری جاری ہو جائم تو ہر فخص ایسے آدمی کو مجنوں کے گا۔

اس سے ثابت ہوا کہ عمل بالبدات اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ جس قدر حوادث میں وہ نظام مقررہ اور عادت مقرہ کے موافق وقوع میں آتے ہیں اور ج احمال پدا کرناکہ "مکن ہے کہ اس کے خلاف ہوا بریسیات میں قدح کرنا ہے۔" بسرحال خرق عادت کو معجزہ کمنا' خود معجزہ کے وجود سے انکار کرنا ہے۔ ای بنا بسرحال خرق عادت کی قید۔ معجزہ کی تعریف سے خارج کر دی۔ بعض اکابر اشاعرہ نے خرق عادت کی قید۔ معجزہ کی تعریف سے خارج کر دی۔ پُرج مواتف میں ہے۔

رى و المراد الم يكن خارقا الم يكن خارقا المعجزة عبدنا ما يقصد به تصديق مدعى الرسالته وان لم يكن خارقا الم

للعادات رجمہ اور مجزو کی تعریف ہمارے نزدیک سے کہ اس سے مدی نبوت کی تعدیق مقصود ہو۔ کو وہ خرق عادت نہ ہو۔

سر اب فرض کرو کہ خرق عادت ممکن ہے اور معجزہ خرق عادت کا نام ہے اور معجزہ خرق عادت کا نام ہے اور معجزہ خرق عادت کا نام ہے اور یہ ایک چیز بغیر اسباب و علت کے وجود میں آئے "یا یہ کہ باوجود علت کے وجود کے معلول نہ پایا جائے۔ مثلا " کسی پیغیر کو آگ نے نہیں جلایا تو اس کے یہ معنی ہیں کہ جلانے کی علت " یعنی آگ موجود تھی " اور وہ جلا نہ سکی۔ یا مثلا " کسی پیغیر نے پخرر عسامارا اور چشمہ جاری ہو گیا "تو اس کے یہ معنی کہ چشمہ کے جاری ہونے کی کوئی علت نہ تھی باوجود اس کے چشمہ جاری ہوگیا۔

اں مورت میں یہ بحث پیدا ہوگی کہ اس بات کا کیو کر اطمینان ہو سکتا ہے کہ واقع میں اس واقع کا کوئی سبب موجود نہ تھا اور خصوصا" اشاعرہ کے موافق تو یہ انتها نمایت قوی ہو جاتا ہے۔ اشاعرہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جن اور شیاطین ہر حم کی خرق عادات پر قادر ہیں 'اس کے ساتھ وہ اس بات کے بھی قائل اس نم قائل ہیں کہ جن اور اس وقت اس بال کہ جن اور شیاطین انسان کے بدن میں طول کر سے ہیں اور اس وقت اس آدی سے وہ تمام عجیب و غریب صادر ہو سے ہیں جو خود اجند اور شیاطین سے صادر ہو سے ہیں جو خود اجند اور شیاطین سے صادر ہو سے ہیں جو خود اجند اور شیاطین سے صادر ہو سے ہیں جو خود اجند اور شیاطیاں کرتا ہو تو کھی جن کا فعل نمیں ہے۔

اثناء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جادد سے ہر شم کے خرق عادات سرزد ہوئے ہیں۔ یہ جادد سے ہر شم کے خرق عادات سرزد کی اس صورت میں کی کہ آدمی کد حا اور گدھا آدمی بن سکتا ہے اس صورت میں کی کہ اور گدھا اور گدھا آدمی بن سکتا ہے اس صورت میں اس کا مینان ہو سکتا ہے کہ یہ خرق عادت مجزہ ہے سحر نہیں اللہ افتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ سحر سے عظیم الثان خرق عادات سرزد نہیں

ہوتے۔ جادوگر جب عظیم الثان خرق عادات دکھا تا ہے تو نبوت کا دعوی نیں کسکا اور اگر وہ ایبادعوی کرے تو خدا اس کے خرق عادات کو روک دے گا۔ سکا اور اگر وہ ایبادعوی کرے تو خدا اس کے خرق عادات کو روک دے گا۔

الی سے بواب بالکل ناکانی ہے ' اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ محرے آدی ہوا پر اور سکتا ہے۔ آدی گدھا اور گدھا آدی بن جاتا ہے ' زہمن ہوئے الل سکتے ہیں۔ جمادات میں حرکت پیدا ہو سکتی ہے۔ کیا یہ عظیم الثان خرق عادات میں حرکت پیدا ہو سکتی ہے۔ کیا یہ عظیم الثان نہیں ہوتے ' بال یہ نہیں ہیں ' اس کے علاوہ انبیاء کے بھی تمام معجزے عظیم الثان نہیں ہوتے ' بال یہ امر کہ جادہ گر خرق عادات کے ساتھ نبوت کا دعوی نہیں کر سکا ' محض دعوی ی دعوی ہوت کا دعوی نہیں کر سکا ' محض دعوی ی محمد دعوی ہی ہوت کا دعوی نہیں کر سکا نہیں عادات سر زد ہو سکتے ہیں ' تو کون تسلیم کرے گاکہ دعوے نبوت کی صالت میں اس کی یہ قدرت جاتی رہے گی۔ عبداللہ بن المتنع اور زددشت نبوت کی صالت میں اس کی یہ قدرت جاتی رہے گی۔ عبداللہ بن المتنع اور زددشت نبوت کی صالت میں اس کی یہ قدرت جاتی رہے گی۔ عبداللہ بن المتنع اور زددشت نبوت کی صالت میں اس کی یہ قدرت جاتی رہے گی۔ عبداللہ بن المتنع اور زددشت خرق عادات دکھائے اور نبوت کا دعوی بھی کیا۔

ان امور کے علاوہ شعبہ ہ جات۔ نیسر نگجات اور ممریزم وغیرہ کے ان امور کے علاوہ شعبہ ہ جات۔ نیسر نگجات اور ممریزم وغیرہ کے ان مایت عجیب و غریب امور سرزد ہوتے ہیں اس لیے یہ کیوں کر اطمینان ہو سکا ہے کہ جس چیز کو معجزہ کما جاتا ہے۔ اس میں ان چیزوں کا شائبہ نہ تھا۔

غرض معجزہ کے متعلق میہ احتال ہر دفت موجود ہے کہ مخلی اسباب کی دجہ ہے اس کا ظہور ہوا ہو اس لیے معجزہ کا معجزہ ہونا نمایت مشکل ہے۔

ان اعتراضات سے بھی قطع نظر کرلی جائے تو عدم معارضہ کی شرط کو کر جاب
ہو سکتی ہے لینی سے کول کر جابت ہو سکتا ہے کہ اس معجزہ کا جواب نہیں ہو سکتا۔
جواب نہ ہو سکنے سے اگر سے مراد ہے کہ معجزہ کے اظمار کے وقت اس کا جواب کی
سے نہ ہو سکا تو عبداللہ بن المعنی اور زردشت وغیرہ کو بھی پنجبر مانتا پڑے گا۔ کو کھ
جو خارت عادت باتمی ان سے عمور میں آئمی۔ اس زمانہ میں کوئی فض ان کا جواب نہ لا سکا اور اگر سے مراد ہے کہ قیامت تک کوئی فخص اس کا سعارضہ نہ کے
جواب نہ لا سکا اور اگر سے مراد ہے کہ قیامت تک اس کا جواب نہ ہو سکا ہوا ہے نہ ہو سکا ہوا ہے کہ کیا جا سے بھر جاب ہو کے
گا۔ حضرت موسی کے زمانہ میں ان کے معجزہ کا جواب نہ ہو سکا۔ حین سے کو کی جاب کیا جا سکتا ہے کہ قیامت تک اس کا جواب نہ ہو سکا۔ کیا جا سکتا ہے کہ قیامت تک اس کا جواب نہ ہو سکا۔ کیا جا سکتا ہے کہ قیامت تک اس کا جواب نہ ہو سکا ہے کہ قیامت تک اس کا جواب نہ ہو سکا گا۔

ان سب امور کو مان بھی لیا جائے تو یہ بحث رہے گی ، کہ مجزہ صرف ان لوگوں ہے جت ہو سکتا ہے جو اس وقت موجود تھ ، آئندہ نسلوں کو اس کا علم مرف روایت کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس قیم کی روایتوں کو قطعی اور یقیٰ کیوں کر جانے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا تمام متواترات یقیٰ ہیں؟ یہود اور نصاری دونوں منز اللفظ ہیں اور بہ قواتر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیلی مصلوب ہوئ پاری زرشت کے مجزات کو بہ قواتر بیان کرتے ہیں۔ غرض ہر فرقہ اپنے ذہب کے مطلق بہت سے واقعات کو ہم مینی موقت بیان کرتا ہے اسلام شرط ہے ، جس کے معنی ہوئے کہ روایت کی صحت کے لیے اسلام شرط ہے ، جس کے یہ معنی ہوئے کہ مرف مسلمانوں کا تواتر مغید یقین ہے ، لیکن اس یک طرفہ فیملہ کو ، معنی ہوئے کہ مرف مسلمانوں کا تواتر مغید یقین ہے ، لیکن اس یک طرفہ فیملہ کو ،

یہ تمام بحش تو مجزہ کے امکان اور وقوع ہے متعلق تھیں اب فرض کرو کہ مجزہ مکن بھی ہے واقعی بھی ہو تا ہے۔ قواتر ہے اس کا جوت بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ مرحلہ اب بھی باتی ہے کہ اس سے نبوت پر کیو کر استدلال ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک فض کتا ہے کہ بی بندسہ وان ہوں اور اس کی ولیل یہ پیش کرتا ہے کہ بی دن تک مستقل بھو کا رہ سکتا ہوں تو گو وہ بیں دن تک بھو کا رہ اور گویہ کتا ہی فتن بی داور گویہ کتا ہی فتن اس سے اس کا ہندسہ وان ہوتا کیو کر ابات ہو گانی فرق عادت واقعہ ہو۔ لیکن اس سے اس کا ہندسہ وان ہوتا کیو کر ابات ہو گانی طرح ایک فض کتا ہے کہ بی پیغیر ہوں جس کے یہ معنی ہیں کہ وہ سعادت گانی طرح ایک فض کتا ہے کہ بی پیغیر ہوں جس کے یہ معنی ہیں کہ وہ سعادت وارین کا رہنما ہے اس کی ولیل یہ چیش کرتا ہے کہ وہ لا تھی کو سانپ بنا دیتا ہے تو کو وہ ایسا کرتا ہو اور گویہ کتن ہی جیب امر ہو لیکن اس سے اس کی پیغیری کی کو کرا

اعراض کی یہ تقریر 'امام رازی کی تقریر کے مطابق تھی' لیکن ابن رشد نے اس اعراض کی یہ تقریر 'امام رازی کی تقریر کا اس اعراض کو زیادہ و ضاحت اور تنعیل کے ساتھ بیان کیا ہے' اس کی تقریر کا خلام یہ ہوتے خلام یہ ہوتے دلیل یہ ہوتے ہیں۔ "

نی سے معجزہ صادر ہوتا ہے جس سے معجزہ صادر ہوتا ہے۔"

ان مقدمات کا طابت ہو تا امور ذیل کے طابت ہوئے پر موقوف۔" 1 معجزہ ممکن الوقوع ہے اور واقع ہوتا ہے۔ 2- مرمی نبوت ہے معجزہ صاور ہوا۔ 3- نبوت اور پنیبری کا وجود ہے۔

4 جس سے معجزہ صادر ہو تا ہے وہ نی ہو تا ہے۔ 4

ر بس سے برو صاور او بہت کہ پغیبری کی حقیقت اور جنس و فصل کیا ہے۔

سب سے پہلے متعین کرنا چاہیے کہ پغیبری کی حقیقت اور جنس و فصل کیا ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ پغیبری کی ماہیت میں معجزہ واخل نسیں ہے ' بلکہ جو لوگ معجزہ کے خلامت قرار دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ خلامت قرار دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ خلامت عین حقیقت نہیں ہوتی۔ پغیبر کی حقیقت اشاعرہ وغیرہ نے یہ بیان کی ہے کہ جو فخص عین حقیقت نہیں ہوتی۔ پغیبر کی حقیقت اشاعرہ وغیرہ نے یہ بیان کی ہے کہ جو فخص خدا کا بھیجا ہوا ہو وہ پغیبر ہے۔

ور ہے۔ لین خدا اپنے ادکام کے اب یہ طاب کرنا جاہیے کہ رسالت کا وجود ہے۔ لینی خدا اپنے ادکام کے پہنچانے کے لوگوں کو بھیجا بھی کرتا ہے کیونکہ ایک محروہ کثیر سرے سے رسالت میں کا متحرہے۔

پنبری خود مبوث نیہ ہے' اب صرف تیسرا احمال روگیا' وہ اگر مفید بھی ہوتو مرف پنبری خود مبوث کے لیے ہوگا سب سے پہلے جو پنیبر آیا ہوگا' اس کا معجزہ لوگوں پر انبائے منافرین کے لیے ہوگا سب سے پہلے جو پنیبر آیا ہوگا' اس کا معجزہ لوگوں پر کر جت ہوگا۔

کی بیام اعتراضات' اس بنا پر تھے کہ پیغیبری کی شاخت کا ذریعہ معجزہ کو قرار دیا مہانیا اس پہلو سے قطع نظر کر کے نبوت پر جو عام اعتراضات کئے گئے ہیں وہ آگے آتے ہیں-

# عام اعتراضات

(1) نبوت کا مقعد اقتادات اور اصلاح معاثی و معاد کی تعلیم ہے۔ ایان ان امور کے لیے خود متن کی رہنمائی کائی ہے افدا کے ہاں ہے کی فنص کے آلی ان کو المام ہے کوئی ضرورت نبیں ابت سے محمالے جن پر نہ وحی آتی تھی نہ ان کو المام ہے تما ان مسائل کو اس خوبی سے بیان کیا ہے کہ انبیاء اس سے زیادہ نہ کر کی ان کے رسول بَفیبر کی کیا ضرورت ہے۔

(2) انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہوا کرتی ہیں۔ لینی ایک پنجبر دو سرک شریعت کو منسوخ کر ویتا ہے اب سوال ہے ہے کہ جو احکام منسوخ ہوئ وہ ممات امور اور مقاصد املیہ تھے۔ یا فرقی اور زائد باتیں تھیں۔ پسلا احمال تو مکن لیم کی کھی مسات امور تمام نہ ہب میں مشترک ہیں اور ان کو منسوخ کرنا فود نہ ہو یا طل کرنا ہے اس لیے صرف دو سرا احمال رہ کیا۔ لیکن جب کوئی پنجبر مبعوث ہوا ہوگ ہو اپنی شریعت کے قبول کروائے پر اس قدر اہتمام اور امرار کرنا ہے کہ اوک اس کو حلیم نمیں کرتے ان کو محمراہ مرتد اور قابل جنم فیمرانا ہے۔ ہال کے کہ لڑائیاں بریا ہوتی ہیں اور نمایت سخت خونر مربوں تک نوبت پنجتی ہے۔

اس بنا پر کیوں کر قیاس کیا جا سکتا ہے جو مخص مبعوث من اللہ ہوگا'وہ فرل باتوں کے لیے اس متم کے شقاق اور بے رحمیوں کو جائز رکھے گا''۔

مثلاً نماز کا اصلی متعد مرف تعنرع اور خشوع الی الله با یه منظم الله با یه منظم نماز کا اصلی متعد کا منظم نماز کا اصلی میسائیوں میں مودیوں اور پارسیوں خرض تمام نم اہمب کے طرقیہ کا نماز کے عاصل کا ہے کہ میں ایک طریقہ کی تخصیص کرنی اور باتی تمام طریقوں کو بلا قرار دیاان اس کی بنا پر قتل وخون کو جائز رکھنا کیوں کر جائز ۔۔۔۔ ہو سکتا ہے تمام اور نہ ہم اعمال کا بھی بھی حال ہے کہ جو متعمد اصلی ہے وہ سب میں مشترک ہوار جو نبر مشترک ہوار ہو نبر میں مشترک ہوارہ وہ نبر مشترک ہوا کہ دو سب میں مشترک ہوا کو دو سب میں مشترک ہوا کہ دو متعمد اصلی نبیں۔

(3) نہب کا اصلی مقصد 'خدا کا اعتقاد ' اعمال حسنہ کی پابندی اور اعمال قبیر سے (3) ہوں مخص میں یہ باتیں پائی جائیں مضرور ہے کہ وہ نجات کا مستق ہو ' احراز ہے جس مخص میں یہ باتیں پائی جائیں مضرور ہے کہ وہ نجات کا مستق ہو ' ابنی انبیاء ان باتوں کے ساتھ اپنی نبوت کے اقرار کو بھی جزو انمان قرار دیتے ہیں ابنی جو مخص ان کو پنجبر تسلیم نہ کرے وہ باوجود توحید اور اعمال حسنہ کے اور کئے ہیں کہ جو مخص ان کو پنجبر تسلیم نہ کرے وہ باوجود توحید اور اعمال حسنہ کے این ہوگا ہی امر صرت کے خلاف عصل ہے۔

(4) دنیا میں جس قدر نداہب موجود ہیں سب میں قابل اعتراض ہاتیں ہائی جاتی ہیں ہود داکو مجسم مانتے ہیں اور تمام وہ اوصاف ثابت کرتے ہیں جو معمولی آدمیوں میں ہائے جاتے ہیں عیسائی خداکی ابوت اور علول واتحاد کے قائل ہیں ارسیوں کے ہاں دو خدا ہیں و قرآن مجید میں جرو قدر کے متعلق نمایت کڑت ہے تنافی اور متعارض آیتیں ہیں۔

تنیه- امام رازی نے اس اعتراض کو مطالب عالیہ میں ان الفاظ سے اداکیا ہے۔

ان القران مملومن الجبرو القدر والات الواردة فيها اكثرمن عدد الرمال والحصى ولا شكانها متنا قفته وان التوفيق بينها لا يحصل الابتعسف شديد وهذا يدل على ان صاحب هذا الكتاب كان مضطرب الواى في الجبرو والقدر غير جازم باحد الطرفين-

اخیر کا فقرہ نمایت سخت ہے اور ای وجہ سے ہم اس عبارت کے ترجمہ کی بڑات نہ کرسکے اس کے نقل کرتے سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ بزرگان سلف فی نمایت بے نقل کرتے سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ بزرگان سلف فی نمایت بے تقصبی کے ساتھ معترضوں کے ہر قتم کے اعتراض کو سنا اور ان کو ان کے سماری علایہ ان نمایت میں درج کرکے ان کے جواب دیے بخلاف اس کے آج ہماری علایہ کی نمایت کے بین کہ وسمن کو آنا دیکھ کرائی آنکھیں بند کرلینی جاہیں۔

# نبوت اور خرق عادت کی اصلی حقیقت نبوت اور

جو اعتراضات اوپر ندکور ہوئے ان کا اجمالی جواب امام رازی نے مطالب بو اعتراضات اوپر ندکور ہوئے ان کا اجمالی جواب المے ہیں جو بالیہ میں اور تفصیلی قاضی عشد نے مواقف میں دیا ہے کین جواب المیے ہیں جو اعتراضات کو اور زیادہ قوی کر دیتے ہیں اور چو تکہ علم کلام کی تاریخ میں ہم نے ان کا در کبھی کیا ہے۔ اس لیے یماں ان کے اعادہ کی کچھ ضرورت شیں۔ کا ذکر ہمی کیا ہے۔ اس لیے یماں ان کے اعادہ کی کچھ ضرورت شیں جس کے اور ان مماکل کی اصلی حقید معترضین کے اعتراضات خود بخود رفع ہو جائیں سے اور ان مماکل کی اصلی حقید نظام ہو جائے گی۔

یہ بحث ورحقیقت مسائل ذیل پر مبنی ہے-

1- کیا خرق عادت ممکن اور ممکن الوقوع ہے؟

2. کیا دو نبوت کی حقیقت میں داخل ہے؟

3- کیاس سے نبوت پر استدلال ہو سکتا ہے؟

4 نبوت کی اصلی حقیقت کیا ہے۔

کیا خرق عادت ممکن ہے؟

بلا مئلہ- حقیقت یہ ہے کہ انسان جس قدر حقائق اشیاء ہے اور دہ ہونا ہے- ای نست سے علل واسباب کے سلسلہ پر اس کی نظر کم پڑتی ہے اور دہ ہرفی کو براہ راست خداکی طرف منسوب کرتا ہے۔

خرق عادت کا خیال انسان کو کیو تکرپیدا ہو تاہے؟

ایک دہقان کا بچہ برسات کے زمانہ میں جب باولوں کو آ آ دیکا ہے فر کتا کے کہا ہے اس کے دہانہ میں جب باولوں کو آ آ دیکا ہے فر کتا ہے جب کہ "الله میاں آئے" کے دو خدا کا آتا ہے۔ اس حالت علی برسا" اب اس نے خدا ہی ترقی کر آ ہے تو کہنا ہے کہ "الله میاں کے تھم سے پانی برسا" اب اس نے خدا ہی اور پانی میں بادل کو واسطہ قرار دیا اس درجہ کے بعد یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ بادل

را در است خدا کے تھم ہے پیدا ہو گئے 'یا خدا نے ان کو بھی کی اور علت کے بیدا کیا 'خیشہ فدہی آوی ہے فیملہ کرتا ہے کہ باول اور خدا میں کوئی زریعے ہیں۔ یا ہے خدا تھم ویتا ہے۔ باول آپ ہے آپ پیدا ہو جاتے ہیں در بیانی طب نہیں ہے۔ خدا تھم ویتا ہے۔ وہاں ہے بانی کرتا ہے اور باول اور بیخ ہیں۔ یا ہے کہ آسان پر بہت بڑا دریا ہے۔ وہاں ہے بانی کرتا ہے اور باول کی علی بن جاتا ہے۔ چنانچہ قدمائے مغمرین اس بات کے قائل تھے 'امام رازی نے افرال من السماء ما علی تغییر میں ان کے اقوال نقل کیے ہیں۔ لیکن صاحب نظر اور آجے قدم بردھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ذمین یا سمندر سے بخارات اشحے ہیں وہ اور کہتا ہے کہ ذمین یا سمندر سے بخارات اشح ہیں وہ ایر باکر مردی کی وجہ سے بانی کے قطرے بن جاتے ہیں "غرض جس قدر حقیقت اور خور رسی برحتی جاتی ہے 'علل و اسباب کا سلملہ وسیع ہوتا جاتے ہیں اس کی کہ بالافر اس بات کا بھین ہو جاتا ہے کہ عالم میں جو پچھ ہوتا ہے۔ یہاں ومطول سب و مسب 'شرط و مشروط 'اثر اور موثر کے سلملہ کے بغیر نہیں ہوتا 'ائی مطول سب و مسب 'شرط و مشروط 'اثر اور موثر کے سلملہ کے بغیر نہیں ہوتا 'ائی مطرت ' سمندہ اللہ اور خاتی اللہ ہے اور قرآن مجید کی ان آخری میں ای کی طرف اشارہ ہے۔

لا نبدیل لا خلق الله لن تجد لسننه الله نحویلًا ولن نجد لسننه الله نبیل لا خلق الله خدا کی عادت می تغیر نمیں اور نبدیل اور م خدا کی عادت میں تغیر نمیں اور تم فدا کی عادت میں تبدیلی نہ یاؤ گے۔

### مرف اثاعرہ سلسلہ اسباب کے منکر ہیں

املامی فرقوں میں سے صرف اشاعرہ' اس سلسلہ کے مکر ہیں' ان کے فرزیک کوئی شے کمی کی علت نہیں نہ اشیا میں خواص و تاثیر ہے۔ چنانچہ ابن تہیہ منائل گنائے ہیں جس منائل کو بھی شار کیا ہے۔

اثامرہ کے سوا باتی تمام فرقے بلکہ تمام دنیا اس سلسلہ کی معرف ہے اس کا بہ نئی ہونا ہا گئے ہونا ہا گئے ہونا ہا گئے ہونا ہا گئے تھا کہ خرق عادت کے غیر ممکن ہونے پر بجز اثناءہ کے اور سب کا افاق ہوتا۔ لیکن باایں ہمہ بظاہر اختلاف ہے' امام رازی۔ تغییر کبیر' سور اعراف معرض موئ کے عصا کے معجزہ کے ذکر میں لکھتے ہیں۔

اعلم ان القول بنجويز القلاب العادات عن مجاديها صعب مشكل والعقلا اضطر بوافيه

ر جمہ۔ جانا ہاہے کہ انقلاب عادت کا قائل ہونا صعب اور مشکل ہے اور ارباب عقل اس میں مضطرب ہیں۔

اس کے بعد امام صاحب نے اس مسئلہ کے متعلق تین قول لقل کے ہیں۔

۱- اشاعرہ کے نزدیک ہر قسم کا خرق عادت عموماً ممکن ہے یماں تک کہ یہ بھی نمی ہے ایک اندھا جر کہ ایک جزء لا تیمزی د فعتا" عالم اور عاقل بن جائے یا سے کہ ایک اندھا جر اندلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ چین کے کمی گاؤں کو دیکھ لے۔

2- تحمائے مسعین کے نزویک بالکل ناممکن ہے۔

3- معزلہ کے زدیک بعض مخصوص صور اول کے سوا نامکن ہے۔

خرق عادت کے متعلق لوگوں میں جو اختلاف ہے لفظی ہے

حقیقت یہ ہے کہ اس مسلہ کے متعلق جو اختلافات ہیں اوہ دراصل زائ لفظی ہے۔ اشاعرہ کے سواکوئی اس بات کا قائل نہیں کہ معلول کا وجود بغیر علت کے ہو سکتا ہے۔ اور جو هخص اس کا قائل نہیں ہو خرق عادت کا بھی قائل نہیں ہو سکتا۔ اختلاف اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ عادت جاریہ کے ظاف وقوع میں آتا ہے تو عام لوگ اس کو خرق عادت سے تعبیر کرتے ہیں اور بہتے ہیں کہ خرق عادت مکن ہے ورنہ اس کا وقوع کیو کر ہوتا۔ حالانکہ وہ واقعہ اساب قل وجہ سے وقوع میں آتا ہے کو وہ اساب فیر معمولی ہوتے ہیں امام صاحب نے مطالب عالیہ میں خرق عادت کے امکان کو اس طرح طابت کیا ہے کہ مکن ہے کہ کوئی فیر معمولی حرکت فلی پیدا ہو اور اس سے کوئی فیر معمولی امروقوع میں آئے کوئی فیر معمولی امروقوع میں آئے کین امام صاحب نے یہ خیال نہیں کیا کہ اس حالت میں وہ امر خرق عادت نہیں کیا کہ اس حالت میں وہ امر خرق عادت نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کی علت حرکت فلکی موجود ہے۔ امام صاحب کے اس استدال سے طابت ہوتا ہے کہ وہ اس شے کو جو خلاف عادت وقوع میں آئے 'خرق عادت موجود ہے۔ ایام صاحب کے اس استدالل کے بین کو اس کے لیے کوئی فیر معمولی علت موجود ہے۔

خرق عادات کے متعلق اشاعرہ میں اختلاف رائے

اٹاءو میں بھی اس مسکلہ کے متعلق اختلاف رائے ہے۔ عام اثناءو ہر حم اسارہ کے قائل تھے اور ہر فخص سے اس کا ممادر ہونا تعلیم کرتے تھے،

حزن عادت کے قائل تھے اور ہر فخص سے اس کا ممادر ہونا تعلیم کرتے تھے، ان محروبہ اللہ کافر زندیق جادو کر وغیرہ سب سے صادر ہو سکتے ہیں، مرف یہ فرق ہے اللہ کلند اللہ میں میں اللہ میں نے ادلاء بعد مراج ہے۔ ایعنی کافروغیرہ سے جو سرزد ہو' اس کو سحراور استدراج کہ ان ملکہ ہابہ ہے سے بیں اور انبیا ہے جو سرزو ہو اس کا نام اعجاز ہے۔ لیکن جس قدر غور و فکر ہے ہے ہیں مراس ہے وسعت محفتی می - علامہ ابو اسحاق اسفرائی جو بہت برے یابہ کے زارہ کام لیا گیا۔ یہ وسعت محفتی می - علامہ ابو اسحاق اسفرائی جو بہت برے یابہ کے رہے۔ انس نے اور اشعری طریقہ رکھتے تھے ان کا قول ہے کہ۔

الكرامنه لا تبلغ مبلغ خرق العادة كرامت فرق عادت كى مد تك نيس

ابرالقاسم تخیری جو اشاعرہ میں بہت برے صوفی گزرے ہیں ان کا قول ہے كربت ى چزس كو مقد درات الى كے لحاظ سے ممكن ہیں۔ ليكن يہ قطعا معلوم ے کہ وہ کی ولی سے مرزد نہیں ہو سکتیں ا

### بوعلی سینا کی رائے

بوعلی مینا نے اشارات کے اخریس ایک باب باندما ہے جس می فرق الاات ر بحث کی ہے اس میں لکھا ہے کہ "اگر تم سے کوئی مخص کے کہ می اللاس في مت تك كمانا شيس كمايا يا كوئى ايباكام كياجو اس كى قوت بي ذياده فالله الوئی پشین موئی کی یا اس کی بردعاکی وجہ سے کوئی مخص زمین میں وھنس میا ا إزار الما الا ورنده معزموكيا وغيره وغيره توتم اس عد انكار نه كرو كونكه ان سرك اسباب طبعي موسكتے ہیں۔ جن كے ذريعے سے ان كاظمور مو آ ہے۔ بوعلى کانے ان اسباب طبی کو تعصیل سے بیان بھی کیا ہے ، مثلا اساک طعام کی نبت کھا ہے کہ معدہ جب موادرویہ کے ہضم کرنے میں معروف ہو تا ہے تو معج غذا پر کی ر کر میں سے بہت ہو، وروپہ سے ہم سے میں ہو۔ کو ان کر آ ہے۔ اس کا بیہ بتیجہ ہو تا ہے کہ سی کئی دن بھی انسان کو بھوک نہیں کو ان ر کی کینکہ بدل ما تحلل کی ضرورت نہیں بڑتی اس بنا پر مکن ہے کہ سمی مادب

مال کو خدا کے تصور میں اس قدر استغراق اور محویت ہو کہ طبیعت غذا کے ہم مرا کے ملا کی خدا کے ہم کا کا کہ خوا کے ملا کی خوا کے ملا کی اور برانی مائیلا کی خرورت نہ پڑے گی۔ میں وجہ ہوتی ہے کہ خوف کی حالت میں بموک بالکل ہائی مرد رت نہ پڑے گی۔ میں وجہ ہوتی ہے کہ خوف کی حالت میں بموک بالکل ہائی مرد رہتی ہے۔

برعلی سینا نے کو ان تمام خرق عادات کے وجوہ اور اسباب بیان کے آہم ان کا نام خرق عادت کے فران کا عادت کے فران کا نام خرق عادت کی خوان کا نام خرق عادت کی فران کے ان کا نام خرق عادت کے فران کے وہ قرق عادت سے تعبیر کی جاتی ہے۔ کو واقع میں وہ اصول قدرت کے فران نہیں ہوتی شاہ ولی اللہ صاحب نے صاف صاف اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ چنانچہ شمیمات السید میں لکھتے ہیں۔

انما المعجزات والكرامات امور اسبابيته غلب عليه السبوع فباينت سائر الاسبابيات-

ترجمہ۔ بعنی معجزات اور کراہات امور اسبابی ہیں لیکن ان پر کمال غالب ہوگیا ہے اور اسبابی امور سے ممتاز ہیں۔

فرض کلی طور پر اس مسئلہ میں اشاعرہ کے سوا باقی تمام اسلای فرقے منن میں کہ کوئی چیز اصول تدرت کے خلاف وجود میں نہیں آسمتی۔ اس لیے بب کوئ فرتہ یا کوئی مخص (اشاعرہ کے سوا) کسی خرق عادت کا قائل ہو تو اس کی مراد مرن میہ ہوگی کہ دہ واقعہ عام عادت جاریہ کے خلاف و توع میں آیا ہے ' نہ یہ کہ در حقیقت خلاف اصول قدرت ہے۔

اختلاف جو کھے پیدا ہو تا ہے وہ خرق عادات کے جوت کے متعلق پدا ہو آ ہے واقعات کے بقین کرنے کے اصول کے متعلق ، لوگوں میں نمایت اختلاف ؟ مختقین کے نزدیک واقعات پر بقین کرنے کے متعلق یہ اصول ہیں۔

# واقعات پریقین کرنے کے کیا اصول ہیں؟

(1) جو واقعہ جس قدر زیادہ معمول عام کے موافق ہوگا' ای قدر <sup>اس کے</sup> وقوع کا بقین زیادہ ہوگا اور جو واقعہ جس قدر خلاف عادت اور خلاف معمول ہوگا۔ ای قدر اس پر بقین کرنے کے لیے زیادہ کدو کاوش کی ضرورت ہوگی۔ فر<sup>ض کرو</sup> کہ ایک مخص نمایت سچا ہے اور اس نے میہ روایت کی کہ فلاں شرمی پانی برما تو فورا پر بغین جھائے گا' لیکن وی مخص اگر پانی کے بجائے خون کا برمنا بیان کرے تو بغین کی حالت بدل جائے گی۔ اور واقعہ کے ثبوت کے لیے زیادہ قوی شمادت درکار ہوگی' غرض واقعہ کی حیثیت بدلتی جاتی ہے۔

و تعمی واقعہ کا مرف ممکن ہونا واقعہ پریقین کرنے کے لیے کانی نہیں۔

3- جو واقعات بیش آتے رہتے ہیں اس کے خلاف کا ممکن ہونا' اس بات کی وجہ نہیں ہو ہا' اس بات کی وجہ نہیں ہو ہاکئے۔
نہیں ہو ہاکہ ہم ان کو واقعات کے یقین میں شبہ پیدا ہو جائے۔

4۔ جس واقعہ کی نبت اثبات و نفی کا کوئی پہلویقیٰی نمیں ہو آاس کی نبت بھی ہم خالی الذہن نمیں رہتے بلکہ دونوں پہلوؤں میں سے جو زیادہ قریب القین ہو آ ہے ہم اس پر انتبار کرتے ہیں۔

عام لوگ ان اصولوں کو طحوظ رکھتے اور کی اختلاف کا سب ہو آئے مثلاً

ایک مخص نے بیان کیا کہ این حلکان نے لکھا ہے کہ فلاں صوفی آگ میں کمی ۔ گئے اور آگ نے ان پر بچھ اثر شمیں کیا۔ اس واقعہ پر عام لوگ فورا اعتبار کرلیں گے۔ کو نکہ ان کے نزدیک بیہ واقعہ ممکن ہے اور این حلکان میں فہ کور ہے لیکن ایک محقق محض اس بات پر غور کرے گا کہ بیہ واقعہ جس تدر ممکن ہے اس سے نیادہ یہ ممکن ہے کہ ابن حلکان نے قلطی کی ہویا راوی اول نے دھوکا کھایا ہو 'یا فیارہ این کی روایات سے فلطی ہوئی ہو 'یا فصدا ان میں سے کسی نے جمعوث کما ہو 'البتہ نی درجہ کا بیہ واقعہ مستبعد اور ناور الوقوع ہے 'اس نبیت سے اگر اس کے جوت کی شمادت قوی اور مضوط ہوگی تو واقعہ کا یقین ہو سے گا اور بیہ قرار دیا جائے گا کہ کی شمادت قوی اور مضوط ہوگی تو واقعہ کا یقین ہو سے گا اور بیہ قرار دیا جائے گا کہ کی اس اس بیدا ہو گئے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کے بدن پر آگ کا اثر نہ ہوا ہوگا۔

اشاعرہ کی میہ شتر کر کی حقیقت میں نمایت تعب انگیز معلوم ہوتی ہے کہ وہ جب کہ وہ جب کی خرق عادت کرتے ہیں کہ وہ جب کی خرق عادت کے جبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو صرف یہ خابت کرتے ہیں کہ مستعبدات کو واقعہ ممکن ہے اور امکان کو اس قدر وسعت دیتے ہیں کہ ہر قسم کے مستعبدات کو وہ ازل سے آج تک بھی وقوع میں نہ آئے ہوں اس میں شامل ہوجاتے ہیں کیکن

دوسری طرف یہ خیال نہیں کرتے کہ واقعہ کے لئے جس قتم کا امکان وہ عابت و سری طرف یہ خیال نہیں کرتے کہ واقعہ کے لئے جس اس لئے صرف امکان ہے اس لئے صرف امکان ہے ہیں اس سے کمیں زیادہ راویوں کا غلطی کرتا ممکن ہے و زیادہ ممکن بلکہ قریب پر مدار ہوگا تو ایک مخص وہ پہلو کیوں نہ اختیار کرے گا جو زیادہ ممکن بلکہ قریب الوقوع ہے۔

روں ہے۔ بسرطال خرق عادت (معنی عام) کسی کو انکار نہیں 'جو کچھ بحث ہے وو واتعات میں ہے جو خرق عادت جس درجہ متعبد ہو' اس نبت سے اگر اس کے فوت کی شادت قوی ہوگی تو اس سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔

## خرق عادت نبوت كالازمه ہے يا نہيں

ووسری بحث دنیا میں بیشہ یہ خیال رہا ہے۔ اور آج بھی من حیث الاغلب تمام آدمیوں میں پایا جاتا ہے کہ انبیاء اور اولیا، میں ضرور کوئی امر ما فوق العادت ہوتا ہے اس سے خیال کا زور یمال تک پہنا کہ انبیاء میں شان ایزدی تعلیم کی گئ ہندوؤں نے رام اور کرش اور عیمائیوں نے حضرت عیمیٰ کو خدا کا پیکر جسمانی مانا زمانہ کی امتداد اور عقل کی ترقی نے اس رجہر کو گھٹا کر کم کیا تو خرق عادت کے درجہ پر آکر نمرا چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور اپنی بنوت کا اظہار کیا تو جو لوگ فرق عادت کو لازمہ نبوت سمجھتے تھے انہوں نے نمایت سے دی۔

لولا انزل علیه آیة من ربه (یونس) اس پر فدا کے ہاں سے کوئی معجزہ کیوں نیں ازا .

ویقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیته من ربه (رعد) : کافر کتے ہیں کہ خدا کے ہاں سے ان پر کوئی معجزہ کول نہیں اترا۔

وقالولولا یا تینا باینه من ربه (الانبیاء): اور کتے ہیں کہ یہ امارے پاس کوئی معجزہ اپنے خداوند کے ہاں سے کیوں نہیں لائے۔

عفول نے کما معجزہ نہ سی لیکن کچھ نہ کچھ اقبیاز ہو ضرور ہے۔

وقالو لن نومن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعاً أو تكون لک جنته من نخيل و عنب فنفجر الا انها و خلالها تفجيراً (بنی

سرائیل): اور کتے ہیں ترجمہ کہ ہم تھے پر ایمان نہیں لائمیں مے جب تک تو ہر ایمان نہیں لائمیں مے جب تک تو ہرے لئے ذہین سے کوئی چشمہ نہ نکال وے یا خود تیرے پاس مجوروں اور ایموروں کا باغ نہ ہوں۔ جس کے ورمیان تو نسرنہ چلائے۔

اسلام جو اس لئے آیا تھا کہ خد بمی اصول کے متعلق آج تک جو غلا خوش اعتدایاں چی آئی تھیں اور جو مسامحہ اپنے حال پر رہنے دی گئی تھیں ان کو تطعا" رفع کر دیا جائے جو اس لئے آیا تھا کہ تیامت تک ہر فتم کی ترتی اور اصلاح سے خد بہ کو مستغنی کر دے۔ اس کا یہ کام تھا کہ جس طرح اس نے توحید کو کمل کیا تھا نہوت کی اصلی حقیقت بھی کھول کر دکھا دے۔ اس لئے سب سے پہلے اس نے نہایت مفائی 'نمایت آزادی 'نمایت وضاحت سے اس بات کو ظاہر کیا کہ جو چزیں بڑیت سے بالا تر ہیں وہ پینجبر میں نہیں ہو تیں۔

قل لا اقول لكم عندى خزائن اللَّه ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم الى الله عندى خزائن اللَّه ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم الى ما يوحلي الى (الانعام)

ترجمہ اے پینمبر! ان لوگوں سے کمہ دو کہ میں یہ نہیں کتا کہ میرے پاس خداکے خزائے ہیں۔ اور نہ میں فرشتہ ہوں خزائے ہیں۔ اور نہ میں فرشتہ ہوں میں قرائے ہیں۔ کتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں قواس تھم برچتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔

قل لا أملك لنفسى نفعا "ولا ضرا الا ما شاء الله ولوكنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى ان انا الا نذير و بشير لقوم يومنون (اعراف)

ترجمہ اے بغیرا ان لوگوں سے کمہ دو کہ میرا ذاتی نفع و نقصان بھی میرے اختیار میں نمیں وہاں جو کچھ خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے ادر اگر میں غیب کی بات جانا تو اپنا میں دہاں جو کچھ خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے ادر اگر میں غیب کی بات جانا تو اپنا میں دہنے والا اور خوف دلانے بہت سافائدہ کر لیتا اور بھے کو گزند نہ پہنچا میں تو خوشخبری دینے والا اور خوف دلانے والا ہوں ان لوگوں کے لئے جو الحان لاتے ہیں۔

 اس کے بعد عالمکیراور ازلی غلطی کو رفع کیا کہ نبوت اور معجزہ میں تلازم

ے۔ مکرین جو معجزات طلب کرتے تھے اور نبوت کو معجزہ پر موقوف سمجھتے تھے ان کے جواب مختف طریقے ہے دیے لیکن ہر جگہ اس حقیقت کو ظاہر کیا کہ نبوت ا معجزہ پر موقوف نہیں۔

ويقول الذين كفرو لو لا نزل عليه آيته من ربه انما الت منذر ولكل قومهاد (رعد)

، ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آينه من ربه قل ان الله يضل من يشاء (رعد)

رجمہ اور کافر کتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی خدا کے ہاں سے کیوں ہنیں اڑی 'اے محمر' کمدد کہ خدا جس کو چاہتا ہے ممراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔

وقالوا لولا انزل عليه آيت من ربه قل انما الايت عندالله وانما انا نذير مبين (عنكبوت)

ترجمہ اور کافر کتے کہ ان پر خدا کے ہاں سے معجزے کیوں نہیں آئے کمدد معجزے تو خدا کے پاس ہوتے ہیں اوّر میں تو صرف صاف ڈرانے والا ہوں-

سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا کہ منگرین کہتے ہیں کہ ''ہم تو تم پر جب ابمان لائیں جب تم زمین سے کوئی چشمہ نکال دویا مجموریا انگور کا باغ تیار کردد۔یا آسان کا کوئی منگزا کر ادو۔یا ضدا اور فرشتوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دویا سونے کا مکان تیار کردویا آسان پر چڑھ جاؤ' بھران سب کے جواب میں خدا نے کہا:

قل سبحان ربی هل کنت الا بشراً رسولاً کمه دو که بجان الله بی تو مرف آدمی مول اور پیم برمول ـ

، امل نکتہ جو اس موقع پر لحاظ کے قابل ہے یہ ہے کہ کفار جن باتوں کو طلب رح تے وہ نامکن اور محال نہ تھیں تاہم خدانے ان کے اظہارے اعراض کیا رے ہے مرف یہ ظاہر کرنا مقمود تھا کہ موید باتیں خدا کے اختیار میں ہیں۔ لین . من ان کو پیش کرنا ای قدیم غلطی میں لوگوں کو بیٹل ر کھنا ہے ورنہ بر۔ فرق عادت کے پیش کرنے سے انکار اس بناء پر نہ تھاکہ خدا ان پر قادر نہیں ایک آبت میں فدا فور فرما تاہے:

وفالولولا نزل عليه آيته من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل ايته ولكن اکثر هم لا يعلمون (انعام) اور كفار كتے بي كه محدير خدا كے إلى سے كوئى مجز، کوں نہ اڑا 'کمہ دیجئے کہ خدا اس پر قادر ہے کہ معجزہ نازل کرے لیکن یہ لوگ مِالل بي-

الم رازي سوره عكوت آيت وقالو انزل عليه آيته من ربه كي تغير مي لکيخ بن:

وليس من شرط الرسالته الايته المعجزه: يَغْبرك لي معجزه شرط ني -مر تموڑی دور کے بعد لکھتے ہیں۔

ولهذا علم وجود رسل كشيث وادريس وشعيب ولم تعلم لهم

ثاه ولى الله ماحب جمة البالغ من لكي مي

فليست المعجزات ولا استجابه الدعوات ونحو ذلك الا امورأ

خارجه عن اصل النبوة لازمه لها في الاكثر

ترجم مجرات اور اجابت وعا اور اس متم کی اور باخی اصلی نوت سے خارج ہیں

لین اکثر حالات می نبوت کے ساتھ لازم ہیں۔

الم غزالي نے منظر من الفلال من نوت كالك منظل عوان قائم كيا ہے ال على نبوت كى حقيقت لكه كركيت بي كه نبوت كا يغين آتخفرت كى مدايات اور ار ثادات سے ہو تاہے۔ اس کے بعد لکھے ہیں۔

فمن ذالك الطربق طلب اليقن بالنبوة لامن قلب العصا ثعبانا

وسی العمر رجمہ تواس طریقہ سے نبوت بریقین لاؤا نہ اس سے کہ لاتھی سانپ بن گی اور

۔ : تبری بحث معجزہ کا دلیل نبوت ہونا صرف اشاعرہ ظامر بین کا ندہب ہاور وہ بھی یہ وعویٰ نہیں کرتے کہ معجزہ نبوت کی عقلی دلیل ہے بلکہ ان کا ند بہب ب ك معجزه كے صادر ہونے كے وقت لوگوں كو عاد تا يقين ہوجا آ ہے ' نہ عقلاً۔

شرح مواتف میں ہے۔

وبنا الدلاله ليست دلالته عقيليه محضته بل وبي دلالته عاديته كما اشار بقوله وهي عمدنا اي الاشاعرة اجراء اللَّه عادته بخلق العلم

بالصدقعقيبه

ترجمہ اور یہ ولالت محض عقلی نہیں ہے بلکہ وہ ولالت عادیہ ہے جیسا کہ صاحب مواقف نے این ان لفظوں میں اثارہ کیا ہے کہ "یہ ولالت مارے نزویک (اشاعرد) اس بنابر ہے کہ خدا کی عادت میہ ہے کہ جب معجزہ صادر ہو آ ہے تو صاب معجزہ کی سجائی کا علم خدا لوگوں کے دلوں میں بیدا کر دیتا ہے۔

یہ دعویٰ بھی کلی طور پر نہیں کیا جا سکتا ورنہ بداہت کی محذیب لازم آئے گ- علانیہ فابت ہے کہ انبیاء کے معجزات کے ظہور کے وقت ہزاروں آدی اہمان نہیں لاتے تھے بکہ نہ ایمان لانے والوں کی تعداد بیشہ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہوتی تھی۔ ای بناء پر ائمہ فن اور محققین نے تصریح کی ہے کہ معجزہ نبوت کے بقبن کے لئے کافی نہیں۔

امام غزالي منقد من بحث نبوت مي لكھتے ہيں:

-فمن ذالك الطريق اليقين بالنبوة لا من قلب العصا ثعبانا

وشق القمر

رجمہ - تو اس طریقہ سے نبوت کا یقین طلب کروا نہ اس بات سے کہ لا نمی ازد ط بن گئی یا جاند بھٹ گیا۔

راغب امغهانی لکھتے ہیں : ﴿

وذلک یطلبه احدر جلین اما ناقص عن الفرق بین الکلام الالهی و بین البشری و اما ناقص و هو مع تقصه معاند و بین البشری و اما ناقص و هو مع تقصه معاند اور محرد م کے آوی طلب کرتے میں یا وہ جو کلام انی اور کلام انانی می تیز نیس کر سکا یا وہ جو اس کے ساتھ ہٹ و حری مجی ہے۔

۱، یہ دونوں قول ابن ایکی نے طبقات جلد اول عمل نقل کئے ہیں۔ علامہ موموف نے ایک نمایت منعمل مضمون فرق عادت کے جواز پر لکھا ہے۔ 2۔ کناب الذربعیہ صفحہ 70

# نبوت کی حقیقت مئلہ چہارم

نبوت کی حقیقت اور اس کے اصول اور شرائط 'اشاعرہ نے جو کچھ بیان کے وہ اوپر گزر کچے 'اہم غزالی اور رازی وغیرہ نے ان مسائل کی تشریح عام تعنیفات میں اشاعرہ ہی کے زال کے موافق کی لیکن مخصوص تقنیفات میں اپی فام تحقیقات بیان کیں اور یہ بھی تصریح کردی کہ اشاعرہ کا طریقہ ناکانی اور پراز مشکات ہے امام رازی مطالب عالیہ میں لکھتے ہیں:

اعلمان القائل بالنبوة فريقان احدهما الذين يقولون ان ظهور المعجزات على يده يدل على صدقه وهذا القول هو الطريق الاولوعليه عامه ارباب الملل والنحل

ترجمہ نبوت کے قائل دو فریق ہیں۔ ایک فریق کمتا ہے کہ معجزات کا ظاہر ہونا نبی کے سچ ہونات کا ظاہر ہونا کے عام الل نبی کے سچ ہونے کی دلیل ہے اور میں فریقہ ہے اور دنیا کے عام الل نداہب اس کے قائل ہیں۔

## نبوت کی ایک دو سری تشریح

 رہے ہی وعوت دیتا ہے اور یہ مجمی نظر آئے کہ اس کی بات لوگوں کو باطل سے دی طرف لانے میں نمایت قوی اثر رکھتی ہے تو ہم کو یقین ہوجائے گا کہ وہ سچا بنبر ہے اور واجب الا تباع ہے اور سے طریقہ عمل سے زیادہ قریب ہے اور اس پر بہت کم شے وارد ہوتے ہیں۔

## ام رازی دو سرے طریقہ کو زیادہ پند کرتے ہیں

اس کے بعد امام صاحب نے دو سرے طریقہ کو نمایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جس میں سے خابت کیا ہے کہ قرآن مجید سے بھی ہی لیا ہے افضل خابت ہو آ ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

#### اس طريقه كاشوت قرآن مجيدے

الفصل الثاني في بيان ان القرآن العظيم يدل على ان هذا الطريق هو الطريق الطريق الطريق الطريق الطريق الطريق الطريق الطريق الكافض المالية المالية العربية العربية

زجمہ۔ دو سری فصل اس بات کے ثابت کرنے میں کہ قرآن مجیدے ہی ثابت ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نبوت کے ثابت کرنے میں ہی طریقہ زیادہ کال اور افضل ہے۔

#### برای طریقه کی نبت لکھتے ہیں:

الفصل الخامس في بيآن ان اثبات النبوة بهذا الطريق اقوى و اكمل من اثباتها بالمعجزات

انجویں فصل اس بات کے بیان میں کہ نبوت کا اس طریقہ سے ابت کرنا زیادہ قوی ادر کامل ہے بہ نبیت اس کے کہ وہ مجزہ سے ابت کی جائے۔

تغیر کبیر میں اس آیت کی تغیر یا بھا الناس جاء تکم موعظہ من ربکم و شفاء لما فی الصدور (سورہ یونس) نهایت اختمار کے ساتھ اس در اس مربتہ کو بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ نبوت کے ثابت کرنے کا یہ طریقہ اشرف واعلی واکمل وافضل ہے۔

ام رازی کے سوا' امام غزالی' ابن حزم' ابن رشد' شاہ ولی اللہ صاحب امام رازی کے سوا' امام غزالی' ابن حزم نمایت خوبی سے کی ہے' ہم ان کے بھی نبوت کی حقیقت و ماہیت کی توضیح و تشریح نمایت خوبی سے کی ہے' ہم ان

ب کی تقریروں کو نقل کرتے ہیں جس سے نبوت کی پورٹی تصویر ذہن میں اُجائے گی اور یہ ظاہر ہوگا کہ متداول کتب کلامیہ میں جو لکھا ہے صرف اشاعرہ ظاہرین کا قول ہے' اہام رازی نے مطالب عالیہ میں نبوت کی حقیقت' نمایت تفصیل سے بیان کی ہے۔ ہم نے مطالب عالیہ کا یہ حصہ بعینہ کتاب کے ضمیمہ میں شامل کر دیا ہے کی ہے۔ ہم نے مطالب عالیہ کا یہ حصہ بعینہ کتاب کے ضمیمہ میں شامل کر دیا ہے اس موقع پر ہم صرف ظاصہ لکھتے ہیں۔ اہام صاحب نے نبوت کی حقیقت بتائے ہے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔

امام رازی کے نزدیک نبوت کی حقیقت

(1) انبان کا اصلی کمال حقائق اشیاء اور خیرو شرکا ادر اک ہے۔ اس اہمال کی تفصیل ہے ہے کہ انبان کو دو قتم کی قو تیں دی گئی ہیں۔ نظری ملی کی تفصیل ہے کہ انبان کو دو قتم کی قو تیں دی گئی ہیں۔ نظری ملی کرے اس قوت کا کام ہے کہ اشیاء کے حقائق بر غور کرے اور اس بات کا فیصلہ کرے اس قوت کا کمال ہے ہے کہ حقائق اشیاء کا صحیح علم ہو یعنی جو شے ذہن میں آئے ٹھیک اس صورت میں آئے ہو اس کی اصلی اور حقیق صورت ہے عملی کے معنی کہ کون سے افعال عمل کرنے کے قابل ہیں؟ اور کون سے نہیں اس کا کمال ہے ہے کہ انبان میں افعال عمل کرنے ہے قابل ہیں؟ اور کون سے نہیں اس کا کمال ہے ہے کہ انبان میں ایسا ملکہ بیدا ہو جس سے خود ہو خود ایجھے افعال مرزد ہوں۔

2- ان دونوں قوتوں کے لحاظ ہے افراد انانی کی تین قسمیں ہیں۔

(1) وہ لوگ جو ان اوصاف میں ناقص ہیں۔

(2) خود كامل بي ليكن ناقصول كي يحيل نهيس كريجة\_

(3) خود كامل بين اور ناقصون كو كامل بنا كتے بين-

3- نقصان و کمال کے درجے نمایت متفاوت ہیں ' نقصان کا درجہ اس مد تک پنچا ہے کہ انسان جانور میں مرف صورت کا فرق رہ جاتا ہے ' ای طرح کامل کا درجہ برصتے برصتے اس مد تک پنچا ہے کہ انسان فرشتہ بن جاتا ہے ان دونوں درجوں کے نیچ میں ہزاروں درج ہیں یمال تک کہ اگر ہزاروں لاکھوں افراد انسانی کے نیچ میں ہزاروں درج ہیں یمال تک کہ اگر ہزاروں لاکھوں افراد انسانی کے حالت کا موازنہ کیا جائے تو خابت ہوگا کہ ہر مخص ' دو سرے مخص ہے جو نہ کچھ نہ کچھ نہ کے اوصان میں متفاوت ہے۔

چو نکہ نقصان و کمال دونوں کی انتہائی حدیں ہیں اس لئے ضرور ہے کہ ہر Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1 زانہ میں کوئی نہ کوئی مخص ایبا پایا جائے جو انتمائے کمال کے درجہ تک پہنچا ہو' اب جس مخص میں بیہ دونوں قوتیں کامل درجہ پائی جائیں' اور دد سروں کو بھی کمال کے درجہ سب پہنچا سکتا ہو وہی نبی اور پیغیبرہے۔ درجہ

رب ہوں۔ اہام صاحب سے ثابت کرکے کہ نبوت مرف قوت نظری و عملی کے کمال کا نام ہے اور معجزہ وغیرہ کو اس میں کچھ وخل نہیں۔ لکھتے ہیں:

ومن جملة الايات الداله على صحة ما ذكرناه انه تعالى لما حكى عن الكفار انهم طلبو امنه المعجزات القاهرة فى قوله تعالى وقالولن نومن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا ثمانه تعالى قال قل سبحان ربى هل كنت الابشراً رسولاً يعنى كون الشخص انسانا موصوفا بالرساله معناه كونه كاملاً فى توته النظريه والعمليه و قادرا على معالجة الناقصين فى هاتين القوتين وليس يلزم من حصول هذاه الصفه كونه قادرا على الصفه كونه قادرا على الحوال التى طله تموها منه

ترجمہ۔ اور منجملہ ان باتوں کے جن سے ہارے دعوائے ندکور کی صحت ثابت ہوتی ہے یہ خدا نے کافروں کا یہ قول نقل کیا کہ "اے مجم اہم تم پر ایمان نہ لائیں مے جب تک کہ تم زمین میں سے ہارے لئے چشمہ نہ نکال دو وغیرہ وغیرہ "تو اس کے جواب میں خدا نے کہا کہ اے مجم کمہ دو کہ "سجان اللہ میں قو مرف آدمی اور پنجبرہوں " یعنی کمی آدمی کا پنجبرہونا صرف اس پر موقوف ہے کہ وہ قوت نظری و عمل میں کامل ہو " اور ناقصوں کو کامل کر سکتا ہو۔ اس سے یہ نمیں لازم آتاکہ وہ ان باتوں پر بھی قادر ہو۔ جو تم طلب کرتے ہو (یعنی مجزات)

### ثماہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک نبوت کی حقیقت

شاہ ولی اللہ صاحب نے جمتہ اللہ البالغہ میں نبوت کی حقیقت زیادہ نکتہ سنی اور حقیقت شنای کے ساتھ لکھی ہے، چنانچہ ہم ان کے مضمون کو اپنے الفاظ اور حقیقت شنای کے ساتھ لکھی ہے، چنانچہ ہم ان کے مضمون کو اپنے الفاظ اور خرابی کی ہے۔ بہاریہ میں اداکرتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات اضافہ نہیں کی ہے۔ بہاریہ میں اداکرتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات اصافہ و ادیان کا مکلف ہونا اور شرائع و ادیان کا مکلف ہونا اور شرائع و ادیان کا مکلف ہونا اور شرائع و ادیان کا مکلف ہونا مور ہیں، سللہ کائنات پر غور کرنا چاہے۔

سب سے پہلے نہا آت پر غور کرد' درخوں کو دیکھو' ان کی بڑاروں لاکوں اقسام ہیں لیمن برایک کی شاخیں ہے پھول' پھل' پھلوں کی ہو باس' رنگ زائقر سب مخلف ہے۔ یہ اختلاف ان کی صورت نوعیہ کے نتائج ہیں یعنی ہرورخت کی جنتی خصوصیات ہیں' خود اس کی صورت نوعیہ نے پیدا کی ہے۔ اس بنا پر مثلاً یہ سوال کرنا کہ انگور' شیرس' لطیف' باریک پوست کیوں پیدا کیا گیا ایک لفو سوال ہے کہ انگور کیوں ہوا' انگور کی فطرت خود اس کی مقضی ہے کہ وہ شیری ہو لطیف ہو باریک پوست ہو۔

اب حوانات کولو' نیا آت کی طرح ان میں سے ہراکی شکل صورت' رنگ جدا ہے لیکن ان میں نباتات سے بڑھ کر کچھ اور چزیں بھی ہیں۔ لینی افتاری حركات اور فطرتى الهامات برجانوركو خاص خاص الهاى علوم عنايت موئ بن جن کی وجہ سے وہ انی نوع سے متاز ہے اور اس کے تمام ضرور یات و خصوصات زندگی کے کفیل ہیں۔ ان کی تربیت و برورش کے لئے ان کی فطرت کے لحاظ ہے الگ سامان میا بین نباتات چونکه حساس اور متحرک بالا اراده نمیس بین اس لئے ان من رگ و ریشے کئے گئے ہیں جو بانی ' ہوا' اور مٹی کے لطیف اجزاء کو چوستے ہیں اور تمام شاخ و برگ می تقیم کرتے ہیں ویوان چو نکه حساس اور متحرک بالاراده پیدا کیا گیا تھا اس لئے اس کو اس قتم کا فطری ادراک دیا گیا جس ہے وہ خود چل پر کرانی تمام مردریات زندگی میاکر سکتا ہے ، پھر ہر ایک کے کھانے پینے رہے سے ك طريقي بن عاريائ كماس جرت بن ورنده كوشت كما نام، برندك إدن بی ، مچیل تیرتی ہے ، یہ تمام اختلافات بھی ان کے مختلف صور نوعیہ کے نتائج ہیں اور کی صورت نوعیہ ہر ایک کو اس فتم کے خاص اور اکات واص علوم واق الماأت عطاكرتى ہے جو اس كى ضروريات كے مناسب بيں ليكن حيوانات كے جس قدر علوم اور ادراكات بين سب فطرى اور الهاى بين بين ان كوكب ادر اكتاب ے واسطہ نمیں بلکہ وہ علوم اور اور اکات ان کے ساتھ پیدا ہوتے ہن اور بہ ے بری خصوصیت ہے جو حیوان کو انسان سے جدا کرتی ہے انسان کو طبی اور فطری اور اکات اور علوم کے علاوہ (جن میں وہ اور دیگر تمام حیوانات ابرابر شرک ایک دو سری شم کا اور آک بھی ویا گیا ہے جس کو اکتبابی اور نظری کتے ہیں اور نظری کتے ہیں اور نظری کتے ہیں اور نجرہ ، غورو فکر اور ترتیب مقدمات سے حاصل ہوتا ہے، کی اکتبابی اور آک یا اللہ اور آل کے علوم و اللہ ماصل کرتا ہے کہی قوت ہے جو مختلف پیرایوں میں ظاہر ہوکر کمی کو باوشاہ کمی کا صنعت کر بناتی ہے۔

لکن یہ تمام علوم و اور اکات وہ ہیں جو انسان کے جسمانی طالت سے تعلق رکتے ہیں۔ ان کے سوا انسان کو ایک شم کا اور اک دیا گیا ہے جو اس کی رومانیت کا فامہ ہے 'اور جس کو قوت ملکیہ سے تغییر کیا جا ہے 'اس قوت کا اثر ہے کہ انسان اپ کردو پیش کی مخلوقات کو دیکھ کر سے غور کر آ ہے کہ سے تمام کا رفانہ کو کر قائم ہوگیا' خود جھ کو کو روزی دیتا ہے؟ ان سوالات کے ہوگیا' خود جھ کو کس نے پیدا کیا؟ کون جھ کو روزی دیتا ہے؟ ان سوالات کے بواب میں وہ ایک قوت اعظم کا قائل ہو آ ہے 'اور پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کرآ ہے اور خصوع و خشوع کے تمام آواب بجالا آ ہے اگر چہ تمام مخلوقات شجرو کرا جا در خصوع و خشوع کے تمام آواب بجالا آ ہے اگر چہ تمام مخلوقات شجرو اس کے سرح نیاز ہیں جیساکہ قرآن مجید میں ہے :

الم تر ان الله يسجد له من في السموات والارض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب

زجمہ۔ کیا یہ تم نہیں دیکھتے کہ آسان اور زمن میں جو چیزیں ہیں اور آفاب و ابتاب در نت و چاریائے سب خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں-

غرض اس روحانی ادراک کے اقتضا سے سلسلہ بہ سلسلہ بہت سے اصول و قواعر' عقائد اعمال' قائم ہوجاتے ہیں لیکن چونکہ سے قوت تمام افراد میں بکسال نہیں ہوتی' اور چو کمہ انبان کا کمال روحانی اس پر موقوف ہے کہ روحانی دیٹیت کی بری اور برائی بھلائی کا ایک کمل قانون تیار ہوجائے۔ اس لئے خدا مرقوں میں ایک فضی پیدا کرتا ہے جو وحی النی کے القاء کے قابل ہوتا ہے یہ فخص خدا کا خاص منظور نظر ہوتا ہے' اس سے تعلیم پاتا ہے اس کے دامن تربیت میں پاتا ہے' اس کریعت عطا ہوتی ہے اور تمام لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے امرو نی کو بجائے کہ کئین یہ جو کچھ ہوتا ہے کہ اس کے امرو نی کو بجائے کے اس کے امرو نی کو بجائے کے اس کے امرو نی کو بجائے کے فان قیل من این وجب علی الانسان یصلی ومن این وجب علیہ ان فیل من این وجب علی الانسان یصلی ومن این وجب علیہ ان منا و حرم علیہ ذلک من حیث وجب علی البائم ان ترعی ال الحشیش و حرم علیہ اکل اللحم ومن حیث وجب علی النحل ان تنبع و حرم علیہا اکل اللحم ومن حیث وجب علی النحل ان تنبع الیعسوب الا ان الحیوان استو جب تلقی علومها الها ما جبلیا واستوجب الانسان تلقی علومه کسبا ونظرا ووحیا و تقلیلا (مجتہ اللہ البالغ می 23)

ترجمہ- اگر کوئی کے کہ انسان پر نماز پڑھنا اور پنیبر کی اطاعت کرنا اور زناو ہوتہ ہے بچنا کیوں واجب ہوا' تو جواب یہ ہے بی کہ اس طرح جس طرح چرندوں پر واجب ہے کہ گھاس چریں اور گوشت نہ کھائیں اور جس طرح شد کی کھیوں پر واجب ہے کہ کھیوں کا جو سردار ہے اس کی اطاعت کریں' فرق یہ ہے کہ جوانات کو یہ علوم' محض الهام سے حاصل ہوتے ہیں' اور انسان کو کب و نظر اور وی و تقلید سے لیکن دونوں کو ان علوم کا حاصل ہونا ضروری ہے اور وجوبی ہے۔

# نبوت کے متعلق امام غزالی کی رائے

الم غزالى نے نبوت كى حقیقت سب سے زیادہ تفصیل كے ساتھ معاری القدس میں بیان كى ہے چونكہ اس كا بعینہ يمال نقل كرنا موقع اور مقام كے لاظ موزوں نہ تھا ہم نے اس كو كتاب كے ضميمہ ميں شامل كر دیا ہے۔ اس موقع ہی گھے الم صاحب نے كتاب المنقد اور احیاء العلوم میں لکھا ہے اس كا ظلامہ سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں كہ:

انان امل خلقت کے لحاظ سے جامل پیراکیا گیا ہے۔ پیرا ہونے کے وقت وت موجودات ہے کئی چیزے واقف نہیں ہو تا سب سے پہلے اس میں اس کا اس میں اس کا دو میں ہے۔ اور آئے جس کے ذریعہ سے وہ ان چیزوں کو محسوس کر آئے جو چھونے ا ے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلاً حرارت ، برودت ، رطوبت ، یبوست ، زی ، بخی ، اس ماری مرئیات اور مسموعات سے تعلق نہیں جو شے محض سننے سے معلوم ہو عق ے اس کے حق میں بیہ حاسہ بالکل معدوم ہے ، کمس کے بعد پھر انسان میں دیکھنے کا ہے اس کے حق میں بیہ حاسہ بالکل معدوم ہے ، کمس کے بعد پھر انسان میں دیکھنے کا مار پیدا ہو تا ہے جس کے ذریعے وہ رنگ اور مقدار کا اور اک کر سکتا ہے پھر سنے ی توت پیرا ہوتی ہے ' پھر چکھنے کی ' یمال تک کہ محسوسات کی مدختم ہوجاتی ہے اور ایک نیا دور شروع ہو تا ہے ' اب اس کی تمیز دی جاتی ہے اور ان چزوں کا اوراک کر سکتا ہے جو اس کے مدسترس سے باہر ہیں۔ یہ دور ساتویں برس سے شروع ہوتا ہے اس سے آگے بوھ کر عقل کا زمانہ آتا ہے جس سے انسان کو ممکن' ال عائز عاجائز كا اور اك موتا ہے اس سے بوھ كر ايك اور درجہ ہے جو عقل كى مرصہ سے بھی آھے ہے اور جس طرح تمیز و عقل کی مدر کات کے لئے حواس بالکل بے کار میں ای طرح اس ورجہ کے مدر کات کے لئے عمل بے کار ہے اور ای

درجہ کا نام نبوت ہے۔ بعض عقلا اس درجہ کے مڪر ہیں 'ليکن پير اس فتم کا انکار ہے جس طرح دہ --فنص عقلی چیزوں کا انکار کر تا ہے جس کو ہنوز عقل کی قوت عطانیں کی گئی ہے۔ منص

منقدٌ من الفلال مِن لَكِيعة إي-

بل الايمان بالنبوة ان يقربا ثبات طور وراء العقل تنفتح فيه عين يدركبها مدركات خاصة والعقل معزول عنها كعزل الممع عن ادراك

رجہ۔ نبوت کے تعلیم کرنے کے یہ معنی ہیں کر یہ تعلیم کیا جائے کہ ایک درجہ الالوناليخ - ا \_ - و عمل جاتی ہے جس سے وہ جزیں ہے جو عمل جاتی ہے جس سے وہ جزیں ہے جو عمل جاتی ہے جس سے وہ جزیں میں دہ آگھ کمل جاتی ہے جس سے وہ جزیں میں دہ آگھ کمل جاتی ہے جس سے وہ جزیں میں دہ ا ۔ ۔ ، ر ب اور ال مل اللہ عروم ہے جس طرح سامد رسک کے اوراک مطوم ہوتی ہیں جن سے عمل بالکل محروم ہے

اس بنا پر نبوت کا اصل اذعان صرف اس مخص کو ہوسکا ہے جم کو فرر نبوت کا رتبہ حاصل ہے یا ان لوگوں کو جو نفوس قدسیہ رکھتے ہیں یا جنہوں نے ریاضیات اور مجاہدات سے مکاشفات اور مشاہدات کا درجہ حاصل کیا ہے۔ الم منقذ من النال میں اپنی حالت کا ذکر کرکے لکھتے ہیں۔

وبالجمله فمن لم يرزق منه شيئا بالذوق فليس يدرك من حقيته النبوز

الا الاسم ترجمہ۔ مختمریہ کہ جس نے تعوف کا پچھ مزا نہیں چکھا ہے۔ وہ نبوت کی حقیقہ نہیں جان سکی بجزاس کے کہ نبوت کا نام جان لیے۔

اس كے بعد لكھتے ہيں:

ومما بانلی بالضرورة من مارسه طریقتهم حقیقه النبوة وخاصینها مونیوں کے طریقہ کی مفتل سے مجھ کو نبوت کی حقیقت اور اس کی فامیت بری طور پر معلوم ہوگئ۔

#### نبوت کے ثبوت کا ایک اور طریقہ

امام صاحب نے ایک اور طریقہ سے نبوت کی حقیقت بیان کی ہے۔ وہ گلح بین کہ یہ عمواً مسلم ہے کہ صفات انسانی تمام آور میں کیساں نہیں پیدا کی گئی۔ ذبمن و ذکاوت فیم و فراست ' عمل و زبات ' مخلف افراد انسانی بیس کس قدر مخلف المراتب ہیں۔ ایک فیمس ذبین ہے دو سرا اس سے ذبین تیمرا اس سے بھی زبادہ زبین برھتے برھتے یمال تک فویت پہنچتی ہے کہ ایک فیمس سے وہ افعال سرز و بین برھتے ہوئے یمال تک فویت پہنچتی ہے کہ ایک فیمس سے وہ افعال سرز اللہ ہوتے ہیں جو لوگ شامری ہی ہوتے ہیں جو لوگ شامری ہی موتے ہیں جو لوگ شامری ہی ایکاد بھی تمام زمانہ سے ممتاز کررے وہ ای درج کی مثالی ہیں۔ یہ درجہ فطری ہوتا ہے لیمن پڑھنے اور سکھنے سے نہیں حاصل ہو آ بکہ ایک مثالی ہی ہو ہے دو سرک مثالی ہو تھا ہی ہو گئی ہی گئی ہی کو مشر کریں' ان کے ہم لیہ نہیں ہو کتے انہیں قوئی بھی آئی ہی کو مشر کریں' ان کے ہم لیہ نہیں ہو کتے انہیں قوئی بھی آئیاء کے ادراک کی ایک قوت ہے۔ یہ قوت کسی بھی کم ہے اور کسی بھی زیادہ تر ہوتی ہے اور ترقی کرتے کرتے بعض انسانوں بھی اس مد بھی پہنچہ ج

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

کہ بنی تعلیم کے بغیران کو حقائق اشیاء کا اور اک ہوتا ہے' ان کو کسی چیز کا بیرونی کہ بنیں ہوتا۔ لیکن اس قوت کی وجہ سے خود بخود ان کو اشیاء کا علم ہوتا جاتا ہے علم نبوت ہے اور اس کو الهام اور وہی کہتے ہیں۔ اس فوت کے اور اس کو الهام اور وہی کہتے ہیں۔

ای وجہ ایک من بخت میں مضمون احیاء العلوم کے شروع میں ایک منی بخت میں الم ماحب نے یہ مضمون احیاء العلوم کے شروع میں ایک منی بخت میں الماح جس کا عنوان یہ ہے۔ بیان تفاوت الناس فی العقل چانچ اس کے بین الماح بین ہیں۔

ويفينكر تفاوة العزيزه ولولاه كما اختلف الناس في فهم العلوم ولما نقسموا الى بليد لا يفهم بالتفهيم الا بعد تعب طويل من المعلم والى ذكى يفهم با دنى رمز واشارة والى كامل ينبعث من نفسه حقائق الامور دون التعلم كما قال تعالى يكادو زيتها يضى ولولم تمسسه نار نور على نور و ذالك مثل الانبياء عليهم السلام اذ يتضح لهم فى بواطنهم امور غامضه من غير تعلم وسماع ويعبر ذلك بالالهام وعن مثله عبر النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال ان روح القدس نفث فى

روحىالخ

رہ۔ فطرت کے تفاوت کا کیوں انکار ہوسکتا ہے یہ تفاوت نہ ہو آ تو علوم کے بھتے میں اختلاف مراتب کیوں ہو تا اور یہ بات کیوں ہوئی کہ بعض آدی ایے کودن ہوتے میں بوتے میں جو استاد کے سمجھانے پر بھی مشکل سے سمجھتے ہیں اور بعض ایے ذہین ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ ذرا سے اشارے میں سمجھ جاتے ہیں اور بعض ایے کال ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت سے حقائق امور پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ خدا نے کما ہے بکاد کہ ان کی طبیعت سے حقائق امور پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ خدا نے کما ہے بکاد زینھا بضی ولو لم تمسسه فار اور انبیاء علیم السلام کا بی طال ہے ان کے دل فی روش اور ظاہر ہوجاتی ہیں اور ای گو گوالمام کتے ہیں اور ای کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس طرح تعیرکیا ہے کوالمام کتے ہیں اور ای کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس طرح تعیرکیا ہے

کر روح القدس نے میری روح میں پھونگا۔ امام صاحب اس تقریر سے نبوت کا امکان ٹابت کرکے لکھتے ہیں کہ "اب اگر کی خاص مخص کی نبیت بحث ہو کہ وہ نبی ہے یا نہیں تو اس کے حالات خود اس کی شادت دے کتے ہیں اہام شافعی کے نقیہ ہونے کا ہم کو کیول یقین ہے؟ اس لئے کر فقہ میں ان کی نمایت عمرہ تفنیفات موجود ہیں۔ اس طرح جب ہم قرآن مجید کو فقہ میں ان کی نمایت عمرہ تفیقات موجود ہیں۔ اس طرح جب ہم قرآن مجید کو رکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ نبوت کے جو آفار ہیں اس کے ہر ہر لفظ سے نمایاں دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ نبوت کے جو آفار ہیں اس کے ہر ہر لفظ سے نمایاں ہو سکا ہیں تو صاف یقین ہوجا آ ہے کہ اس حامل بجز پنیمبر کے اور کوئی محض نمیں ہو سکا تھا۔ (1)

# نبوت کے متعلق محدث ابن حزم کی رائے

مدث ابن حزم نے نبوت کی یہ حقیقت بیان کی ہے کہ بغیر معلم و تعلیم کے علم حاصل ہو۔ چنانچہ کھتے ہیں (2)

فصح أن النبوة في الامكان وبي بعثه قوم قدخصهم الله تعالى بالفضيله لالعلة الا انه المكان وبي بعثه قوم قدخصهم الله تعالى بالفضيله لالعلم الله انه المال عذلك فعلمهم الله العلم بدون تعلم ولا تنقل في مراتبه ولا طلب له ومن بذا الباب ما يراه احدنا في الرؤيا فيخرج صححا

ترجمہ۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ نبوت ممکن ہے اور نبوت کے معنی یہ ہیں کہ خدا
ایک گردہ کو مبعوث کرتا ہے اور ان کو نغیلت کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے نہ کی
ملت کی وجہ سے بلکہ مرف اپنی مرضی کی وجہ سے خاندان کو علم سکھلا تا ہے بغیر
سکھنے کے اور بغیردرجہ بدرجہ ترقی کرنے اور بغیر طلب کے اور یہ ای طرح کی بات
ہے جس طرح ہم لوگ خواب میں کھے دیکھتے ہیں اور وہ صحیح نکل آتا ہے۔

محدث موصوف نے اس کا امکان اس طرح عابت کیا ہے کہ دنیا میں جس قدر علم و فن منعت و حرفت وغیرہ ایجاد ہوئے موجد ان کا علم آپ سے آپ بغیر تعلیم و تعلیم کے ہوا ہوگا ورنہ تسلسل لازم آئے گا۔ اس لئے انبیاء کو بھی ایبا علم ہونا ممکن ہے اور اس کا نام و تی ہے 'چتانچہ محدث موصوف بہت سے منائع و فنون کے نام لکھ کر لکھتے ہیں۔

نوجب الضروره انه لا بدمن انسان واحد فاكثر علمهم الله ابنداء كل هذا دون معلم لكن يوحى حققه عنده وهذه صفه النبوة 3 تويد بات ضرورى تمرى كه ايك يا ايك سے زياده اس فتم كے انسان بائ جائم ا

بن کو خدانے یہ علوم و صنائع ابتداء بغیر کسی معلم کے خود اپنی وحی سے سکھلائے اور بھی نبوت کی صفت ہے۔ اور بھی نبوت کی صفت ہے۔

اور ہیں ہے۔

ان تمام تقریروں کا ماحصل اور قدر مشترک ہے ہے کہ خدا نے انیان کو جس ملاح اور مختف قو تیں عطاکی ہیں جو بعض افراد میں بالکل نہیں پائی جاتیں اور بعض میں بہ نفاوت درجات پائی جاتی ہیں' ای طرح ایک روحانی قوت عطاکی ہے جس کا می توت قدسیہ یا ملکہ نبوت ہے ہے قوت تزکیہ نفس اور پاکیزگی اظاق سے تعلق مرح ہے جب محض میں ہے قوت موجود ہوتی ہے وہ اظاق میں کامل ہوتا ہے اور ایج اثر سے اور انسانوں کو کامل بناسکتا ہے یہ محض کسی سے تعلیم و تربیت نہیں پاتا کہ علم و تعلیم کے بغیراس پر حقائق اشیاء مکشفت ہوجاتے ہیں۔

نبوت کی اس حقیقت سے کوئی فخص انکار نہیں کر سکا۔ جب یہ بات براہا" نظر آتی ہے کہ ایک فخص کچھ پڑھا لکھا نہیں ہو آ (مثلاً ہومراور امرا لقیس) اور باوجود اس کے اس درجہ کے فضیح و بلیغ شاعر یا خطیب یا مناع 'یا موجد ہو آ ہے کہ تمام زمانہ میں اس کا جواب نہیں ہو آ تو کیا یہ بعید ہے کہ خدا بعض افراد کو ای قیم کی قوت قدسیہ عطا کرے کہ ان پر بغیر عظم و تعلیم کے اخلاق کے حقائق و اسرار مکشف ہوجا کیں۔

کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ اکثر انبیاء مثلاً حضرت ابراہیم 'حضرت عیلی اور جاب مثلاً حضرت ابراہیم 'حضرت عیلی اور جاب رسالت پناہ نے علوم و فنون کی مطلق تعلیم نہ پائی تھی اور باوجود اس کے مرف ہرایت و تلقین کی تاثیر سے دنیا کی حالت برل دی اور فلفہ اخلاق کے وہ امول اور مسائل تعلیم کئے کہ افلاطون اور ارسطو کا خیال بھی وہاں سک نہ پہنچ سکا تھا۔

### نبوت کی تقدیق کیونکر ہوتی ہے؟

نبوت کی تھدیق اور نبی کی باتوں کو بچ سبھنا 'خود انسان کی فطرت صبح کا انتظام ہے ایک فحض جو حق کا قصنہ ہے جس کا وجدان صبح ہے ' جو بچ اور جھوٹ میں تمین کر سکتا ہے جس کے دل میں بچی بات آپ سے آپ انز جاتی ہے وہ جب سمی نمین کر سکتا ہے جس کے دل میں بچی بات آپ سے آپ انز جاتی ہے وہ جس سے اس نمین پڑتا۔ بلکہ آپ سے اس نمین پڑتا۔ بلکہ آپ سے اس

کا ال ان لبنا ہے کہ یہ ج ہے اور جائی کے مرکز سے آلاا ہے۔ مولانا روم لے اس کا ال ان لبنا ہے کہ یہ ج ہے کہ بانی اسے کو پانی ویا جائے تو کیا وہ یہ بحث پیش کرے کا لی یہ تنجید وی ہے کہ اگر کسی بانی ہے یا اگر ایک عورت اپنے بچے کو دودہ پینے کر سلے یہ فابت کرنا ہا ہے کہ یہ پانی ہے میری ماں ہے اور واقعی دودھ بلانے کے کے لئے بلائے تو کیا اس کو بٹک ہوگا کہ یہ میری ماں ہے اور واقعی دودھ بلانے کے

کے باری ہے پنانچہ فراتے ہیں: تونہ راہوں عمواکی تو شتاب در قدح آب است بستان زود آب ایج سموید؟ تشنه کایس وعوی است رو از برم اے می ، میجور شو ي مواه و سيح بنما كه واين جن آب ست وازال کا معین يا به طفل شير مادر باتک زد کہ بیامن مادرم ہاں اے ولد طفل سمویر ماورا حجت بیار ناكه با شيرت مجيرم من قرار ور دل بر امتی کر حق مزه است ردی وا آواز پیمبر معجزه است چوں پیبر از برون بانگے ذند جان امت در ورون سجده کند زانکه جنس باتک او اندر جمال از کے شیدہ باشد مموش جال ام راغب اصنمانی کھتے ہیں (4) کہ انبیاء کو رو قسم کے معجزے دیج جانے ا میں پہلی فتم یہ ہے کہ وہ پاک نب ہوتے ہیں ان کے چروں پر نور ہوتا ہے جودلوں

تقرر ہوتی ہے جس سے سامع کو تشفی ہو جاتی ہے پھر لکھتے ہیں:

یں سے ہردن پر ور ایک ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں جو قلوب کو مسخر کر لیتے ہیں ان کا

وهذه الاحوال اذا حصلت لا يحتاج ذوالبصيرة معها الى معجزة ولا لطلبها

بطلبه زجہ۔ اور بیہ حالات جب پائے جاتے ہیں تو سمجھ دار آدی کو اور کی معجزہ کی مٰردرت نہیں رہتی اور وہ کسی معجزہ کا طالب نہیں ہوتا۔

سردیہ امام غزالی نے منقد من الفلال میں جہاں نبوت پر بحث کی ہے لکھتے ہیں کہ جو فض آنخضرت کے مہال نبوت پر بحث کی ہے لکھتے ہیں کہ جو فض آنخضرت کے مہایات اور ارشادات پر بار بار غور کرے گا اس کو خور آنکھتے ہیں : آنخضرت کی نبوت پر یقین ہوجائے گا پھر لکھتے ہیں :

فمن ذلك الطريق فاطلب اليقين بالنبوة لامن قلب العصا تعبانا وشق القمر الخ

تواس طریقہ سے نبوت پر بھین لاؤ نہ اس سے کہ عصامانپ ہوگیا یا جاند شق ہوگیا۔ معارف فی شرح السحائف میں جو علم کلام کی متند کتاب ہے آنخضرت کی نبوت پر دو طریقہ سے استدلال کیا ہے بہلا وہی طریقہ بعنی معجزات ہے۔ دوسرا طریقہ یہ لکھا ہے:

الوجهالثاني في اثبات نبوة محمد صلعم الاستدال باخلاقه وافعاله و احكامه

دو سرا طریقہ 'آنخضرت کی نبوت ٹابت کرنے کے لئے افعال 'اقوال اور احکام سے استدلال کرنا ہے۔ ا

مجراى طريقه كى نبت لكهة بين: وهده الوجه بالحقيقه يعين حقيقه النبوة اوريه طريقه ورحقيقت نبوت كى حقيقت بنا دينا -

> اء منقد من ا نظال از صغیہ 24-26۔ 2۔ کمل و تحل ابن حزم اے۔ 3۔ کمل و تحل صغیہ 72 مطبوعہ مصر۔ 4۔ الذریعہ مطبوعہ مصرصغیہ 69۔

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

# انبياء كي تعليم ومدايت كاطريقه

نہ ہب کے متعلق بہت بڑی غلطی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ انہاء کے اصول طریقہ تعلیم کو کمحوظ نہیں رکھتے ' علم کلام کی متداول کتابوں میں ان ضروری کھتہ کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے لیکن امام رازی نے مطالب عالیہ میں۔ ابن رشد نے کشف الادلہ میں اور شاہ ولی صاحب نے ججتہ اللہ البالغہ میں تغییل کے ساتھ یہ اصول بیان کے ہیں۔ ان میں سے ضروری الذکریہ ہیں۔ یہملا اصول:

(1) انبیاء کو اگرچہ عوام و خواص دونوں کی ہدایت مقصود ہوتی ہے کین چونکہ عوام کے مقابلہ میں خواص کی تعداد اقل قلیل ہوتی ہے۔ اس لئے ان کی طرز تعلیم اور طریقہ ہدایت میں عوام کا پہلو زیادہ کمحوظ ہوتا ہے۔ البتہ ہر جگہ طمن میں البے الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ جن سے اصل حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے ادر جمل کے مخاطب خواص ہوتے ہیں۔

الم رازی نے آیات مثا بمات کے ورود کے متعلق سب سے قوی دجہ ہا بیان کی ہے کہ۔

ان القران كتاب مشتمل على دعوة الخواص والعوام بالكليته وطبائع العوام تبنوفي اكثر الامر عن ادراك الحقائق فكان الاصلح ان يخاطبوا بالفاظ دالته على بعض ماينا سب مايتو همو ويتخيلو نه ويكون ذلك مخلوطا بمايدل على الحق الصريح

قرآن الی کتاب ہے جمرا سے خاص و عام سب کو حق کی طرف وعوت دکا علی ہے اور عوام کا میہ حال ہے کہ ان کی طبیعت اکثر امور میں خفائق کے ادراک سے انکار کرتی ہے اس لئے مصلحت میں تھی کہ ایسے الفاظ کے ساتھ خطاب کیا جائ

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

ہوعوام کے خیالات اور تصورات کے ساتھ کچھ مناسبت رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ حقیقت واقعی بھی ملحوظ ہو۔

م النبر كبر آل عمران آيت هو الذي انزل عليك الكنب منه ايت

ابن رشد فعل القال من لكيت بير-

بن الشرع مقصوده الاول العناية بالاكثر من غير اعفال لننبيه الخواص شريعت كا مقصود اول عمور عوام كر ماته اعتارنا م آم خواص ك تنبهر على حمل في الله عنه الله الله المعنادة المعنا

#### دو سرا اصول:

(2) انبیاء لوگوں کی عقل و علم کے لحاظ سے ان سے خطاب کرتے ہیں لیکن اس علم و عقل کے لحاظ سے جو اکثر افراد انسانی میں پائی جاتی ہے۔ اکتساب مجاہدہ مراقبہ ممارست کی وجہ سے جو علم و عقل پیدا ہوتی ہے وہ انبیا کے خطاب کا موضوع نہیں۔

ومن سيرتهم ان لا يقلمو الناس الا على قدر عفولهم التى خلقوا عليها فالا نبياء لم يخاطبو الناس الاعلى منهاج ادراكهم الساذج المودع فيهم باصل الخلقته

فلذلك لم يكلفوالناس ان يعرفول بهم بالتجليات والمشاهدات ولابالبراهين والقيا سات ولا ان يعرفوه منزها هامن جميع الجهات (تجترا لا مني عهر)

اور انبیاء کے اصول میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ان کی کی فلق عمل کے موافق خط کی موافق خط کی موافق خط ہے موافق خطاب کرتے ہیں۔ اس لئے انبیاء نے محض اس فیم اور اوراک کے لحاظ سے خطاب کیا ، جو ان لوگوں کی خلقت میں ودیعت ہے چنانچہ انبیاء نے لوگوں کو یہ مخطاب کیا ، جو ان لوگوں کی خلقت میں ودیعت ہے چنانچہ انبیاء نے دریعے مطلف نمیں دی کہ وہ خدا کو تجلیات مشاہدات ، براہین اور قیامات کے ذریعے سکیانی کیا کہ وہ خدا کو جرجت اور جرحیث سے پہائیں 'نہ ان کو اس بات پر کملف کیا کہ وہ خدا کو جرجت اور جرحیث در بیا

منزه خیال کرس ہے۔ { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

#### تبيرااصول

(3) ب سے زیادہ قابل لحاظ میہ امر ہے کہ انبیا تہذیب اخلاق اور تزکیر نئی کے سوا اور تھم کے مسائل مباحث اور خقائق سے معترض نہیں ہوتے 'اور اس تم کے امور کے متعلق مجمد بیان کرتے ہیں تو انہی کی روایات اور خیالات کے معابق اور اس میں بھی استعارات اور مجازات سے کام لیتے ہیں۔

ومن سيرتهم ان لايشتغلوا بمالا يتعلق بنهذيب النفس وسياسته الامن كبيان اسباب حوادث الجومن المطرو الكسوف والهالته وعجائب النباء و الحيوان ومقا دير سيرالشمس والقمر واسباب الحادث اليومينه وقصص الانبياء وقصص الانبياء والقمر واسباب الحادث اليومينة وقصص الانبياء والملوك و البلان ونحوه اللهم الاكلمات يسيرة الفها اسماعهم وقبلها عقو لهم يونى بهافى النذكير بالا الله والتذكير بايام الله على سببل الاستطراد بكلا اجماحى يسامح فى مثله باير ادالا ستعارات والمجازات ولهذا الاصل لما سالوالنبى عن لمينه نقصان القمر و زياديه اعرض الله تعالى عن ذلك الى بيان فوايد الشهور فقال يسئلونك عن الاهلته قل مواقيت للناس و الحج و ترى كثير امن الناس فسد ذو تهم بسبب الالفة بهذا الفنون لو غير هامن الاسباب فحملوا كلام الرسل على غير محله (جمة الله الماقد)

امول کی بنا پر جب لوگوں نے آخضرت سے جاند کے مختے برھنے کا سب ہو چھا تو خدا نے اس کے جواب سے افراض کیا اور اس کے بجائے مینوں کا فائدہ بیان کر دیا ہونچہ فرمایا ویسٹلوں کی النے اور اکثر اوگوں کا غراق ان فون (یعنی ریاضیات پہنانچہ فرمایا ویسٹلوں کی وجہ سے خراب ،و کیا ہے تو یہ لوگ انبیا کے کلام کو ظاف مقیقت محل پر محمول کرتے ہیں۔

### جوتفا اصول

(4) ایک عام اصول جس پر تمام انبیا کا عمل رہا ہے ہے وہ جس قوم میں مبعوث ہوتے ہیں اس کے اکل و شرب الباس مکان سامان آرائش لے طریقہ نکاح زوجین کے عادات کتے و شرا مفاصی پردار و گیر فصل قضایا فرض اس هم کے تمام امور پر نظر والتے ہیں۔ اگر چہ ہے چیزیں ولی ہی ہیں جیسا ان کو ہوتا چاہے تو پھر کی هم کا تبدل و تغیر نہیں کرتے بلکہ ترغیب دلاتے ہیں کہ ہے رسوم و آئین صحح اور واجب العلی اور جنی علی المصالح ہیں البتہ اگر ان میں پچھ نقص ہو تا ہے۔ شا" وہ آزار رسانی کا ذریعہ ہوں۔ یا لذات ونیوی ہیں انهاک کا باعث ہوں یا اصول احمان کے کالف ہوں۔ یا انسان کو دنیاوی اور دنی مصالح ہے بے پرواکر دینے والی ہوں تو ان کو بدل دیتے ہیں وہ بھی اس طرح نہیں کہ سرے سے انقلاب کر دیں بلکہ اس حرم کی تبدیل کرتے ہیں جس کے مشابہ کوئی چیز قوم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ یا ان لوگوں کے حالات میں اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ جن کو قوم اپن مقترا اور پیٹھوا حلیم کرتی آئی ہے۔ "

رس سب اسول نمایت تفصیل سے بیان کرکے لکھے ہیں۔ ثاو ول اللہ صاحب یہ اسول نمایت تفصیل سے بیان کرکے لکھے ہیں۔ ولهذا المعنی اختلف شرائع الانبیاء والراسخ فی العلم بعلم ان الشرع لم یعی فی النکاح والطلاق والمعا ملات والزینته واللباس والقضاء یعی فی النکاح والطلاق والمعا ملات والزینته واللباس والقضاء والحلود والعنیمته بمالم یکن لهم به علم اوی دون فیه اذا کلفوا فعم انداز من من ۱۵۵ (۱۵۵)

وفع اقامته العوج و تصحیح السقیم (جمته الله البالغه منی 201 110)
اور ای وجه سے انبیا کی شریعتیں مختف ہیں۔ اور جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ اور ای وجہ سے انبیا کی شریعتیں مختف ہیں۔ معالمات ۔ آرائش لیاس تفا بات ہیں کہ شریعت نے نکاح ۔ طلاق۔ معالمات ۔

تعزیرات نئیمت میں کوئی الی بات نئیں پیش کی جس کو وہ لوگ مرے سے نہ جائے ہوں یا الی جس کے قبول کرنے میں ان کو پس و پیش ہو ' ہال میہ ضرور ہوا کہ جو کی تھی' سیدھی کر دی گئی اور جو خرابی تھی رفع کر دی گئی۔

### يانجوال اصول

(5) انبیا پر جو شریعت نازل ہوتی ہے اس کے دو تھے ہوتے ہیں ایک وہ عقائر (5) ماکل جو ندہب کے اصول کلیہ ہوتے ہیں اس حصہ میں تمام شریعتیں متحد ہوتی ہیں۔ مثلا فدا کا وجود \_ توحید \_ ثواب \_ عقاب \_ عبادت \_ شعائر اللہ کی تعظیم نکاح \_ وراثت وغیرہ وغیرہ دو سرے وہ احکام اور سنن جو خاص خاص انبیا کے ساتہ مخصوص ہوتے ہیں اور جن کی بنا پر کما جاتا ہے کہ شریعت موسوی مثلا"، شریعت عسوی سے مختلف ہے، شریعت کا بیہ حصہ خاص خاص قوموں یا مکوں کے مصالح اور فرائد پر جنی ہوتا ہے اور اس کی بنیاد زیادہ تر ان خیالات ، عقائد عادات ، معالمات ورسوم ، طریق معاشرت اور اصول تدن پر ہوتی ہے جو پہلے ہے اس قوم میں موجود شعر مادی اللہ صاحب کھتے ہیں۔

فكذلك يعتير فى الشرائع علوم مخزونته فى القوم واعتقادات كامنة فهم و عادات تتجارى فيهم ولذلك نزل تحريم لحوم الابل والباتها على بنى اسرائيل دون بنى اسمعيل ولذلك كان الطيب و الخبيث فى المطاعم مفوضا الى عادات العرب ولذلك حرمت بنات الاحت علبنا دون اليهود (جيم الله المالق)

ای طرح شریعت میں ان علوم اور اعتقادات و عادات کا لحاظ کیا جاتا ہے جو قوم ہی مخزون اور جاری و ساری ہوتے ہیں کی وجہ تھی کہ اونٹ کا کوشت اور دودھ کما اسرائیل پر حرام ہوا اور نی اساعیل پر حرام نہ ہوا" اور کی وجہ ہے کہ کھانوں ہی پاک اور نجس کی تفریق 'عرب کے خداق پر محول کی گئی 'اور کی وجہ ہے کہ ہائی سے شادی کرنا ہمارے خد ہب میں حرام ہے اور یہود کے یہاں نہیں۔

شاہ صاحب نے اس موقع پر اس اصول کی اور بہت می تفریعات بیان کی ہیں۔ ہم نے تطویل کے لحاظ سے قلم انداز کر دیں۔ اس بحث میں آمے چل کر تکھنے ہیں۔ واعلم ان كثير امن العادات والعلوم الكامنته يتفق فيها العرب والعجم و مسيح سكان الاقاليم المعتد لته واهل الامرجته القابلته للاخلاق مسيح علمان لميتهم واستحباب الرفق به وكالفخر بالاحساب الماضلته كالحزن لميتهم واستحباب الرفق به وكالفخر بالاحساب والانساب فتلك العادات والعلوم احق الاشياء بالاعتبار تم بعدها عادات و عقائد تحص بالمعوث عليهم متعتبر تلك ايضا

عمامد المسلم الم المر علوم اليه بين جن من تمام عرب و عجم اور تمام النا عليه بنت من مراسم اور علوم اليه بين جن من اظلاق فا فلد ك تبول معندل ممالك كر رمخ والح اور تمام وه لوگ جن من اظلاق فا فلد ك تبول كرنے كى ملاحب من منفق ہوئے ہيں۔ مثلاً مرده كاغم كرنا اور ان پر رحم كمانا يا شاا حسب و نسب پر فخر كرنا تو يہ مراسم اور يہ اصول سب سے زياده لحاظ كمانا يا شاا جس و ان كے بعد وہ مراسم ہيں جو خاص اى قوم من جارى ہيں جن پر وہ بخير مبوث ہوا ہے تو ان مراسم كا بھى لحاظ كيا جاتا ہے۔

(6) کی چیزے روکنے 'یا کی چیز کے تھم دینے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ اس چیز کے فوائد و نقصان بیان کئے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ وہ شے مقصود بالذات نیں ہے' بلکہ امرونی کا اصلی سبب اس کا مفید یا معز ہونا ہے دو سرا طریقہ یہ ہے کہ یہ کہ یہ کما جائے کہ خود وہ شے بالذات موجب ثواب یا عقاب ہے جیسا کہ بعض معاؤل کی نبت لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اس کے الفاط 'ادل بدل ہو جائیں تو دعا میں دو قائم نہ رہے گی۔

پلا طریقہ اگر چہ بظاہر مکیمانہ اور اصول عمل کے زیادہ موافق ہے لیکن یہ طریقہ عام نمیں ہو سکا اگر امرونی کا بدار اس پر رکھا جائے تو ایک ایک عای کو امرونوای کے وقائق اور باریکیاں سمجھانی پڑیں گی اور یہ بالکل ناممکن ہے اس کے علاوہ کی کام کے کرنے کے لئے عام طبائع پر جس قدر اس بات کا اثر پڑتا ہے کہ طرائے اس کام کا تھم دیا ہے اور خدا اس کی تھیل سے خوش ہوتا ہے اس قدر اس بات کا اثر نمیں پڑسکا کہ وہ چرنی نفسہ اچھی ہے فرض کرو اگر تعزیرات ہند میں بات کا اثر نمیں پڑسکا کہ وہ چرنی نفسہ اچھی ہے فرض کرو اگر تعزیرات ہند کے بات اللہ کی جائیں جن میں یہ لکھا ہو کہ چوری و کیمتی سے اطلاق کیا ہیں جاری کی جائیں جن میں یہ لکھا ہو کہ چوری و کیمی برائم اس کے ان سے بچنا چاہیے۔ تو کیا یہ اطلاق کیا ہیں جرائم اس کے ان سے بچنا چاہیے۔ تو کیا یہ اطلاق کیا ہیں جن میں اس کے ان سے بچنا چاہیے۔ تو کیا یہ اطلاق کیا ہیں جرائم

ہے۔ زکورہ بالا اصول منام انبیاء میں مشترک ہوئے لیکن جس نبی کی رسالت عام ہوتی ہے اور تمام عالم کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوتی ہے ' اس کی ہدایت اور اور منان میں بعض زائد خصوصیات ہوتی ہیں جو اور انبیا میں نہیں پائی جاتمیں۔ تلقین میں بعض زائد خصوصیات ہوتی ہیں جو اور انبیا میں نہیں پائی جاتمیں۔

اور بیان ہو چکا ہے کہ پنیبرجس قوم میں مبعوث ہوتا ہے' اس کی شریعت اور بیان ہو چکا ہے کہ پنیبرجس قوم میں مبعوث ہوتا ہے۔ لیکن جو پنیبر میں اس قوم کے عادات اور خصوصیات کا خاص طریقہ پر لحاظ ہوتا ہے۔ لیکن جو پنیبر مکل تمام عالم کے لئے مبعوث ہو۔ اس کے طریقہ تعلیم میں سے اصول چل نہیں مکل کیونکہ وہ تمام دنیا کی قوموں کے لئے الگ الگ شریعتیں بنا سکتا ہے۔

یہ اصول شاہ ولی اللہ صاحب کو اس تقریر سے ماخوذ ہے جو انہوں نے ججہ اللہ البا تقریر سے ماخوذ ہے جو انہوں نے ججہ اللہ البا تقد کے صفحہ 95 پر تکھی ہے۔ لیکن شاہ صاحب اس اصول کو فلاسفہ اللام المی اللہ طرف منموب کرتے ہیں۔ چنانچہ کھتے ہیں و ذھب فلاسفنہ الاسلام المی العذاب والثواب انما یکونان علی الصفات النفسانیہ والاخلاق العذاب والثواب انما یکونان علی الصفات النفسانیہ والاخلاق المنشبشنہ بذبل الروح وانما ذکر قوالیہا واشباحهافی الشرائع تفہماد

نقریبالمعانی الدقیقه الی اذهان الناس فقریبالمعانی الدقیقه الی اذهان الناس فق شریعت میں مامور اور منی فقط فقاه صاحب کی ذاتی رائے یہ ہے کہ جب کوئی شے شریعت میں مامور اور مجان ہو جاتا ہے۔ لیکن تعجب ہم جو تا ہے۔ لیکن تعجب ہم جو شریعت تمام شریعت

اغ ہوتی ہے اس کے اصول کیا ہوتے ہیں' وہاں اس اصول کو خود' شریعت نامند سے اصول میں شار کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔ سے اصول میں شار کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔

ومنهاان يكلف الناس باشباح البرو والا ثم ويلز مهم ذلك الزاماعظيماولا يلوح لهم بادماجها كثير تلويح ولا يخير هم في شي من الشرايع وبعل علم الشرائع الذي ماخذ الاحكام لتفعصيلته علماء مكنونا وذالك لان اكثر المكلفون لا يعر فون المصالح ولا يستطيعون معر فتها الا اذا ضويطت بالضوابط و صارت محسوسته يتعا طاها كل صنعا فلو رخص لهم فل ترك شئى منها اوبين ان المقصود الاصلى غير تلك الاشاح توسع لهمه مذاهب الخوض ولا ختلوا اختلافا فاحشا

اور ان اصول میں سے ایک ہے ہے کہ پیغیر لوگوں کو نیکی و بدی کی جزئی صور توں کا لکف کرے اور ان اعمال کی روحانیت کا ان پر بہت کم اظف کرے اور ان کو احکام شریعت میں سے کمی تھم کی نبعت ان کو کرنے نہ کرنے کا مخار نہ بنائے اور اسرار شریعت کے غلم کو جو احکام تفصیلی کا مافذ ہے ایک راز مخلی قرار دے اور یہ اس لئے کہ اکثر لوگ مصالح سے واقف نہیں اور اس کو بھر نہیں سکتے جب تک کہ ایسے قاعدے نہ بنائے جائیں جو محسوس صورت میں آ بائیں اور جس کو ہر مخص سمجھ لے اس لئے اگر ان کو کمی شے کے جھو ڈنے کی اجازت دی جائے یا ان سے کہا جائے کہ اعمال مقصود اصلی نہیں ہیں تو ان کو بڑی

ومعت ہو جائے گی اور ان میں سخت اختلاف پیدا ہو جائے گا"۔

نہ تمام قوموں کی عادات اور خصوصیتیں باہم متنق ہو گئی ہیں۔ اس لئے وہ پلے اپی قوم کی تعلیم و تلقین شروع کرتا ہے اور ان کی محان اظاق کا نمونہ بناتا ہے' یہ قوم اس کے اعضا اور جوارح کا کام دہی ہے اور ای کے نمونہ پر دہ اپی تقین کارائرہ وسیع کرتا جاتا ہے' اس کی شریعت میں آگر چہ زیادہ تروہ قواعد کلیہ اور امول کا رائرہ وسیع کرتا جاتا ہے' اس کی شریعت میں اگر چہ زیادہ تروتے ہیں۔ آہم امول عام ہوتے ہیں جو قریبا" تمام دنیا کی قوموں میں مشترک ہوتے ہیں۔ آہم فام ان کی قوموں میں مشترک ہوتے ہیں۔ قام ان کا لحاظ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جو احکام ان فام اس کی قوم کی عادات اور خصوصیات کا لحاظ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جو احکام ان کا خوارت اور حالات کو بتا ہر قائم ہوتے ہیں ان کی پابندی مقصود بالذات نہیں ہوتی فارات اور حالات کو بتا ہر قائم ہوتے ہیں ان کی پابندی مقصود بالذات نہیں ہوتی

اور نہ ان پر چنداں زور دیا جاتا ہے۔ اس اصول کو شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ البالغہ (منحہ 123) میں نما<sub>مت</sub> تفصیل سے لکھا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

وهذا الامام الذي يجمع الامم على ملته واحدة يحتاج الى اصول انورى غير الاصول المذكورة فيما سبق منها ان يدعو قوما" الى السنته الرائدة ويزكيهم ويصلح شانهم ثم حينخذ هم بمنز لته جوارحه وذلك لان هذا الامام نفسه لايناني منه مجاهدة ام غير محصورة واذاكان كذلك وجبان يكون مادة شريعيته ماهو بمنز لته المذاهب الطبعى لاهل الاقالبم الصالحته عربهم و عجمهم ثم ما عندقومه من العلم و الارتفاقات ويراعى فيه حالهم أكثر من غيرهم ثم يحمل الناس جميعا على اتباع تلك الشريعته لانه لاسبيل الى ان يفوض الامرالي كل قوم اوالى المته كل عصر الحدود الارتفاقات عادة قومه المبعوث فيهم ولا يضيق كل الزميق على الاخرين الذين يا تون بعد-

یہ الم جو تمام قوموں کو ایک خوجب پر لانا چاہتا ہے اس کو اور چند اصول کی جو اصول خورہ بالا کے علاوہ ہیں حاجت پرتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک قوم کو راہ راست پر بلا تا ہے اس کی اصلاح کر تا ہے 'اس کو پاک بنا دیتا ہے۔ بجر اس کو اپنا دست و بازو قرار دیتا ہے۔ یہ اس لئے کہ یہ تو ہو نئی سکتا کہ یہ الم تمام دنیا کی قوموں کی اصلاح میں جان کھپائے اس لئے ضرور ہوا کہ اس کی شریعت کی اصلی بنیاد تو وہ ہو جو تمام عرب و مجم کا فطری خوب ہو 'اس کے ساتھ خاص اس کی قوم کے عادات اور مسلمات کے اصول بھی لئے جائیں اور ان کے حالات کا کانا جو نیست اور قوموں کے زیادہ ترکیا جائے پھر تمام لوگوں کو اس شریعت کی پردی کی تربیت اور قوموں کے زیادہ ترکیا جائے پھر تمام لوگوں کو اس شریعت کی پردی کی قرک اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنی شریعت آپ بنالیس ورنہ تشریع محض بے فائدہ ہوگ' نے دے دی جائے کہ وہ اپنی شریعت آپ بنالیس ورنہ تشریع محض بے فائدہ ہوگ' نے لئے اور ہرایک کے اور ہرایک کے لئے اور ہو ایک کے اور ہرایک کے لئے اور ہورایک کے لئے اور ہورایک کے لئے اور ہورایک کے لئے اور ہورایک کے اور ہورایک کے لئے اور ہورایک کے اور ہورایک ک

الگ الگ شریعت بنائی جائے اس بنا پر اس سے بہتر اور آسان کوئی اور طریقہ نہیں کے شعار تعزیرات اور انتظامات میں خاص اس قوم کی عادات کا لحاظ کیا جائے جن بہ امام پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ آنے والی نسلوں پر ان احکام کے متعلق بنداں سخت گیری نہ کی جائے۔

پہریں اس اصول سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ شریعت اسلامی میں چوری \_ زنا \_ قل رغیرہ کی جو سرائیں مقرر کی گئی ہیں ان میں کمال تک عرب کی رسم و رواج کا لحاظ رکھا گیا ہے اور یہ کہ ان سزاؤں کا معینها اور معصوصا پابند رہنا کماں تک ضروری ہے۔

### خرق عادات

بیانات نہ کورہ بالا سے آگر چہ طابت ہو چکا کہ نبوت خرق عادت پر مو تون نبیں اور اس لحاظ ہے ہم کو اس مسلہ کے متعلق کچھ بحث کرنے کی خرورت نہیں، لین خرق عادت تمام نداہب کا ایک ضرور کی عضر ہے اور اس سے انکار نمی ہو سکا کہ اسلام میں بھی پچھ نہ پچھ اس کی جھلک موجود ہے اس لئے اس عقوا ہی فرقہ جدید، مل کرنا ضرور ہے۔ قرآن مجید میں اس قتم کے جو واقعات منقول ہیں فرقہ جدید، ان کی عموا "آویل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اس قتم کا ایک واقد بمی ان کی عموا "آویل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اس قتم کا ایک واقد بمی واقعات کے ذکور ہونے سے انکار نمیں ہو سکا۔ بے شبہ اشاعرہ کی افراط بچوں کے وہم پرتی کے درجہ تک پہنچ گئی ہے لیکن انکار محض کرنا، بھی پچھ کم ہٹ وحم کی نمیں ہے 'تمارے زمانہ کے لوگوں نے جو آویلیس کی ہیں' ہم اس سے بخولی واقف نمیں ہو بچارے عربی زبان اور اس کے طرز واسلوب سے نا آشا ہیں' مگر ماہر عربیت کے ماضے یہ تملی کیا کامل دے سے سے تملی کیا کامل دے ہو تا ہو ہیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جدید فرقہ چونکہ وہم پرست مسلمانوں کا طرف مقابل ہے۔
اس لئے ضرور تھا کہ وہ اعتدال سے متجاوز ہو جائے ایک طرف جب یہ افراط ہ
کہ ہر فتم کے ناممکن اور محال واقعارت ہر کس و ناکس سے مرزو ہو گئے ہیں اور
کر امنہ الاولیاء حق کے وائرہ کی وسعت کی کوئی حد نہیں قرار پائی۔ تو اس کے
مقابلہ میں یہ تفریط کچھ تعجب انگیز نہیں کہ کوئی واقعہ جو بظاہر خلاف ہو ہر کز دقوا
میں نہیں آسکا۔ لیکن ہم کو افراط و تفریط سے الگ ہو کر خود حقیقت حال ہ فور

خرق عادت کے منکرین کا استدلال اور اس پر بحث

وق عادت کے منظرین کا تمام تر استدلال میہ ہے کہ خرق عادت قانون رں اور جو چر قانون فطرت کے ظاف ہے وہ ممنے ہاں اور بور خر قانون فطرت کے ظاف ہے وہ ممنے ہاں دلیل المرت کے خلاف ہے وہ ممنے ہے اس دلیل المرت کے دار دلیل المرت کے دلیل غرٹ کے ۔ نے درسرے مقدمے ہے تمی قض کو انکار نہیں ہو سکا لیکن پہلے مقدمہ کے واب ے: الرب المربعد ہے کیا فطرت کے تمام قوانین مضبط ہو چکے ہیں؟ کیا اس بے مرین ہو چکا ہے کہ ہم جن امور کو قانون فطرت سمجھ رہے ہیں وہ در حقیقت میں میں علوم جدیدہ کی تحقیقات اور تجربہ نے سینکروں ایے قانون نظرت وزن نظرت ہیں؟ علوم جدیدہ کی تحقیقات اور تجربہ نے سینکروں ایے قانون نظرت ، بن کئے جو پہلے مطلق معلوم نہ تھے۔ اور یہ سلسلہ برابر قائم ہے، سینزوں در وروں برس سے نفراء اور جو گیوں کے متعلق سے واقعات منقول ملے آتے تھے کہ ور من توجہ قلب سے دو سرے مخص کو مدہوش اور مناثر کر سکتے ہیں موجودہ زمانہ س یا یر انکار کر رہا تھا کہ سے خلاف قانون فطرت ہے کہ ایک مادہ بغیراس کے کہ رو سرا بوہ اس سے ملاقی ہو کسی متم کا اثر قبول کر سکے الین جب ممرزم کے نجوں نے قوت نغسانی کا اثر ثابت کیا تو تمام پچیلے واقعات تنکیم کرنے بڑے ' آج ایک ممریزم کا مشاق علی رؤس الاشهاد دو سرے اشخاص کو محض قوت نظریا قوت قس سے بیوش کر سکتا ہے اس سے جو بات جاہے کملواسکتا ہے۔ جو کام جاہے کرا

قدیم عربی کنابوں میں نہ کور ہے کہ مصر میں ایک مجمل ہوتی ہے جس کے بمونے سے جم پر رعشہ طاری ہونا شروع ہوتا ہے۔ یمان تک کہ اگر آدی اس کو اُتھ سے جم پر رعشہ طاری ہونا شروع ہوتا ہے۔ یمان تک کہ اگر آدی اس کو اُتھ ایک اُتھ سے بیوش ہو کر گر جائے ' یہ واقعہ ایک مرت تک فلاف عمل قرار دیا گیا۔ لیکن موجودہ تحقیقات نے اس مجمل کا دجود ثابت

نیااور معلوم ہوا کہ اس میں الکڑشی ہوتی ہے۔ خود بورپ کے محققین اس بات کو تسلیم کرتے جاتے ہیں کہ جس قدر نتیمات بر همی جاتی ہے نامکن چیزیں ' ممکن ثابت ہوتی جاتی ہیں۔

فرق عادت کے متعلق بورپ کے علماء کی رائے فرانس کا مشور فاضل کیمل فلا مریان جو فزیکل سائنس کا استاد مانا جا آ ہ

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

ائی تاب اسپرچوازم میں لکھتا ہے۔ انسان کی فطری عادت ہے کہ جو چنے اہا ہم ائی تاب اسپرچوازم میں کوہ ہوتا اور سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے وجود کا انار ملکوک ہوتی ہے یا جس کو وہ نہیں جانتا اور سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے وجود کا انار کرتا ہے ہیروڈوٹس بابلین کی تحریروں میں اگر ہم سے پڑھتے کہ ایک عورت کی ران میں چھاتی تھی تو ہم کو بے اختیار نہی میں چھاتی تھی اور اس سے وہ اپنے بچے کو دودھ بلاتی تھی تو ہم کو بے اختیار نہی میں چھاتی تھی اور اس سے وہ اپنے بی کو دودھ بلاتی تھی تو ہم کو بے اختیار نہی میں جھاتی تھی اور ہم استراکرتے لیکن چیرس کے علمی کانفرنس منعقدہ مو 25 جون 1827ء میں یہ واقعہ بری العین مشاہرہ کیا گیا۔

ای طرح اگر کوئی ہم ہے یہ کتا کہ ایک فخص مرکیا اور جب اس کی توہ کی گری اور جب اس کی توہ کی تو اس کے جی پایا گیا جو اس فخص کا توام تھا اور اس کے جم پر ورش پاتا رہا تھا۔ تو ہم اس واقعہ کو محض خرافات سیجھتے 'کیکن چند روز ہوئے ہم نے خود اپنی آکھوں ہے ویکھا کہ ایک بچہ چھپن برس تک بدن ہی میں پرورش پاتا رہا اور پھر ظاہر ہوا' ہبروڈولس کے ایک مترجم نے لکھا ہے کہ لوگوں کا یہ بیان کہ کندر کی بیوی روکسان نے ایک ایسا بچہ ویا تھا جس کے سرنہ تھا۔ خلاف عقل سمجا جاتا تھا لیکن آج تمام طبی ڈکشنریوں میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ بہت ہے بچ بغیر سرکے بیدا ہوتے ہیں۔

اس فتم کے واقعات ہم سے کہتے ہیں کہ ہم کو احتیاط سے کام لیما چاہے کیونکہ جو لوگ بغیر بصیرت کے انکار کر دیا کرتے ہیں وہ جاہل اور کو دن ہیں-

چونکہ ملک میں عام خیال پھیلا ہوا ہے کہ یورپ عام طور پر خرق عادات کا مشکر ہے اور ای بنا پرجدید تعلیم کا ایک ایک بچہ ہر قتم کے ایسے واقعہ پر جو محسوسات عام کے ظاف ہو۔ استہزا اور انکار کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے اور اس لئے ہم جانچ ہیں کہ خرق عادات کے متعلق یورپ کے مشہور اور متند حکماد نفلا کے اقوال اور آراء اس موقع پر نقل کریں۔

اسريجولمزم

دنیا میں خرق عادات سے بیشہ اس فرقہ کو انکار رہا ہے جو طبعی اور ادا پرست ہوتا ہے۔ لینی وہ لوگ جن کی تحقیقات اجمام اور خواص اجمام پر محداد ہوتی ہے یورپ کا کمی حال ہے ایک مدت تک کمی حالت رہی ' پھرایک فرقہ پیدا ہوا

بس نے روح اور روح کے اثروں کی تحقیقات پر توجہ کی' ان لوگوں نے بہت ہے جس بس کے بعد سے دعوی کیا کہ روح جم سے جداگانہ ایک چیزے اور اس کے قوی جربوں کے بعد سے دعوی کیا کہ روح جم سے جداگانہ ایک چیزے اور اس کے قوی بروں ہے۔ اور ادراکات بالک الگ ہیں روح سینکٹوں کوس سے بغیر حواس کی وساطت کے اور سیا ایک چیز کو دیکھ سکتی اور سن سکتی ہے' روح واقعات آئندہ کا اور اک کر عتی ہے' ابعہ ہیں۔ ردح کوسوں تک ابنا اثر پہنچا کتی ہے۔ غرض روح کے ذریعہ سے بہت ہے ایے افعال سرزد ہو کتے ہیں جن کو خرق عادت کما جاتا ہے۔

اس فرقہ نے اپنے وعوی کو اس بلند آ ہنگی سے ظاہر کیا کہ لوگوں کو اس کی تحققات کی طرف متوجہ ہونا پڑا \_ 1869ء میں بمقام لندن ایک بہت بری مجلس ان امور کی تحقیقات کے لئے منعقد ہوئی اس مجلس کے ارکان یہ تھے۔

سرجان ليك ممبريا دلمنث صدر انجمن-

روفیسر کمل جو طبیعات کا سب سے بڑا عالم تھا۔ وکیل

لوئيس فزيكل سائنس كابهت بزدا عالم

الغردوملز\_ جو دُارون كا بم عصراور مسّله ارتقامين برابر كا شريك تعا-

مار کن \_ مجلس علوم ریاضیه کا صدر انجمن

جان کو کس\_

ان کے سوا اور بہت سے فضلا شریک مجلس تھ ' اٹھارہ مینے تک یہ مجلس برابر تحقیقات کرتی رہی اخیر میں مجلس نے جو رپورٹ مرتب کی اس کے بعض

فقرے یہ ہیں۔

مجلس نے اپی رائے کا دار صرف ان تجربوں پر رکھا جو مجلس نے برای العین مشاہرہ کئے اور جن میں کسی قتم کا شک و شبہ نہیں ہو سکیا تھا۔ مجلس میں چار ز ہے۔ ریس میں اس متم کے واقعات کے سخت مکر تھے اور سمجھنے فلم اس متم کے واقعات کے سخت مکر تھے اور سمجھنے ہوں اس متم کے واقعات کے سخت مکر تھے اور سمجھنے ہوں اس متم کے واقعات کے سخت مکر تھے اور سمجھنے ہوں اس متم کے واقعات کے سخت مکر تھے اور سمجھنے ہوں اس متم کے واقعات کے سخت مکر تھے اور سمجھنے ہوں اس متم کے واقعات کے سخت مکر تھے اور سمجھنے ہوں اس متم کے واقعات کے سخت مکر تھے اور سمجھنے ہوں اس متم کے واقعات کے سخت مکر تھے اور سمجھنے ہوں اس متم کے واقعات کے سخت مکر تھے اور سمجھنے ہوں اس متم کے واقعات کے سخت مکر تھے اور سمجھنے ہوں اس متم کے واقعات کے سخت مکر تھے اور سمجھنے ہوں اس متم کے واقعات کے سخت مکر تھے اور سمجھنے ہوں اس متم کے واقعات کے سخت مکر تھے اور سمجھنے ہوں اس متم کے واقعات کے سخت مکر تھے اور سمجھنے ہوں اس متم کے دور سمجھنے ہوں کے دور س ر ۔ ر ردں من اور شعبہ ہازی ہے کام لیا جاتا ہے یا خود انسان سے کہ یا تو ان واقعات میں فریب اور شعبہ ہازی ہے کام لیا جاتا ہے یا خود انسان ے یں رہاں ہور سیدہ ہرں ۔ کی عقبی نظام کا اثر ہے۔ لیکن نمایت وقتی اور مکرر تجربوں کے بعد ان کو یہ اقرار کر میں رہا ے یں اور امریکہ میں اس کی تحقیقات کے لئے ایک مجلس اس کے بعد انگلتان اور امریکہ میں اس کی تحقیقات کے لئے ایک مجلس اس کے بعد انگلتان اور امریکہ میں اس کی تحقیقات کے لئے ایک مجلس ک<sup>نا</sup>پڑا کہ یہ خرق عادات حقیقی اور واقعی ہیں۔

سرے میں ہیں۔ جھے کو امید ہے کہ میں برس ون کے بعد تمام دنیا کے سائنہ وااکل تعبیہ سے یہ ثابت کر دوں گا کہ اس عالم فانی کے بعد ایک اور عالم ہے۔ میں نے نور انی تعبیہ میں ہے یہ خرق عادات دیکھے جن کی نسبت کسی طرح شعبہ اور فریب کا احمال ب

ہرؤمن کی ربورٹ کے بعض جملے سے ہیں

رنیا کو بہت جلد عظیم الثان جدید اطلاعیں ' حاصل ہونے والی ہیں ' جمع کو امید ہے کہ دو ہی ایک برس میں ' میں دنیا کے لئے انسانی زندگی کے قوانین فطرت کی نی تغییر پیش کروں گا۔ اگر پروفیسر ہنیر لوب نے یہ دعوی کیا ہے کہ اس نے مردوں کی روحوں سے باتیں کیں تو اس نے بالکل سے دعوی کیا ہے۔"

ایک اخبار کے نامہ نگار نے ہوؤی سے اس مسلہ سے متعلق مختلو کی توائی نے یہ الفاظ کے میں نے اور پرونیسر بیز لوب نے ایک ساتھ تحقیقات شروع کی ہم دونوں دہریے تھے 'ادر کی شے پریقین نہیں رکھتے تھے۔ تحقیقات سے ہماری غرض یہ تھی کہ مدعیان روحانیت جو شعبہ ہ بازیاں کرتے ہیں۔ ان کی پردہ دری کردی جائے۔ لیکن آج میں اس بات کا قائل ہوں کہ مردوں سے بات چیت ہو سکتی ہو اور اس کے متعلق ایسے دلائل ظاہر ہو چکے کہ اب مطلق شبہ کی مخبائش نہیں اور اس کے متعلق ایسے دلائل ظاہر ہو چکے کہ اب مطلق شبہ کی مخبائش نہیں اور اس کے متعلق ایسے دلائل ظاہر ہو چکے کہ اب مطلق شبہ کی مخبائش نہیں

پردفیسرکوکس \_ جو امپریل سائٹنفک سوسائٹ کا صدر انجمن ہے اس نے جمع عام میں کما کہ میں صرف کی نہیں کہتا کہ یہ ممکن ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ بالکل حقیقت واقعی ہے۔" پروفیسر کو کس نے خاص اسپر پچولیزم پر ایک کتاب لکھی جو نمایت کثرت سے بار بار چھپ بچی ہے اس میں وہ لکھتا ہے کہ "چو نکہ جھے کو ان واقعات کا قطعی یقین ہو چکا ہے۔ اس نیل فاقی نامردی ہے کہ میں ان کے ظاہر

۔ نے میں اس بنا پر بچکچے وَں کیہ مُکتہ چین میری نبی اڑا کیں ہے۔

رے سی اور نے شمی بہت بڑا فی صل ڈائٹر جارج سکتون ہے، وہ روح وغیرہ کا نمایت وہ اور ان امور پر سخت جمعے کیا کر ، تھ۔ اس نے مرف اس غرض سے کہ مین روح کی شعبدہ بازیوں کا پہتے نگائے، اس طرف توجہ کی اور پندرہ برس تک اس محب و دوشس رہا۔ نیکن بانا خراس نے یہ النہ ظرکے۔

ہیں نے خاص اپنے گھر میں جہاں میرے احب سے سوا' اور کوئی موجود نہ نو بغیر کسی درمیانی مخص کے قطعی طور پر اس کا تجربہ کیا جن لوگوں سے بات چیت ہوئی وہ مرے ہوئے ہم رے عزیز و اقارب تھے۔

بارس نے جو مشہور جیالو جسٹ فاضل ہے ایک علمی پرچہ میں لکھا کہ "میں نے تمام وہ سبی جو روح کی رو میں لکھی گئی تھیں پڑھیں اور ان تمام لوگوں سے من قرب کئے لیکن میں نے بید مشاہرات خود اپنی سمجھوں سے دیکھے اور دس برس کک تجربہ کرتا رہا۔ بیمال تک کہ اب میں ان مشاہرات پر بہ علم و روایت تفگو کر مکما ہوں۔

مار گن جو علوم ریاضیہ کا پریذیڈنٹ ہے' اس نے بیہ شمادت دی کہ میں نے خود ابی آنکھوں سے جو دیکھا اور اپنے کانوں سے جو سنا اس نے مجھ کو ایسا مطمئن کر دیا ہے کہ نکک کا اختال بھی نمیں رہا۔"

سب سے بری شماوت اس باب میں رسل ویلز کی ہے ' یہ مشہور فاضل واردن کا شریک اور ہم بلہ خیال کیا جاتا ہے ' واردن کی ایجاد میں یہ برابر کا شریک قاس نے خاص اس بحث پر ایک کتاب لکھی جس کا نام عجائبات روح ہے اس میں وہ لکھتا ہے کہ "میں محض وہریہ تھا اور اپنے اس ندہب پر بالکل قانع تھا' مجھ کو ذرہ فراکستا ہے کہ "میں محض وہریہ تھا اور اپنے اس ندہب پر بالکل قانع تھا' محس کو کر ہو سکوں گا'یا اس بات کا قائل ہو سکوں گا معترف ہو سکوں گا'یا اس بات کا قائل ہو سکوں گا میں مادہ کے سوا اور بھی کوئی چیز کوئی اثر پیدا کر سکتی ہے "

کراس عالم میں مادہ کے سوا اور بھی لوئی چیز لوئی الرچید میں ان چیزوں کر دیا کہ میں ان چیزوں کی مجبور کر دیا کہ میں ان چیزوں کی محبوس اور جرت خیز مشاہرات نے جمع کر مجبور کر تھا کہ یہ آثار کو حقیق اور واقعی تسلیم کروں' آگر چہ ابھی تھی میں یہ کنین میں مشاہرات نے رفتہ رفتہ میری عقل پر اثر کرنا روح سے سرزد ہوتے ہیں' لیکن ان مشاہرات نے رفتہ رفتہ میری عقل پر اثر کرنا

شروع کیا نہ بطریق استدلال و حجت بلکہ میہ مشاہدات کے بے درپے تواتر کااڑتی، جس کا یہ نتیجہ تھاکہ روح سے اقرار کے بغیر کوئی مفرنہ تھا۔ جس کا یہ نتیجہ تھاکہ روح سے اقرار کے بغیر کوئی

ب ما میں جب سے دراں کے اس کے سائٹیفک سوسائی کا صدر انجمن ہے اس نے پروفیسر ایٹ جو امریکہ کی سائٹیفک سوسائی کا صدر انجمن ہے اس نے ایک میگزین میں تھا کہ چند روز پہلے مجھ کو اس خیال سے بھی تکلیف ہوتی تھی کہ میگزین میں تھا کہ اپنے اعتقاد کو اگر مجھ کو ایک ایبا واقعہ لکھنا پڑے گا۔ لیکن اب میں دیکھنا ہوں کہ اپنے اعتقاد کو اگر میں اپنی عقلی ترقی کو گھٹا تا ہوں یہ تمام سیچے مشاہدات رکھ بردیا تی سے چھپاتا ہوں تو میں اپنی عقلی ترقی کو گھٹا تا ہوں یہ تمام سیچے مشاہدات رکھ بردیا تی سے چھپاتا ہوں تو میں اپنی عقلی ترقی کو گھٹا تا ہوں یہ تمام سیچے مشاہدات رکھ بردیا تی سے چپپاتا ہوں تو میں اپنی عقلی ترقی کو گھٹا تا ہوں یہ تمام سیچے مشاہدات رکھ کے درنہ میں اخلاقی بردل کا مرتکب ہوں گا۔

جرمن کا مشہور ہیئت دان زولز بھی اس کی تحقیقات پر متوجہ ہوا' اس کے ساتھ اور چند مشہور نضلا شریک ہوئے جن میں سے بعض کے بیہ نام ہیں-

ديبر

نیشرز فزیکل سائنس کااستاد اور بونیورشی کا پروفیسر-دندنه نهایت مشهور فاضل اور بونیورش کا پروفیسر-

بالاخربت ی تحقیقات کے بعد ان تمام فا ملوں نے روح کے عجیب و غریب کرشموں کا اعتراف کیا۔ زولز بہت بڑا عالم تھا۔ اس کے اعتراف پر لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید اس نے دھوکا کھایا چنانچہ چند مشہور پروفیسروں نے یہ خیال اخبار کے ذریعہ سے ظاہر کیا۔ اس پر زولز نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام اوراق ملمہ ہے ' اس میں اس نے نمایت زور شور سے اپنے مشامدات کا حوالہ دیا' اور ان کے صحت پر دلائل قائم کئے۔

1891ء میں جو علمی کانفرنس منعقد ہوئی اس کے ایک جلسہ میں پروفیسرلودن نے جو بہت بڑا ریاضی دان ہے ایک لکچر دیا اور روح کے متعلق تقریر کرتے دفت کہا کہ "اب وہ وقت آگیا ہے کہ مادی اور روحانی عالم میں اب تک جو حد فاصل تھی وہ لوٹ جائے جس طرح اور بہت می حدیں ٹوٹ گئیں۔ اس طریقہ ہے جابت ہو جائے گاکہ ممکنات کی کچھ انتما نہیں "اور یہ کہ جس قدر ہم جانے ہیں وہ بمقابلہ ہو جائے گاکہ ممکنات کی کچھ انتما نہیں "اور یہ کہ جس قدر ہم جانے ہیں وہ بمقابلہ ان چیزوں کے جو ہم کو معلوم نہیں ہیں کچھ بھی نبیت نہیں رکھتیں۔"

ا پہنچ میں کما کہ خرق عادات جو اس وقت ہم نے مشاہرہ کئے اور جن کے زیرے ان لوگوں کو طیش آجا آ ہے جو اپنے آپ کو عالم خیال کرتے ہیں اور جزئی مبدث ان بو وں سے میں اپنی متواتر مثاہرات کے سلمہ میں واخل میں جو ایک مقاہرات کے سلمہ میں واخل میں جو ایک سمیہ پر رت سے ہارے تجربہ میں آرہے ہیں اور جن کی نبست ملک کرنا اب فیر ممکن ہو گياہے-"

۔ 1893ء میں بمقام میلان ایک بہت بڑی کمپنی منعقد ہوئی جس کے ممبر حسب زيل تھے۔ الگرنڈر گزا کوف جو فانی میلان کے رصد خانہ کا سیرٹری۔ کارل دو پرل \_ جرمن کا مشہور ڈاکٹر جوزوب جیروزا۔ فزیکل سائنس کاپروفیسر۔ روفسرشادل ریشه فرانس کے طبی کالج کاروفسر۔ لمبروزو\_

ان علماء نے 17 اجلاس میں ان امور کی تحقیقات کی اور بالاخر اپنی ربورٹ من لکھا کہ جو خوراق عادات ہم نے مشاہدہ کئے ان میں کمی قتم کی شعبدہ بازی یا چالا کی نمیں تھی' اور بیر مشاہرات کا درجہ رکھتے ہیں کہ مسائل ملیہ میں داخل کئے جائيں۔"

اس قتم کی سینکروں شاد تیں ہیں جن کو نقل کیا جائے تو ایک مخیم کتاب تیار ہوگ۔ اس لئے ہم وائرہ المعارف کے فقرہ ذیل پر اکتفاکرتے ہیں۔ وكثيرون من اهل امر يكاواور باالممتازين بالعلوم والفلسفته والحكمنه والسياسنه يعتقلون وجود قوة لم يكشفها العلم تقوم بنلك الاعمال اوان مارلوه من الظواهر لاينسب الى الخداع إوالشعوذة وقالوا ان لم تكن حقيقته فهى جديدة بالبحث والنامل امريكم اور يورپ كے بهت سے علما جو علوم فلفہ حكت اور ساست عن متازين ال بات کے معقد ہیں کہ ایک ایمی قوت موجودہ جس کو علم نے اب تک دریافت

نہیں کیا تھا۔ وہ قوت ان اعمال کو انجام دے سکتی ہے۔ ان لوگوں کا اعتقاد ہے کہ جو یں یا ۔۔ وہ رے سے سے اور اگر وہ حقیق ترار دیئے جائے 'اور اگر وہ حقیق تجربے ان لوگوں نے کئے وہ فریب یا شعبہ ہ نہیں قرار دیئے جائے 'اور اگر وہ حقیق نہیں ہیں تو کم از کم ان پر غور اور ٹامل کرنا ضروری ہے۔

یہ دو است میں ان کی بنا ہر جو کلیات قائم ہوتے ہیں ان کو کال ہزاروں سے متجاوز ہیں لیکن ان کی بنا ہر جو کلیات قائم ہوتے ہیں ان کو کال

فلاموان نے حب ذیل شار کیا ہے۔

(2) روح میں اس تنم کی خاصیتیں ہیں جو اب تک علوم موجودہ کی روے غیر (2)

(3) اروح حواس کے وساطت کے بغیر متاثر ہو سکتی ہے یا دو سری چیزیر اینا اثر ڈال

(4) روح آئندہ واقعات سے واقف ہو سکتی ہے۔

ان شادتوں کو ہم روح کے ثبوت میں بیش نہیں کرتے ' بلکہ ہم مرف یہ ابت كرنا جائے ہيں كه انسان ميں ايك قوت ہے جس كو خواہ روح كمو خواہ تركب جم كا خاصه مانوا اس سے ايسے عجيب و غريب افعال سرزد موتے ہيں جن كو علوم جدیدہ کے اساتذہ بھی خرق عادت سے تعبیر کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ دا جم اور مادہ کے دسترس سے باہر ہیں اس بنا پر خوارق عادات سے کسی عاقل کو انکار نیں ہو سکا البتہ فرق یہ ہے کہ وہم پرست اور خوش اعتقاد لوگ ان چزوں کا نبت یہ اعقاد رکھتے ہیں کہ بلا کمی سبب اور واسط کے براہ راست خود خداکا قدرت سے سرزد ہوتے ہیں اور خواص کا یہ اعتقاد ہے کہ عالم الباب میں ہر چ

وابسة علت ہے اس لئے ان خرق عادات كاممى كوئى نه كوئى سبب موتا ہے-اسلام میں جو حکما اور عرفا گزرے ہیں مثلا" امام غزالی \_ ابن رشد \_ شاہول الله صاحب وغيره سب سے ان خرق عادات كو اسباب كا معلول مانا م ادران اسباب کی تشریح کی ہے جن سے یہ خرق عادات سرزد ہوتے ہیں۔ امام غرال کے یا را درات سررد ہوتے ہیں۔ است معزات کی تین تشمیل قرار دی ہیں۔ حسی خیابی عقلی مہلی تشم نوا شاموا

انٹان کے لئے قائم کی ہے۔ باقی دو قسمیں جو اپنے نداق کے موافق بیان کی ہیں رہ اللہ آج کل کی تحقیقات کے موافق ہیں 'چنانچہ ہم نے امام غزالی کی سوانح عمری میں جو چپ کرشائع ہو چکی ہے۔ امام صاحب کی اصلی عبارت نقل کی ہے۔ فرق عادت کی نسبت ہو علی سینا کی رائے

بوعلی سینا کو بھی ایک مدت تک خرق عادات سے انکار تھا کین جو صوفیہ اس کے زمانہ میں موجود تھے ان کے خوارق عادات اس کثرت سے خود اس کے مشاہرہ میں آئے کہ بالا خر اس کو اقرار کے ساتھ ان کے اسباب و علل پر غور کرنا پڑا۔ اشارات میں خود اس کے الفاظ سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے وہ خرق عادات کے بیان میں لکھتا ہے

ولكنها تجارب لماثبت طلب اسبابها ثم انى لوامتصصت جنريات هذالباب فيماشاهدناه وفيماحكى عمن صدقناه لطال الكلام

لکن یہ تجربے ہیں اور جب وہ ثابت ہوئے تو ان کے اسباب کی جبتی ہوئی اور اگر میں اس تشم کے جزئیات کا شار کروں جو میں نے خود دیکھیے یا ان لوگوں نے دیکھیے جن کومیں ثقبہ سمجھتا ہوں' تو بہت طول ہو جائے گا۔

بوعلی سینا نے مختلف خرق عادات کے مختلف اسباب بیان کئے ہیں' ان میں سے اس نے مختلف اسباب بیان کئے ہیں' ان میں سے اس کی تفصیل اس کے بیان کے موافق حسب ذمل ہے۔

یہ امربرا ہے البت ہے کہ تخیل اور تو ہم کا اڑ جم پر پڑتا ہے ' مثلا" نوشی سے چرہ کا رنگ بدل جاتا ہے۔ بیضے دفعہ محض وہم سے آدمی بیار ہو جاتا ہے۔ بیشے بیٹے انبان کو کمی کی طرف سے دل میں ناگوار خیالات آتے ہیں' ان خیالات سے معمد پیدا ہوتی ہوتی ہے ' یمال تک کہ پیشہ معمد پیدا ہوتی ہوتی ہے ' یمال تک کہ پیشہ آجاتا ہے۔ اس سے اس قدر طابت ہوا کہ ماد بین کا یہ دعوی صحیح نہیں کہ مادہ پر مرف مادہ بی اثر ڈال سکتا ہے ' خیال \_ وہم \_ غیظ \_ غضب \_ مادہ نہیں بلکہ ایک کمیت ہے ' باوجود اس کے ان کا اثر جسم پر پڑتا ہے۔

جس طرح ان کیفیات ہے انسان خود متاثر ہو تا ہے ' بعض انسانوں میں یہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1 قوت اس قدر قوی ہوتی ہے کہ وہ دو سروں پر اثر ڈال کتے ہیں ہے قوت انرازں میں علی قدر مراتب قوی اور مغیف ہوتی ہے اور بعض انسانوں میں اس قدر قوی ہوتی ہے کہ اس سے نمایت عجیب و غریب افعال سرزد ہوتے ہیں۔"

یہ قوت جس مخص میں فطری اور جبلی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ فطری مقدس اور پاکیزہ خو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ فطری مقدس اور پاکیزہ خو ہوتا ہے اور اس قوت کو اغراض حسنہ میں استعال کرتا ہے ، وہ نبی یا ولی ہوتا ہے اور اگر اس قوت کے ساتھ فطرتا بدطینت اور شریر ہوتا ہے اور اس قوت کو برے کاموں پر مصرف کرتا ہے تو وہ جادوگر اور شعبدہ گر ہوتا ہے۔
امام غزالی نے معارج القدس میں جمال انبیاء کے مختصات لکھتے ہیں ا

ولا ينكران يكون من اقوى النفسانيته ماهواقوى فعلا وتائيرامن انفسانيته ماهواقوى فعلا وتائيرامن انفسانحن حتى لايقتصر فعلها في المادة التي رسم لهاوهو بدنها بل اذاشائت احدثت في مادة العالم ما يتصوره في نفسها

اور کھ بعید نہیں کہ بعض لوگوں کے قوائے نفسانی ایسے ہوں جن کی قوت اور آئے۔ اور آئے۔ ہوں جن کی قوت اور آئے۔ ہارے نفوس سے زیادہ ہو۔ یہاں تک کہ ان کا اثر اپنے بی جمم پر محدود نہیں بلکہ جس طرح اپنے اجہام پر وہ اثر ڈال سکتے ہیں۔ مادہ عالم پر بھی ایا بی اثر ڈال سکتے ہیں۔ مادہ عالم پر بھی ایا بی اثر ڈال سکیں۔

بوعلی سینانے قوت نفسانی کے متعلق ہو خیال ظاہر کیا ہے۔ جدید تحقیقات کے بالکل مطابق ہے اسپر پھلیزم والے تو صاف اعتراف کرتے ہیں کہ روح ایک متنقل جداگانہ چیز ہے اور یہ خوارق عاوات ای کے آٹار ہیں جو لوگ روح کے قائل نہیں ہیں ان کو بھی مشاہرات اور تجربوں کے بعد یہ تسلیم کرنا پڑاک انسان میں کوئی الی قوت ہے جس سے وہ خوارق عاوات سرزد ہوتے ہیں جو جسم اور مادہ میں مرزد نہیں ہو سکتے 'چنانچہ اس کے متعلق یورپ کے برے برے علائے علوم جدیا کی شاد تیں اویر گزر تھیں۔

غرض خرق عادت الى چزنميں كه محض اس كى بنا پر كسى ند ہب كو غلط كه دلا جائے۔ البتہ چونكه خرق عادات كوئى معمولى چزنميں 'اس لئے يہ احتياط منى چاہي كه جب تك اس كے ثبوت كى قطعى شمادت موجود نه ہو 'ہم اس پر اعتبار نه كريں' زآن مجد چونکہ قطعی الثبوت ہے اس لئے اس میں جمال خرق عادت کا ذکر ہوگا،
رابب السلیم ہو گالیکن پہلے یہ امر نمایت غور اور دقت نظرے طے کرنا پڑے گا
کہ فی الواقع قرآن مجید کے الفاظ اس کے مبوت میں قطعی الدلالتہ ہیں یا نہیں؟
مفسرین میں جو محقق گزرے ہیں مثلاً " قفال \_ ابومسلم اصغمانی \_ ابو بحرامم
دغیرہ ان کی تحقیقات کے مطابق قرآن مجید میں 'بہت کم خرق عادات ندکور ہیں ان
کی صحت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔

اخیر میں یہ جما دینا بھی ضرور ہے کہ اشاعرہ اور آج کل کے عام مسلانوں نے خرق عادت کے مفہوم کو جو وسعت دی ہے اس کے رو سے ہر تم کے خالات اور حقیقی ناممکنات بھی خرق عادت کے دائرہ میں آ جاتے ہیں اور حاثا ہم ان کے امکان کا دعوی نہیں کرتے۔ مدت کے ڈوب ہوئے آدمیوں کو دریا میں ایک ککری بینک کر زندہ کر دینا خرق عادت نہیں بلکہ محال ہے اور خرق عادت کے جواز سے مارایہ مقعد نہیں کہ اس قسم کی دور از کار روائیوں کو صحیح تنکیم کیا جائے۔

# محد رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نبوت بعث فى الامين رسولامنهم ينلوعليهم اينه ويزكيهم

نبوت کی حقیقت معلوم ہو نے کے بعد آنخضرت کا نبی ہوتا ایک بری مئلہ رہ جا آئی۔ نبی کی حقیقت جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا اجزائے ذیل سے مرکب ہے خود کال ہو، وہ سروں کو کال کر سکتا ہو۔ اس کے علوم اور معارف اکتمالی نہ ہوں، بکہ منجاب اللہ ہوں + یہ تمام باتیں جس کمال کے ساتھ آپ کی ذات مبارک میں موجود تھیں کیا ابتدائے آفریش سے آج بحک اس کی کوئی نظیر مل سکتی ہے۔ موجود تھیں کیا ابتدائے آفریش سے آج بحک اس کی کوئی نظیر مل سکتی ہے۔ نکور کردہ فیض جس نے کسی فتم کی ظاہری تعلیم نہ پائی ہو۔ جس نے آکھ کھول کر اپنے گردہ فیش بت پرستی کے سوا اور پچھ نہ دیکھا ہو۔ جس کے کانوں میں ناتوس کے سوا اور کوئی آواز نہ آئی ہو۔ جس نے المیات \_ اطلاق \_ اصول ناتوس کے سوا اور کوئی آواز نہ آئی ہو۔ جس نے المیات \_ اطلاق \_ اصول

اقرس کے سوا اور کوئی آواز نہ آئی ہو۔ جس نے البیات \_ اخلاق \_ اصول معاشرت وانون تدن کے متعلق ایک حرف بھی کسی سے نہ سنا ہو و فحد "منظرعام پر آئے اور ایک طرف تو فلفہ اظاق تزکید روح \_ البیات \_ معاد \_ قانون معاشرت \_ اصول تدن کے وہ حقائق اور نکات بتائے جو کسی حکیم \_ کسی قلف ۔ معاشرت \_ اصول تدن کے وہ حقائق اور نکات بتائے جو کسی حکیم \_ کسی قلف ۔ کسی مقان \_ کسی بغیر نے کبھی نہیں بتائے تھے دو سری طرف تمام قوم کی قوم جس جو اس وقت جمالت و وحشت \_ جورو ظلم \_ فتی و فجور سفاکی و خونریزی جس وولی میں وولی تھی۔ پاکیزہ اخلاتی اور سپائی کی وہ روح پھونک وے کہ و فحد "ان کی کایا پک

ہو بائے بجز محمد رسول اللہ کے اور کون ہو سکتا ہے؟

فور کرو آنخضرت کی بعثت کے وقت تمام دنیا کی کیا طالت تھی۔ ہندو اور
معری سینکٹوں خدا یا او تار مانتے تھے۔ عیمائی شکیٹ کے قائل تھے صائبین سارہ
پرست تھے۔ بجوی پزدان اور اہرمن دو خدا تسلیم کرتے تھے۔ یہودی توجید کے
قائل تھے مگر جس قتم کا خدا مانتے تھے وہ انسان سے پچھ ہی بڑھ کر بلکہ بنت کا

بن برابریا گھٹ کر تھا۔ اہل عرب یا تو خدا کے سرے سے قائل ی نہ تھے یا استے تھے جس کے نمایت کثرت سے لڑاکیاں (مینی ملا کم) نمیں بہت سے فرقے ہردن کا الگ الگ خدا مانتے تھے۔

یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو خیال اس کے دل میں آ آ ہے وہ انہی وا تعات میں ہوتے ہیں انہی فطرت کی دو سری صورت بنا لیتا ہے۔ اب غور کرد کہ اگر اس فطرت کی رو سے آنخضرت کے دل میں خدا کا خیال آ یا تو ای هم کا خدا ہو تا جو اس ذاب کے لوگوں کا تھا، لیکن آپ نے جس خدا کی تلقین کی دہ ایسا خدا تھا جو واحد محض ہے۔ جس کی ذات اور صفات میں کمی محض کو کمی قتم کا اشتراک نہیں، جو نہیں ہے۔ جس کی ذات اور صفات میں کمی محض کو کمی قتم کا اشتراک نہیں، جو نہیں میں نہ دائیں میں نہ دائیں میں نہ دائیں ہیں نہ ذبان میں نہ مکان میں اور پھر ہر جگہ ہے جو ایک ایک ذرہ کو جانتا ہے۔ چیو نئی کے پاؤں کی آبٹ کو میں اور پھر ہر جگہ ہے جو ایک ایک ذرہ کو جانتا ہے۔ چیو نئی کے پاؤں کی آبٹ کو ایسا بلاتر خدا، انسان خود ایخ خیال سے نہیں پیدا کر سکتا تھا بلکہ وہی خدا یہ خیال سے نہیں پیدا کر سکتا تھا بلکہ وہی خدا یہ خیال سے نہیں پیدا کر سکتا تھا بلکہ وہی خدا یہ خیال سے نہیں پیدا کر سکتا تھا بلکہ وہی خدا یہ خیال سے نہیں پیدا کر سکتا تھا بلکہ وہی خدا یہ خیال سے نہیں پیدا کر سکتا تھا بلکہ وہی خدا یہ خیال سے نہیں پیدا کر سکتا تھا بلکہ وہی خدا یہ خیال ہے نہیں ہیدا کر سکتا تھا بلکہ وہی خدا یہ خیال

میمائیوں کا یہ دعوی کہ آنخضرت نے توریت اور انجیل کی تعلیم پائی تھی

عیمائیوں نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے بہت کوشش کی ہے کہ انخفرت پڑھے لکھے تھے تورات و انجیل سے واقف تھے اور جرجیں نام ایک میمائی سے تعلیم عاصل کی تھی اگر یہ صبح ہے تو خدا کی نبت آنخفرت کو یہ خیال میمائی سے تعلیم عاصل کی تھی اگر یہ صبح ہے تو خدا کی نبت آنخفرت کو یہ خیال اور پر ابونا اور بھی زیادہ بعید بلکہ محال تھا کیونکہ اس زمانہ کی تورات و انجیل اور پر ابونا اور بھی زیادہ بعید بلکہ محال تھا کیونکہ اس زمانہ کی تورات و انجیل اور میمائی معلم ای خدا کی تلقین کر سکتے تھے جو خود ان کا خدا تھا نزائس کا مشہور فاصل کارد میں مداکم میں کھتا ہے ا

کان ہنری دی کاستری اپنی کتاب اسلام میں لکھتا ہے ۔
ان روایات کا پہ نگانا جن سے یہ فابت ہو کہ محمہ صلم نے عیمائیوں ان روایات کا پہ نگانا جن سے یہ فابد حاصل کئے تھے فائدہ سے فال نہیں کیورپوں اور ستارہ پرستوں کے عقائد بالمثافہ حاصل کئے تھے فائدہ کی آئیں کیورپوں اور ستارہ پرستوں کے عقائد بالمثافہ حاصل کئے تھے فائدہ کی آئیں کیورپوں اور ستارہ پرستوں کے عقائد ہوتی ہے جمال قرآن اور تورات کی آئیں کیونکہ ای سے ان مقابات کی تشریح ہوتی ہے جمال قرآن اور تورات کی آئیں

ہم مغمون ہیں الیکن پر بھی یہ دوم درجہ کی بحث ہے کیونکہ کو یہ فرض کرلیا جائے کہ قرآن آسانی کمابوں سے ماخوذ ہے۔ لیکن یہ مشکل حل نمیں ہوتی کہ مور میں یہ فرآن آسانی کمابوں سے ماخوذ ہے۔ لیکن یہ مشکل حل نمیں ہوتی کہ مور میں یہ ذہبی روح کیونکر پیدا ہوئی اور وحدانیت کا ایسا مضبوط اعتقاد کیوں پیدا ہوا' جوان کے جسم و روح پر بالکل چھاگیا 2\_

ایمی مصنف آمے چل کر لکھتا ہے "بید محال ہے کہ بید اعتقاد تورات اور انجیل کے مطالعہ سے پیدا ہوا ہو 'اگر محمہ نے ان کتابوں کو پڑھا ہو تا تو ان کو اٹھا کر بھیٹک دیا ہو تاکیو نکہ وہ ان کی فطرت اور وجدان اور نداق کے مخالف تھیں۔ اس مقتم کے اعتقاد کا محمہ کی ذبان سے اوا ہونا ان کی ذندگی کا سب سے بردا مظہر ہے اور وہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رسول صادق اور پینمبر مامون تھے "۔

اب ہم تفصیل کے ساتھ وکھاتے ہیں کہ عقائد \_ عبادات \_ اظان \_ معاشرت کے متعلق انخضرت کے جو اصول اور مسائل وحی کے ذریعہ سے تلقین فرمائے وہ اس قدر کامل اور اعلی درجہ کے ہیں کہ سمی تھیم اور مقنن کے خیال ہیں منہیں آتے اور بغیروحی اللی کے سمی کے خیال میں آئی نہیں سکتے تھے۔

ا۔ یہ کتاب فرخ زبان میں تھی۔ مصر کے ایک عالم نے عربی زبان میں اس کا ترجہ کیادہ 1898ء میں مجانب، کر شائع کیا۔ 2۔ ترجمہ کتاب مرکور بہ زبان عربی مطبوعہ مصرص 18\_

### عقائد

سب سے پہلا مرطہ سے ہے کہ انبان کو اپنی فکر اور اجتادے عقائد قائم کرنے چاہئیں یا دو سروں کی تقلید اور پروی سے اسلام سے پہلے جس قدر خاہب شے سب میں ائمہ دین کے سوا باقی تمام لوگ تقلید پر مجبور تھے، عیمائیوں میں پوپ، یبودیوں میں احبار، پارسیوں میں دستور، ہندوؤں میں مینوں اور رشیوں کے سوا کوئی محفی نہ خہی عقیدہ کے متعلق ہے کہ سکیا تھا۔ نہ عقائد کے متعلق اپنی رائے قائم کر سکیا تھا۔

اسلام نے اس نتم کی تقلید کو شرک قرار دیا اور کماکہ اتخذوا احبار هم ور هبانهم اربابا عیمائیوں اور یمودیوں نے خدا کو چموڑ کر اپنار اور راہیانوں کو خدا بتالیا ہے۔

عقائد میں تقلید کرنا شرک ہے

جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل کتاب نے بڑے تعجب سے کماکہ ہم لوگ احبار اور رہبان کو خدا کمال کتے ہیں 'آنخضرت نے فرمایا تھاکہ تمہارا عقیدہ ہے کہ بطریق (پادری) جس چیز کو حلال کر دیتا ہے 'حلال ہو جاتی ہے اور جس چیز کو حرام کر دیتا ہے حرام ہو جاتی ہے۔

ای مضمون کو ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا

قل یا هل الکتب تعالوالی کلمته سواء بیننا وبینکم الا نعبدالا الله ولا نشرک به شیاولا نتخذ بعضنا بعضال بابا من دون الله (آل عمران آیت 27) (ترجمہ) تو کمہ دے کہ اے کتاب والو آؤ ایک بات پر جو ہمارے اور تمارے دونوں کے ہاں مسلم ہے وہ یہ کہ خدا کے سوا اور کی کو نہ پوجیں اور خدا کے ساتھ کی کو شریک نہ کریں اور ہم میں ہے ایک ایک کو اپنا رب نہ بنائے خدا کو چھوڑ

اسلام نے اس قتم کی جو آزادی دی اس کا بتیجہ یہ تھاکہ محابہ میں کو نمایت اسلام نے اس قتم کی جو آزادی دی اس کا بتیجہ یہ تھا کہ جابل بدو بھی اختلاف مراتب تھا کیکن عقائد میں کوئی مخص کسی کا مقلد نہ تھا کا اپن سمجھ اور عقل سے عقائد میں بردے سے بردے محالی کی تھلید نہیں کرنا تھا کا بلکہ اپن سمجھ اور عقل سے

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

کام لین تا۔ ای کا اثر ہے کہ کو زمانہ مابعد بن جب اسلام کو تنزل ہوا تو تقید کا رواج شروع ہوا لیکن یہ مسئلہ آج تک مسلم رہا کہ لا یجوز النقلید فی العقائد میں عقائد میں تقید جائز نہیں۔
اسلام کی ہی ہدایت تھی جو ہزار برس کے بعد لو تقر کے خیال میں آئی اور جس کی بنا پر اس نے دنیا کو بوپ کی غلامی سے آزادی دلائی۔ یو رپ میں ہر قم کی جس کی بنا پر اس نے دنیا کو بوپ کی غلامی سے آزادی دلائی۔ یو رپ میں ہر قم کی بنا پر اس نے دنیا کو بوپ کی غلامی سے آزادی دلائی۔ یو رپ میں ہر قم کی بنیاد در حقیقت کویا اسلام کی اس ہدایت پر قائم ہوئی اور قائم ہے۔

# تفصيلي عقائد ذات وصفات بإرى

عقائد میں اہم مسائل اور راس المائل خدا کے وجود اور اس کی ذات و صفات کا مسئلہ ہے خوب غور سے دیکھو کہ ایسے بڑے ضروری مسئلہ کے متعلق تمام المل ند بہب بلکہ تمام عالم کس فتم کی عجیب و غریب غلطیوں میں جتلا تھا عیمائی تمن خدا ان تحت تھے یہ اجتماع النقیفین خود ان خدا مانتے تھے اور تمین کو ایک اور ایک کو تمین کہتے تھے یہ اجتماع النقیفین خود ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ عقیدہ کا سمجھ میں آتا ضروری نہیں مصری کئی کروڑ خدا تسلیم کرتے تھے۔

# وجود باری کے متعلق تمام اہل فداہب کی غلطیاں

پارسیوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نیکی و بدی دونوں کا ایک خدا کیو کر ہو
سکتا ہے اس بتا پر انہوں نے نیکی و بدی کے الگ الگ خدا قرار دے رکھے تھے
ہندؤں کے ہاں کم سے کم تین خدا تھے بر مما بش 'مین' اور او آر تو سینکڑوں بلکہ
ہزاروں' یمود البتہ ایک خدا کے قائل تھے۔ لیکن اس کے ادصاف ایسے قرار دیے
شے۔ کہ وہ ایک معمولی آدمی کی حیثیت سے بڑھ کرنہ تھا۔

یہ تو ان کا حال تھا جو خدا کو کسی نہ کسی صورت میں مانتے تھے' اس کروہ کی بھی کی نہ تھی جو سرے سے خدا کے وجود ہی کے قائل نہ تھے۔ یہ مختلف ناموں سے موسوم تھے' زندیق' وہریہ' مادین وغیرہ وغیرہ۔

دنیا اس عالمگیر تاری میں بڑی ہوئی تھیٰ کہ و فحت "اسلام نے آکران تمام فلا خیالات اور معقدات کا بردہ چاک کردیا اس نے بتایا کہ خداوند واحد محض ہے اور نمان جہت و اشارہ تحت وفق ، ہر متم کے قیود و خصوصات سے مبرا ہے اور زمان و مکان جہت و اشارہ تحت وفق ، ہر متم کے قیود و خصوصات نے کہا کہ " یہ وہ تقدیس و تنزیہ تھی جس پر یورپ نے بھی جرت ظاہر کی اور تمبن نے کہا کہ " یہ وہ تقدیس و تنزیہ تھی جس پر یورپ نے بھی جرت ظاہر کی اور تمبن نے کہا کہ " بسر زمان و مکان اور جہت واشارہ ، تمام خصوصیتوں کو الگ کر لیا جائے تو خیال کے بہت زمان و مکان اور جہت واشارہ ، تمام خصوصیتوں کو الگ کر لیا جائے تو خیال کے بہت زمان و مکان اور جہت واشارہ ، تمام خصوصیتوں کو الگ کر لیا جائے تو خیال کے بہت زمان و مکان اور جہت واشارہ ، تمام خصوصیتوں کو الگ کر لیا جائے تو خیال کے بہت زمان و مکان اور جہت واشارہ ، تمام خصوصیتوں کو الگ کر لیا جائے تو خیال کے بہت زمان و مکان اور جہت واشارہ ، تمام خصوصیتوں کو الگ کر لیا جائے تو خیال کے بہت زمان و مکان اور جہت واشارہ ، تمام خصوصیتوں کو الگ کر لیا جائے تو خیال کے بہت زمان و مکان اور جہت واشارہ ، تمام خصوصیتوں کو الگ کر لیا جائے تو خیال کے بہت زمان و مکان اور جہت واشارہ ، تمام خصوصیتوں کو الگ کر لیا جائے تو خیال کے بہت زمان و مکان اور جہت واشارہ ، تمام خصوصیتوں کو الگ کر ایا جائے تو خیال کا بہت زمان و مکان اور جہت واشارہ ، تمام خصوصیتوں کو انگ کر ایا جائے تو خیال کے بہت در ایا جائے تو خیال کے بیار کیا جائے تو خیال کے بیت در ایا جائے تو خیال کے بیت در کیا جائے تو خیال کے بیت در خیال کے بیت در خیال کے بیت در کیا جائے تو خیال کے بیت در خیال کے بیت در

لئے کیا باقی رہ جا تا ہے۔"

بن مند ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، وسيع الحيالي كي بنياد قائم كرني تمي جو جماني في شبه اسلام كو اليي عي وسيع الحيالي كي بنياد قائم كرني تمي جو جماني خصوصات سے بالکل معرا ہوا۔

# توحيد خالص اور ہرفتم كى بت برستى كا استيصال

ای تقدیس کی بناء پر اسلام نے ہر قتم کی بت پرستی کا استیصال کر دیا کوئلہ اسلام نے خداکی نبت جو پاک اور منزہ خیال قائم کیا تھا وہ ایا نہ تھاکہ خداکا تصور 'جسانی پیر اور صورت کے بغیر دلول میں نہ آسکے - ہندو \_ معری \_ سالی \_ رومن كيتملك \_ سب خدا كے تصور كے لئے جسمانی شمثل كے محتاج تھے اور اي وج سے بت برتی میں جلاتھ۔ لیکن اسلام میں باوجود سینکٹوں ہزاروں فرقوں کے پدا ہو جانے کے بھی کسی فرقہ کو آج تک بت برسی کا مجھی خیال نہ آسکا' آج دنیا می ہندو عیسائی۔ پاری وغیرہ وغیرہ جس قدر روشن ضمیر اور بلند خیال ہوتے جاتے ہیں' توحید خالص کے قریب آتے جاتے ہیں' علم و فن اور خیالات کی وسعت جس تدر برمتی جاتی ہے' خدا کی نبت جسمانی قیود کا خیال منتا جاتا ہے۔

خدا کے تنلیم اور اعتراف کے بعد ایک بردا مرحلہ بیہ تھاکہ بندہ کو خدا ہے براہ راست کو کر تعلق ہو سکتا ہے؟ اس ضرورت سے تمام فرقوں نے درمیانی واسطے قائم کئے تھے اور او آروں وہو آؤل پیروں کا سارا و موند سے تھے اسلام نے بتایا کہ خدا اور بندہ کے درمیان کوئی واسطہ ورمیانی نہیں ہر مخص براہ راست خدا تک پہنچ سُنا ہے۔ اور اپی ہر قتم کی حاجتیں اور مرادیں پیش کر سکتا ہے خدا کا دربار سعی سفارش- توسط اور شفاعت سے مبرا ہے، وہ ہر مخص کے پاس ہم ہر مخص کی آواز نتا ہے ہر مخص اس تک پہنچ سکتا ہے۔

نعن اقرب اليه من حبل الوريد بم انبان كى ركر كرون سے بھى زيادہ اس قریب ہیں

ئيوت

توحید کے بعد نبوت کا درجہ ہے' اس کے متعلق تمام دنیا میں ایک عالمیبر غلطی

پہلی ہوئی تھی' ہر فرقہ اور ہر گروہ سے سجھتا تھا کہ انبیاء انسان کے درجہ سے بالاتر ہوئے ہیں' بھی خیال تھا' جس نے رام کرشن' ذردشت اور حضرت عینی علیہ السلام کو بین خدا یا کم از کم مظمر خدا بنا دیا تھا' اسلام نے نمایت زور شور نمایت آزادی نمایت دلیری اور سختی سے صاف بنا دیا کہ انبیاء بشریت کے دائرہ سے ایک ذرہ باہر نہیں ہیں۔

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحداك مي كم كم دوكم من تم على الله عل

لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله قل لا اقول لكم عندى خزاين الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم انى ملك ان اتبع الا ما يوحى الى قل لوكنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير-

عییٰ کو اس بات سے عار نہیں کہ وہ خدا کے غلام ہیں۔ اے محمہ ایکہ دو کہ میں ہیں۔ نہیں کہتا ہوں کہ میں خدا کے خزانے ہیں نہ میں سے کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتمی جانا ہوں نہ میں سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف وی کا بیرو ہوں جو مجھ پاتا ہوں نہ میں ہے۔ اے محمہ ایک کہہ دو کہ اگر میں غیب کی بات جانا تو بہت کچھ بھلائیاں مامل کر لیتا۔

دنیا میں جتنے نہ بہ گزرے ہیں سب نے خدائی اور نبوت کے ڈانڈے ملا دیئے تھے۔ مرف اسلام کو یہ عزت حاصل ہے کہ اس نے دونوں کی حد بالکل جداکر دی۔

خوب غور کرو ہم مسلمان " تخضرت کو تمام انبیا ہے بزرگ اور افضل مانے بل باوجود اس کے حضرت ابراہیم کو فلیل اللہ ، حضرت موی کو کلیم اللہ ، حضرت میں کو روح اللہ کتے ہیں اور " مخضرت کو صرف رسول اللہ کے لقب ہے یاد کرتے ہیں۔ مرف ای قدر نہیں بلکہ نماروں میں جب شماد تیں اوا کرتے ہیں تو رسالت کے اقرار سے پہلے عبلہ کا لفظ کہتے ہیں۔ اشھدان محمدا عبلہ ورسول میں اور پھر رسول ہیں۔ " یہ کیوں؟ من " ہم کوای دیتے ہیں کہ مجم من خدا کے بندے ہیں اور پھر رسول ہیں۔ " یہ کیوں؟ اس کے آھے کوئی مخص کو وہ کمی وجہ کا اس کے آھے کوئی مخص کو وہ کمی وجہ کا اس کے آھے کوئی مخص کو وہ کمی وجہ کا اس کے آھے کوئی مخص کو وہ کمی وجہ کا

ہو' بندگی کے درج سے بڑھنے نہ پائے' چو نکہ آنخضرت کو خالص توحیر دلوں میں جانٹین کرنی تھی' اس لئے ضرور تھا کہ خود آنخضرت کے لئے صرف عبدیمت اور رسالت کا سادہ لقب اختیار کیا جائے۔

سزاو برا

معاد اور عذاب و ثواب \_ سزا و جزا کے متعلق تمام اہل نداہب کا یہ خیال قا اور آج بھی ہے کہ انسان جب خدا کے احکام کی تعمیل نہیں کر آ تو خدا اس سے ناراض ہو آ ہے اور چو نکہ دنیا دارالعل ہے۔ اس لئے یمال تو انسان کو سزا نہیں ملی نکین جب قیامت میں خدا مند حکومت پر متمکن ہو گا، تو تمام معاملات اس کے حضور میں پیٹی ہول کے اور خدا حسب مراتب لوگوں کو ان کی نافرہانیوں کی سزا دے گا، ای طرح جن لوگوں نے اطاعت اور فرماں برداری کی ہے ان کو صلے اور انسان کے میں اندانات ملیں گے۔

یہ خیال عام طبائع کے بالکل منامب ہے اور عام لوگوں کو نیک کی طرف ہائل

کرنے اور برائی ہے رو کئے کے لئے اس ہے بھڑ کوئی طرز نہیں ہو سکا۔

لین یہ عذاب و ثواب کی اصلی حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ اصل حقیقت کے عام جمانیات علم افرم کرنے کا ایک بیرایہ ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جس طرح عام جمانیات میں اسباب و علل اثر اور موثر کا سلسہ ہے مثلا "عکسیا قاتی ہے گلاب محرک نزلہ ہے، الماس مسل ہے اس طرح کی سلسلہ روحانیات میں بھی قائم ہے نیک وبد جس قدر افعال ہیں ان کا نیک یا بد اثر روح پر مرتب ہوتا ہے اچھے کاموں ہے دوح کو انبیاط ہوتا ہے۔ برے افعال سے انتباض آلودگی اور نجاست کی کیفیت روح کو انبیاط ہوتا ہے۔ برے افعال سے انتباض آلودگی اور نجاست کی کیفیت بیرا ہوتی ہے۔ اور یہ وہ نتائج ہیں جو اس سے جدا نہیں ہو کتے۔ فرض کرد ایک خص نے کسی کی کوئی چیز چرائی اب اگر وہ صحیح جس کی وہ چیز تھی معاف بھی کر میں ہو سکا غرض اچھی روح میں جو سعادت کا اثر پیدا ہوتا ہے اور برے کاموں نہیں ہو سکا غرض اچھی روح میں جو سعادت کا اثر پیدا ہوتا ہے اور برے کاموں سے جو شفادت حاصل ہوتی ہوتی ہی معاف تا گیا ہوتا ہے اور برے کاموں نہیں اثر ہے امام غزائی مضون بہ علی غیرا الم میں گھتے ہیں۔

الما العقاب على ترك الامر فارتكاب النهى فليس العقاب من الله غضبا وانتاما ومثال ذلك ان من عادر الوقاع عاقبه الله بعدم الولدفكذلك نسبته الطاعات والمعاصى الى الام الاخره ولذاتها من غير فرق فالسول عن انه الما معصينه الى العقاب كالسول فى انه لم يهلك الحيوان عن كم نفضى المعصينه الى العقاب كالسول فى انه لم يهلك الحيوان عن

رجہ امراور نمی کی خلاف ورزی پر جو عذاب ہو گا اس کے یہ معن نہیں کہ خلاف ورزی پر جو عذاب ہو گا اس کے یہ معن نہیں کہ خلاکو غمہ آئے گا اور موہ انقام لے گا بلکہ اس کی مثال یہ ہے کہ جو مخص عورت کے باس نہ جائے گا اس کے اولاو نہ ہوگی طاعت و معصیت کی وجہ سے قیامت ہی جو ثواب و عذاب ہو گا اس کی بالکل کی مثال ہے للذا یہ سوال کرنا کہ گناہ سے عذاب ہو گا اس کی بالکل کی مثال ہے للذا یہ سوال کرنا کہ گناہ سے عذاب کوں ہو تا ہے گویا یہ سوال کرنا ہے کہ زہر کھانے سے جاندار کوں مرجا تا

اہم صاحب نے ای کتاب میں یہ بھی تقریح کر دی ہے کہ خدا نے جن باؤں کا عکم دیا ہے 'یا جن باؤں سے روکا ہے اس کی مثال یہ ہے جس طرح ایک طبیب کی بہار کو دوا کھانے اور مفر چیزوں سے پر بییز کرنے کا عکم دیتا ہے 'مریش اگر طبیب کے عکم کے موافق عمل نہیں کر تا تو اس کو ضرر ہو تا ہے 'یہ ضرر مرف ای وجہ سے ہو تا ہے کہ مریض نے بر پر بییزی کی لیکن عام طور پر لوگ کتے ہیں کہ مریش نے چو تکہ عکیم کی نافر مانی کی 'اس لئے ضرر ہوا۔ حالا تکہ ضرر کی اصلی علت' مریش نے چو تکہ عکیم کی نافر مانی کی 'اس لئے ضرر ہوا۔ حالا تکہ ضرر کی اصلی علت' مریش کر و کہ طبیب بد پر بییزی سے منع نہ بھی کر آ' آنم بد پر بییزی کے مریش کرو کہ طبیب بد پر بییزی سے منع نہ بھی کر آ' آنم بد پر بییزی کر نے سے ضرر ہو تا۔ اس طرح خدا گنا ہوں کے ارتکاب سے منع نہ بھی کر آ۔

ملامدہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ خدا کو گناہ پر عذاب دینے ہے کیا حاصل؟

المامدہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ خدا کو گناہ پر عذاب دینے کا اندیشہ ہو اور

الماناتال وہ مخص لیتا ہے جس کو کسی شم کا نقصان پہنچا ہویا چنچ کا اندیشہ ہو اور

فدا اس سے بری ہے 'اگر تمام عالم فتق و فجور میں پر جائے یا نماز روزہ نہ بجالائے

قرائی سے خدا کا کیا گرتا ہے 'اس صورت میں انقام لیتا بے فا کدہ ہے۔

قرائی سے خدا کا کیا گرتا ہے 'اس صورت میں انقام لیتا بے فا کدہ ہے۔

ملاحدہ یہ بھی کہتے ہیں کہ در حقیقت تمام اہل نداہب نے خدا کا تصور بالکل

انسانی حیثیت سے کیا ہے ' اور چو تکہ وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کو ادکام کی نافرانی سے خت عزائیں دیے نافرانی سے سخت طیش اور طال ہو تا ہے اور وہ مجرم کو نمایت سخت عزائیں دیے ہیں۔ اس لئے اہل نداہب نے خدا کی نبیت بھی کہی خیال کیا کہ وہ گناہوں سے ناراض ہوتا ہے اور قیامت میں گناہگاروں کو دو ذرخ میں عذاب کو تاکوں دے گا" ناراض ہوتا ہے اور قیامت میں گناہگاروں کو دو ذرخ میں عذاب کو تاکوں دے گا" لکین عذاب و ثواب کی جو حقیقت ہم نے بیان کی اس کو اگر طحوظ رکھا جائے تو طاحد کا اعتراض خود بخود اٹھ جاتا ہے۔

اسلام نے عذاب و تواب کے متعلق ، عام طور پر اگرچہ بیان کا وہی پرا یہ افتیار کیا جو تمام اہل غداجب کا تھا اور عام طبائع کے لئے وہی طریقہ تاگزیر بھی تما لکین اس باب میں اسلام کو جو ترجع ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے اصل حقیقت بھی مراحتہ اور کنا یہ ظاہر کی اور بھی وہ خصوصیت ہے جو ہر موقع پر اسلام کو تمام اور غراجت کا فراجب میں صرف عوام کو تلقین و ہدایت کا فراجب می صرف عوام کو تلقین و ہدایت کا لحاظ ہے ، اصل حقیقت سے یا خود بانیان غرجب بے خبر تھے ، یا اگر باخبر تھے تو وہ خوام کی تعلیم و تربیت کو ابنا مقصد نہیں قرار ویتے تھے۔ بخلاف اس کے اسلام خوام کی تعلیم و تربیت کو ابنا مقصد نہیں قرار ویتے تھے۔ بخلاف اس کے اسلام قرام و بائل احتی و دانا ، عارف و عالی ذائم و صوفی ، ظاہر یرست اور حکیم سے داخل تھے۔

عذاب و ثواب اور معاد کی اصل حقیقت کی طرف قرآن مجید میں جابجا اشارے بلکہ تصریحات یائی جاتی ہیں۔

كلالو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم إلى أكرتم كوعلم القين مو آنو ثم دوزخ كود كم ليت\_

الم غزالى جواہر القرآن ميں اس آيت كى تغيير ميں لکھتے ہيں۔ اى ان الجحيم فسى باطنكم لينى دوزخ خود تهمارے اندر موجود ہے۔ ايك اور مقام برے۔

ویسنعجلونک بالعذاب وان جهنم لمحیطنه بالکافرین کفار تجه سے کئے ہیں کہ عذاب جلد آجائے وان جهنم لمحیطنه بالکافرین کفار تجھ سے کھالیا ہے۔
امام غزالی اس آیت کے متعلق جوابر القرآن میں لکھتے ہیں۔

رام مل الهاسد عطبل فال هي محيطته خدات بير نس كماكه دوزخ آئده عبد الم الله بيركماكه البحي اي وقت محيط ب-

اک اور جکہ قرآن جید میں ہے۔

الماء مداللظ المعين فار الحاط بهم سرادقها بم في ظالون كے لئے ايى آگ ميا كرركى ہے جس كے يردوں نے ظالوں كو كميرايا ہے۔

الم فرال اس كے معلق لكتے ہيں۔

ولم يقل بحيط بهم فدا لے يہ نيس كماكه آئده كمير لے كى ( إلكه يه كماكه اى وقت كمير ليا )

الم مادب ان آنول کی یہ تغیر لکھ کر لکھے ہیں۔

فان لم تفهم المعانی کذلک فلیس لک نصیب من القران الا فی قشوده کمالینس للبهیمته نصیب من البر الا فی قشره تو اگر تم معالب کو اس طرح نیس مجمعے تو تم کو قرآن ہے مرف اس کا چملکا ہاتھ آیا ہے جس طرح بمائم کو گھوں یں ہوی ہاتھ آتی ہے۔

عبادت

اس مئلہ کے متعلق بھی تمام زاہب کو بیشہ غلطیاں واقع ہوتی آئیں' تمام خاہب نے اس مئلہ کے متعلق نہ صرف ایک ہلکہ متعدد اور نہ صرف ایک طرح کی بلکہ مختف قتم کی غلطیاں کیں۔

منلہ عبادت کے متعلق تمام دیگر نداہب کی غلطیال

سب سے بڑی یہ غلطی ہے کہ عموا" لوگ بھتے آتے ہیں کہ عبادت خود ایک متعود و بالذات چیز ہے اور اس کا مقصد صرف خدا کی اطاعت کا اظہار ہے اس کی مثال یہ ہے کہ شا" ایک بادشاہ نے اپنے کی نوکر کی وفا شعاری اور اطاعت کا انتخال یہ ہے کہ شا" ایک بادشاہ نے اپنے کی نوکر کی وفا شعاری اور اطاعت کا انتخال یہ اس سے انتخال لیا چاہا اور اس بتا پر عظم دیا کہ وہ تمام شب ایک پاؤل پر کھڑا رہے۔ اس سے نہ نوکر کا کوئی نائے ، بلکہ صرف نوکر کی اطاعت کا امتخال ہے۔ اس سے فظ ان طرح ہم جو نمازیں بڑھتے ہیں وزے رکھتے ہیں 'ج کرتے ہیں تو اس سے فظ ای طرح ہم جو نمازیں بڑھتے ہیں 'روزے رکھتے ہیں 'ج کرتے ہیں تو اس سے فظ

ا مثال امر مقصود ہے مندا نے تھم ویا۔ ہم بجالائے جس قدر ہم تھیفی المائی ہیں اس قدر خدا خوش ہوتا ہے۔ مہینوں کھانا چھوڑ وینا۔ ایک پاؤل پر دائت رائی بحر کھڑا رہنا۔ ہازر کو ہوا ہیں معلق رکھ کر ختک کر دینا 'جاڑوں میں برہند آ ہان کے بیخے سونا چالیس چالیس دن کا چلہ کھینچنا 'شادی نہ کرنا۔ تمام عمر جوگی پن اور رہائیت میں بسر کرنا۔ اس ضم کی جو باتیں ہندوؤں 'عیسائیوں اور دیگر نداہب میں پائی باتی میں بسر کرنا۔ اس ضم کی جو باتیں ہندوؤں 'عیسائیوں اور دیگر نداہب میں پائی باتی ہیں 'سب کی بنیاد اس خیال پر ہے۔

یں میال نے بہاں نک ترقی کی کہ جان کی قربانی تک نوبت آئی۔ بہتے اوگ خور اپنے آپ کو بل چرھا دیئے تھے۔ ان سے مکمٹ کر اولاد کی قربانی کرتے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ول میں جو خیال یا خیالات آ سکتے ہیں وہ مرف وہی ہوتے ہیں جو گروہ ہیں کی چیزوں سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ انسان کی الی چیزا خیال نہیں کر سکتا جو اس کے حواس سے بالاتر ہو' اس نے جو کچھ دیکھا یا نا ہے۔ اس کو بڑھا کر گھٹا کر' بگاڑ کر' یا ترقی دے کر ظاہر کر تا ہے' لیکن کوئی خیال خود پیدا نہیں کر سکتا۔

انسان کے دل میں جب خدا کا خیال ایک شاہناہ مطلق کی حیثیت ہے آیا۔ نو ضرور تھا کہ اس کے صفات بھی اس شاہناہی رتبہ کی حیثیت سے ذہن میں آئی، انسان نے شاہوں اور شمنشاہوں کے متعلق جو کچھ دیکھایا سنا تھا ہی تھا کہ وہ اظہار اطاعت سے خوش ہوتے ہیں۔ جان غاری اوب ، عاجزی ، خثوع اور تعظیم کو پند کرتے ہیں اور جو مخص جس قدر زیادہ ان خدمات کو بجا لا آ ہے۔ وہ انعام مطال کا ای قدر زیادہ مستی ہو آ ہے۔ انہی خیالات کے لحاظ ہے انسان کو خدا کی عباد کا خیال پیدا ہوا ، چنانچہ ہر خدہب میں عبادت کے جس قدر اقسام ہیں سب میں انی کا خیال پیدا ہوا ، چنانچہ ہر خدہب میں عبادت کے جس قدر اقسام ہیں سب میں انی اصول کا عضر پایا جا آ ہے ، یمی بات ہے جس کی بنا پر یورپ کے ملاحدہ کئے ہیں۔ یورپ کے ملاحدہ کئے ہیں۔ یورپ کا خطر پایا جا تھا ہے جس کی بنا پر یورپ کے ملاحدہ کئے ہیں۔ یورپ کا خطری خب خطائے عال نے جب فطری خرب کے اصول و فروغ منط کے تو عبادت کی خبیث پر غور کیا چنانچہ انہوں نے اس کے لئے یہ اصول و فروغ منط کے تو عبادت کی خبیت پر غور کیا چنانچہ انہوں نے اس کے لئے یہ اصول و فروغ منط کے تو عبادت کی خبیت

(۱) انسان کے جس قدر فرائعل زندگی ہیں۔ مثلاً کسب معاش کرورش اولاد رمن د غیرہ وغیرہ ان سب کو عبادات میں شار کیا جائے 1\_

وں عبادات جسمانی مثلاً نماز روزہ وغیرہ مقصود بالذات نہ قرار دیئے جائیں 'بلک <sub>(2)</sub> عبادات نہ قرار دیئے جائیں 'بلک غرض یہ ہوکہ ان پر کوئی اخلاقی نتیجہ مترتب ہو۔

(3) اعتدال کی مدے متجاوزنہ ہوں۔

(4) یہ قرار دیا جائے کہ خدا کو عبادت سے کھے غرض نہیں عبادت سے خور ہارا فائدہ ہے۔

من جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغنى عن العالمين جو فخص محنت الما آ ب تواي لئے اثما آ ب خدا تمام عالم ب بناز ب-

پر کلی طور سے بتایا کہ عبادت سے خود انسان کو فائدہ پنچا ہے اور خدا نے جو عبادت کا عکم دیا ہے۔ جود انسان کے فوائد کے لحاظ سے دیا ہے۔

من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیها مایرید الله لجعل علیکم فی
الدین من حرج ولکن یرید لیطهر کم ولیتم نعمته علیکم جو فض اچما
علی کرتا ہے اور جو براکرتا ہے تو اپنے لئے فدایہ نیس چاہتاکہ
دین میں تممارے اور کچے وقت پیراکرے بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے
اور تم پر این نعت کو تمام کرے۔

اب بن سے رہا ہے۔ پر عبادت میں سے ایک ایک عبادت کے الگ الگ نتائج اور فائدے بیان گئے۔ نماز کی زیرے ) ،

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر نماز فن اور لغويات ، روك ب-

لعلكم تنقد انقالاً تم ربيز كار موجاد ع-

انیان کے جس قدر فرا من زندگی ہیں۔ مثلا عیب معاش و ورش اولاد اللہ وغیرو ان سب کو عبادات میں شار نیا جائے ا

و کا عبادات جسمانی مثلاً نماز روزو و فی و مقسود بالذات نه قرار دی جائمی ایک در در می ایک ایک می ایک از می اظافی متلجه مترتب ۱۹۰۰ غرض به بهو که ان پر کوکی اظافی متلجه مترتب ۱۹۰۰

(3) اعتدال کی مدے متجاوز نہ ہوں۔

(4) یہ قرار دیا جائے کہ خدا کو عبادت سے پی فرض نمیں میادت سے خود ہارا فائدہ ہے۔

یہ وہ اصول ہیں جو اس زمانہ ترقی میں یورپ نے دریافت کئے جبکہ نظرت کے راز ہائے سربستہ کا طلعم کمل کیا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے جے ہ سو برس پہلے یہ اسرار بتا دیئے تھے مب سے پہلے یہ بتایا کہ خدا کو بندوں کی عبارت کی مجمود پرواہ نمیں ں۔

من جاهد فانما یجا هدلنفسه ان الله لغنی عن العالمین جو مخص محت اثما آ ب توان کے اٹما آ ب خدا تمام عالم سے بے نیاز ہے۔

بھر کل طور سے بتایا کہ عبادت سے خود انسان کو فائدہ پنچا ہے اور خدا نے جو مبادت کا تھم دیا ہے۔ جو د انسان کے فوائد کے لحاظ سے دیا ہے۔

من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها مايريد الله لجعل عليكم في المين من حرج ولكن يريد ليطهر كم ولينم نعمته عليكم جو فض الميا من حرج الحراب اليخ لل كرتاب اور جو براكرتاب تواي لل خدايه نيس جابتاكه دين عن تمارك اور كو وقت پداكرك الكه وه يه جابتا كه تم كو پاك كرك اور تم يراني لعت كو تمام كرك -

مر مبادت من سے ایک ایک عبادت کے الگ الگ نتائج اور فائدے بیان کئے۔ فماز کی نبست کیا۔

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر نماز في ادر لغويات ، روك ب- روز كي ب- روز كي نبت فرمايا

لعلكم تنقون عالباء تم ربيز كار بو جاد ك-

ج کی نبت فرایا لیشهدوامنانع لهم (ج) آکه این فاکده کی جگه آئی -

رہے کے فوائد محاج بیان نسی-

روں کے برے کے ساتھ تمام عبادات میں اس بات کو ملحوظ رکھا کہ اعترال سے ان باتوں کے ساتھ تمام عبادات میں اس بات کو ملحوظ رکھا کہ اعترال سے تجاوز نہ کرنے پائیں اور ان کے ادا میں کسی قسم کی دقت اور دشواری نہ پیل آئے۔

یریدالله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر مایرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج برید الله ان یخفف عنکم لایکلف الله نفسا الا وسعها فداتم ہے آسانی چاہتا ہے نہ کہ وشواری - فداید نمیں چاہتا کہ ذہب میں تم پر متم کی دقت واقع ہو فدا چاہتا ہے کہ تمارا بوجم بلکا کر دے - فداکی کواں کی سکت سے زیادہ تکلیف نمیں دیا -

ان سب باتوں سے بور کریہ کہ انسان کے تمام ضروریات زندگی کو عبادت قرار دیا ادر ان کے اور بجالانے کی تاکید کی۔

تجارت کے متعلق فرمایا۔

فانتشر وافی الارض وابنغوامن فضل الله دنیا میں کھیل جاؤ اور خدا کے علیہ (رزق) کو وُموندُو۔

اولاد کی خواہش کو صلحاد مقربین کے خصائص میں شار کیا قرآن مجید میں جمال خواص امت کے اوصاف کنائے ایک وصف سے بیان کیا۔

والذین یقولون ربنا هب لنامن از واجنا و ذریتنا قر قر اعین اور وه لوگ جو به کتے ہیں کہ اے خدا عاری آنکیس منڈ کا کر۔
کرے

ای بنا پر تمام محابہ جو اسلام کی اصلی تصور سے زندگی کے مروریات کو جالاً اور دیانت داری سے انجام دینا مباوت سیجھتے تھے " آج بھی مسلمانوں کا خیال ہے کہ محابہ کا چلنا بھرنا کھانا بینا \_ نکاح کرنا خانہ داری کے کاموں کو انجام دینا ' ب محابہ کا جانہ کی تخصیص نہیں ' مرفض کے یہ افسال عبادت ہیں ' بخر کھیکہ ال

### لمرح کئے جائیں 'جس طرح محابہ کرنے تھے۔ حوق انسانی

انان کے مخلف طبقات انمان سے جو تعلقات ہیں وہ انمان پر مخلف حقوق پیدا کرتے ہیں 'اور کی حقوق' علم الاخلاق اور قانون ' بلکہ اصول تدن کی بنیاد ہیں دنیا ہیں جس قدر نداہب ہیں 'سب نے کم و ہیش ان حقوق سے اس مد تک بحث کی ہے جہاں تک وہ اظلاق کے وائرہ ہیں آ سے ہیں بعض نداہب نے زیادہ وسعت ماصل کی اور نکاح و ورافت و وصیت وغیرہ کو بھی اپنے دائرہ ہیں داخل کر لیا ہے۔ لیکن یہ تعلقات ایسے مشتبہ نازک اور وقت ہیں کہ ان کے متعین کرنے ہیں اور پیم ان سے جو حقوق پیدا ہوتے ہیں ان کے قرار دینے ہیں اکثر غلطیاں واقع ہوتی ہیں ان تم مسائل ہیں اسلامی شریعت ہیں جو تکتہ سنجی پائی جاتی ہے اس کی نظیر بانیان ان تمام مسائل ہیں اسلامی شریعت ہیں جو تکتہ سنجی پائی جاتی ہے اس کی نظیر بانیان غذری ادار وی تھا ور یہ اس بات کی قطبی دلیل ہے کہ شادی المام اور وی تھا ور نہ یہ کیو کر ممکن تھا کہ جن تکتوں شارع اسلام نے جو پچھ کما وہ المام اور وی تھا ور نہ یہ کیو کر ممکن تھا کہ جن تکتوں تعلی ہوئے۔ سنگی ہوئے۔ سنگی ہوئے۔ سنگا ہم ہوئے۔

حقق انمانی کا پہلا مسئلہ ہے ہے کہ انسان کو خود اپنے آپ پر کیا تی حاصل ہے جہاں تک آریخ سے معلوم ہو آ ہے تمام دنیا میں ہے مسئلہ تسلیم کیا جا آتھا کہ ہر فض اپنے نفس کا آپ مالک ہے ای بنا پر خود کئی کرنا کوئی جرم نہیں خیال کیا جا آ تھا ہو نان کے برے برے حکما خود کئی کو جائز سجھتے تھے یہاں تک کہ دہاں کے بعض نامور حکمانے اپنے تیس آپ ہلاک کر لیا تھا۔

خود کشی کامسکله

سب سے پہلے قرآن مجید نے اس کلتہ کو ظاہر کیا اور اس بنا پر خود کئی کی ممانعت کی۔ ممانعت کی۔ ولا نقت لوالنف کم اپنے آپ کو قل نہ کرد-اسلام نے خود کشی کو مٹا دیا

تمام ونیا میں قبل اولاد تمسی نه تمسی صورت میں رانج اور جائز تھا

ہندو ستان اور کار تی جی جین تمذیب و آمان کے ذمانے جی جی اوا اور ہور ہوں ہیں نمانت کھڑت ہے، جہ اور دہوں ہی نمانت کھڑت ہے، جہ کئی جاری تھی۔ اسپاڑ آ اور رومن جی بدصورت اوادو کو راستہ پر پھینک ویہ تھے۔ ارسطو اور اللاطون جیسے نامور حکیم اس بات کو جائز رکھتے تھے، کہ ضمیف اولاد ضالع کر وی جائے ارسطو کی رائے تھی کہ لنگڑے لاکے پرورش کے قالی دیس۔ اسپاڑ تا جی جب لاکا پیدا ہو آ تھا تو ہزرگان قوم کے سامنے چش کیا جا آ تھا ورنہ آ جبش میاڑ پر سے اے کو گرا ویہ تندرست ہو آ تھا تو زندہ رکھا جا آ تھا ورنہ آ جبش میاڑ پر سے اے کو گرا ویہ تھے اور بہت می قوموں جی اس حم کا رواج پایا جا آ۔ سب سے پہلے قرآن جید نے اس جورو تھم کو منایا۔

لانقتلوالولادكم افي اولاد كو قل نه كرو-

عورتوں کے حقوق

عورت جو لوع انبانی کا نصف حصہ ہے اس کے حقوق کی نبت دنیا کے ختف حصول میں سیکٹول بڑاروں قالون ہے اکین عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت کک اس فرقہ نے اپنے حقوق کی دوانہ پائی جب تک اسلام دنیا پر سایہ اقلن نہ ہوا۔ دنیا کے مخلف ممالک کو فطرت نے خاص خاص خصوصیتوں میں ممتاز پدا کہا تھا' ان میں رومن کو قانون سے خاص مناسبت تھی جس طرح یو نان کا فلفہ' اٹلی کا

مدری ایران کی نفاست پندی شرت عام رکھتی تھی ای طرح رومن کا قانون تنام دنیا میں اعلی اور افضل تسلیم کیا جاتا تھا رومن کے قانون آج بھی تمام یورپ ے قوانین کا سک بنیاد ہیں اس اعلی ترین قانون میں عورتوں کے جو حقوق تھے وہ یہ تھے عورت شادی کے بعد شوہر کی زر خرید جائیداد ہو جاتی تھی۔ اس کا تمام مال د مناع خود بخود شو هر كو ملك مو جاتا تقان وه جو پكيم زرو مال پيدا كرتى تقى سب شو هركا مملوکہ ہو جاتا تھا وہ کوئی عمدہ نہیں یا سکتی تھی وہ کسی کی منامن نہیں ہو سکتی تھی وہ ادائے شادت کے قابل نہ تھی وہ کمی سے کوئی معاہدہ نہیں کر عتی تھی یہاں تک کہ مرنے کے وقت کوئی وصیت بھی نہیں کر علی تھی 2

#### رومن لا

رومن سلطنت نے جب عیمائی ند بب تبول کیا تو کچھ اصلاحیں ہوئیں 'لکن وہ اصلاحیں محض وقتی تھیں۔ یعنی چند روز کے بعد پھروی پرانے اصول قائم ہو جاتے تھے 586ء میں ایک بہت برا جلسہ یورپ میں اس مسلم کے طے کرنے کے لئے منعقد ہوا کہ عورت کی روخ ہے یا نہیں جلسہ نے بڑی فیاضی سے کام لے کر اس قدر تعلیم کیا کہ عورت نوع آدمی میں داخل ہے اور اس لئے ذی روح بھی ہے لیکن اس کے بیدا کرنے کی غرض صرف میہ ہے کہ مرد کی خدمت کرے۔

انگلتان میں ایک دت تک ای قتم کے قوانین جاری رہے۔ یعنی نکاح کے بعد عورت کا وجود شو ہر کا وجود ہو آ تھا وہ خود کسی قتم کا معاہدہ نہیں کر عتی تھی۔ اس کی تمام جائداد شو ہر کی ملک ہو جاتی تھی اور وہ اس کو جس طرح چاہتا مرف کر سكاتا تا تمي برس سے كم موئے كه رومن ايك بناجس سے ان قوانين مي اصلاح ہوئی تاہم بہت سی بے اعترالیاں اب مک قائم ہیں-

یمودیوں کے ہاں نکاح ور حقیقت عورت کا خرید لینا تھا اور اس کی قیت

مورت کے باپ کو ملتی تھی۔

ہندوؤں کے ہاں بعینہ رومن کے سے قواعد تھ الینی اس کی جائیداد شوہر کو مل جاتی تھی، وہ کسی قتم کی خود مخارانہ معالمہ و معاہدہ کی مجازنہ تھی ہوی لڑکی ماں وقیرہ کو میراث کا کوئی حصہ بجرہ حق بردرش کے نہیں ملکا تھا۔ عرب جو اسلام کا سرچشہ ہے وہاں سے حالت تھی کہ مورت کو ورائن ہی مطلقا "کوئی حصہ نہیں پنجا تھا۔ ہاپ مرآ تھا تو اس کی بیویاں تو بیٹے کو ورائن ہی لئی تھیں اور وہ ان کو اپنی بیویاں بنا لیتا تھا ' نکاح کے چار طریقے تھے ' جن میں مین طریقے حسب ذیل تھے۔ دو محفی اپنی بیویوں کو مدت معین کے لئے آپس بی بیل لیتے تھے چند آدی ایک عورت کے ساتھ مباشرت کرتے تھے ' اور دو سرے بیل لیتے تھے چند آدی ایک عورت ان میں ہے کسی کے پاس کہلا بھیجتی تھی کہ تم سے جھے کو تما تہرے دن وہ عورت ان میں ہے کسی کے پاس کہلا بھیجتی تھی کہ تم سے جھے کو تما ہوتے تھے ' اور جب لڑکا پیدا ہوتی تھی۔ چند آدی ایک عورت کے ساتھ ہم موت ہوتے تھے ' اور جب لڑکا پیدا ہوتی تھا تو تیافہ شناس سے فیصلہ کرتا تھا کہ فلاں فیم کا خطفہ کہ جاتے ہم موت نظفہ ہے چنانچہ وہ اس کی اولاد قرار پاتی تھا چنانچہ نکاح کی سے تینوں صورتی می مخاری میں حضرت عائشہ کی روایت سے ذکور ہیں۔

### اسلام نے عور توں کو کیا حقوق دیئے

اب و کھو' قرآن مجید نے عورتوں کے حق میں کیا کیا؟ لیکن اس کے ہانے ہے قبل اس امر کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ پورپ کے اکثر مصنفوں کا دعوی ہے کہ اسلام میں جس قدر احکام اور مسائل ہیں وہ سب دو سرے نداہب کی نقل ہیں اشارع اسلام نے اپنی طرف سے خود کوئی نیا مسئلہ اضافہ نہیں کیا' عورتوں کے متعلق عیمائیوں ' یہودیوں' ہندوؤں کے ہاں جو قواعد تھے وہ تم پڑھ بچے اب خیال کروکہ اسلام نے ان کی نقل کی ہے یا خود ایسے فلسفیانہ اصول اور مسائل قائم کے جن کا طرف بھی کی کا خیال بھی نہیں پنچا تھا۔

سب سے پہلے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ عورت و مرد میں کس فتم کا فطری تعلق ہے اور یہ کہ عورت' انسانی معاشرت کی جزو اعظم اور مرد کی راحت و تلل ہے۔

وخلق لکم من انفسکم از واجالنسکنوا الیها وجعل بینکم مودن ورحمنه اور تمهارے لئے خود تمهاری ہی جنس سے جو ژب پیدا کئے آکہ تم ان کے پاس آرام پاؤ اور تم دونوں میں مجت اور بیار پیدا کیا۔ (سورہ روم) پھر مختف بیرایوں میں یہ ظاہر کیا کہ مرد' عورت' برابر ورجہ کے دو مثل

، دونوں ایک دو سرے کے محاج الیہ ہیں دونوں کے تعلقات دونوں کی حیثیت ہوں کے حقوق برابر درجہ کے ہیں۔ دونوں کے حقوق برابر درجہ کے ہیں۔

دوری من لباس لکم واتنم لیاس لهن (بقره) عورتی تمارا لباس میں اورتم ان کا لهن مثل الذی علیهن باالمعروف عورتوں پر مردوں کے جو حقوق میں ای حم کے ان کے حقوق مردوں پر

قرابت کے تعلقات کے جو مدارج ہیں' ان میں مرد' عورت ایک ورجه پر بی شام ماں' باپ کا ایک ورجه بے بیا اور پھولی کا ہیں شام ماں' باپ کا ایک ورجه ہے بمن بھائی کی ایک حیثیت ہے کہاں مرجہ ہے قرآن مجید میں باپ مال کا جمال ذکر ہے برابر ورجہ کی حیثیت ہے۔

وبالوالدين احسانا امايبلغن عندك الكبر احدهما اوكلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهر هما وقل لهما قولاكريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمته وقل رب ارحمهما كماربياني صغيرا

اور ماں باپ سے نیکی کرنا اور جو کوئی ان دونوں میں سے بڈھا ہو جائے تو نہ جمڑک ان کو اور ان کے آگے بیار سے ان کو اور ان کے آگے بیار سے عابری کے کندھے جھکا اور کمہ کہ اے خدا ان پر رحمت کو جس طرح دونوں نے جھکا کو کہ کہ اے خدا ان پر رحمت کو جس طرح دونوں نے جھکا کو کھین میں یالا۔

### ماں کے حقوق کو زور دے کربیان کیا

حملته امه كرها ووضعته كرها (اقاف)

ال نے اس کو پیٹ ہیں تکلیف کے ساتھ رکھا اور تکلیف سے جنا رومیوں اور ، ہندوؤں کے اس قانون کے مقابلہ میں کہ عورت کا مال و متاع سب شوہر کا ہو جا آ ہندوؤں نے اس قانون کے مقابلہ میں کہ عورت کا مال و متاع سب شوہر کا ہو جا آ ہے۔ قرآن نے یہ کما۔

ر ب سیر بر مائین وه الله المسانصیب مما اکتسبن مرد جو کمائین وه الله جال نصیب مما اکتسبو و للنسانصیب مما اکتسبو و النام عردم النام ع

، سیسی میں میں میں میں ہورت جو میراث سے بالکل محروم ہندوؤں میں اور خود عرب جالمیت میں عورت جو میراث سے بالکل محروم للر جال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون وللنساء نصیب مماری الوالدان والا قربون باپ مال اور رشته وارول کی ورافت می مردول کا حرب اور ای طرح باپ مال اور رشته وارول کی ورافت می عورتول کا حمر به وراث کا حمر به ورخر کشی کے رسم کو ان لفظول سے مثایا کہ تیرہ سو برس سے آج تک مملانول می واقعہ بھی وجود میں نہ آیا۔

جالمیت میں دستور تھا کہ جب کوئی ہخص مرجاتا تھا تو اس کے بھائی زہری اس کی بوہ ہے۔ اور جب اس کی بوہ سے باز رکھتے تھے۔ اور جب اس کے بوہ سے باز رکھتے تھے۔ اور جب اس سے بچھ رقم وصول کر لیتے تھے تب شادی کی اجازت دیتے تھے ان رسموں کو یہ کہ کرمٹایا۔

لایحل لکم ان تر ثو النساء کرھا ولا تعضلواھن لنذ ھبوا ببعض ما اتینموھن تم کو یہ جائز نہیں کہ زبروسی عورتوں کو وراثت میں لے اواور نہ یہ کہ ان کو روکے رکھو تاکہ جو کچھ اس کو مل چکا ہے اس میں سے کچھ لے او۔
مرجو الرکی کے باپ کو ملتا تھا اور جس کے عوض وہ گویا لڑکی کو فروخت کردیا تھا اور جس کے عوض وہ گویا لڑکی کو فروخت کردیا تھا اور جس کے عوض وہ گویا لڑکی کو فروخت کردیا تھا اور جس کے عوض وہ گویا لڑکی کو فروخت کردیا

واتوالنساء صدقتهن نحله (نماء) اور دوعور توں کو ان کے مرخوشی ہے۔ روزانہ معاشرت میں عور توں کے ساتھ جس لطف محبت بگانت مسادات کے ساتھ پیش آنا چاہیے اس کو ان جامع الفاظ میں ادا کیا۔

وعاشر وھنبالمعروف اور معاشرت کروعورتوں ہے بہ طرز معقول

زن و شوئی کے تعلقات میں سب سے اہم اور نازک مئلہ طلاق کا مئلہ ؟

اس بحث کے نازک اور مشکل ہونے کا یہ اثر تھا کہ باوجود یکہ دنیا کی تمام توموں
نے اس کے متعلق مخلف پہلو افتیار کئے لیکن سب کے سب غلا تھے اور آن بی جب کہ دنیا اس قدر ترقی کر گئی ہے یہ غلطیاں قائم ہیں عیمائیوں میں اس قدر بی جب کہ دنیا اس قدر ترقی کر گئی ہے یہ غلطیاں قائم ہیں عیمائیوں میں اس قدر بی جب کہ آن

کل پورپ پیس جو تمذیب و تمرن کا مرکز ہے۔ اس مسئلہ کی وجہ سے بیشہ نمایت بنی آئے رہے ہیں اسٹیکول زن و شوہ ہیں جن بن مد درجہ کی سو مزاجی اور ٹالقاتی ہے ناموافقت نے دولوں کا بیش تاہ کر دیا ہے ان طابنا بالکل بند ہے از دواج کے جو فوا کہ اور مقامد ہیں دو ہالکل معدوم ہیں۔ سال ای کوفت میں بسر ہوتے ہیں۔ لیکن اس مصبت سے چموشے کی مرف یہ مربی ہے کہ زنا کا واقعہ ثابت کیا جائے 'برے برے اکابر اور اعمیان سلطت عدالتوں میں اپنی بیویوں کی زنا کاری کا دعوی کرتے ہیں اور سیکٹول بزاروں آدمیوں کے مجمع میں اس شرمناک واقعہ کی شادت ہیں کرتے ہیں اور سیکٹول بزاروں آدمیوں کے مجمع میں اس شرمناک واقعہ کی شادت ہیں کرتے ہیں مدتوں یہ سللہ جاری رہتا ہے اور اس کے متعلق جو کاغذات مرتب ہوتے ہیں 'وہ ہر تم کی ھنجتی رسوائی ' ب اس کے متعلق جو کاغذات مرتب ہوتے ہیں 'وہ ہر تم کی ھنجتی رسوائی ' ب شری' اور بے حیائی کا انبار ہوتے ہیں 'لیکن یہ سب اس لئے گوارا کرنا پڑ آ ہے کہ ان بے حیائیوں کی جغیر عورت کے پنجہ سے رہائی نہیں ہو سکتی ہندہ قانون بھی اس بی عیسائیوں بی کے مشایہ ہے۔

دوسری طرف ہودی ہیں جن کے یمال بات بات پر طلاق جائز بلکہ متحن بے کھانے میں نمک تیز ہو جائے یا اپی ہوی سے زیادہ خوبصورت عورت ہاتہ آ جائے تو بیات تو بیل نمک تیز ہو جائے یا اپی ہوی سے زیادہ خوبصورت عورت ہاتہ آ جائے تو بے مکلف طلاق دی جائے ہے اب دیکھو اسلام نے اس نازک اور دقتی مئلہ کو کو تکر حل کیا۔

قرآن مجید نے پہلے مخلف پیرایوں میں بیہ تلقین کی کہ مرد و عورت کا تعلق ا نفس پرسی اور رفع شہوت کے لئے نہیں ہے بلکہ حسن معاشرت اور پائدار اللت کے لئے ہے۔

ور م دونوں ہیں ہیار اور حبت پیدائی اب فرض کرو کہ کمی مرد کو عورت پند نہ آئے اور وہ اس سے قطع تعلق کتا جاہے اس صورت میں اسلام نے تاکید کی کہ مرد کو حمل اور مبرے کام لینا

ا ہے افراد میں فعسی ان تکر ہوا شیا ویجعل اللہ فیہ خیراکثیرا فان کر ہنمو ہن فعسی ان تکر ہوا شیا ویجعل اللہ فیہ خیراکثیرا اناء) تو اگر تم ان کو ناپند کرد تو به مو سکتا ہے کہ تم کو ایک چن ناپند ہو اور فرا اس میں بہت کھ بھلائی پیدا کرے۔

ى تلقين عورت كوبھى كى

وان امراة خافت من بعلها نشوزا المرضا فلاجناح عليهما ان يصلعا ينهما صلحاو الصلح خير اور اگركى عورت كو ائ شوہرى طرف ے نارامنی یا بے رخی کا ور ہو تو اس میں کھے مضا کتہ نہیں کہ دونوں ملے کولیں ار ملح امچی چڑہے

پر عورت کی بدخوئی اور بد مزاجی کے رفع کرنے کی تدبیریں تائمی کوئد بد مزاجی کو بیشہ برداشت کرتے رہنا حقیقت میں تکلیف مالا پطال ہے۔

والتى تحافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجح واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبنيلا اورجن عورتول كى نافراني كاتم كوفوف موتوان کو نعیجت کرد اور ان کو چموژ دو ان کی خوابگاه میں اور ان کو مارد (خنب طوریر) مجروہ اگر کما مان لیں تو ان کے خلاف حیلے نہ وُ حو تدو۔

اس پر بھی اگر اتفاق اور آشتی ممکن نہ ہو تو اس صورت میں قبل اس کے که خود مرد اور عورت کوئی فیصله کریں اس بات کا تھم دیا کہ قوم کو اس معالمہ میں ما اللت كرني علم يك كو كله اس قم ك معاملات من جو تون اور معاشرت الناني ے تعلق رکھتے ہیں' ہر مخص مجومہ قومی کا ایک جزد ہے اور اس کے افعال اور اعمال کا اثر تمام قوم پر پڑتا ہے۔ اس لئے پلک اور قوم کو اس میں مرافلت کا تھم ديا اور فرمايا-

وان خفتم شقافى بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها اور أكر فم کو خوف ہو کہ آپس میں ناراضی ہو جائے گی تو ایک پنج مرد کے محرائے عادر ایک عورت کے گمرانے سے مقرر کرو۔

یہ تدبیر مجی اگر کار کر نہ ہوئی اور مرد نے تعلم، ارادہ کر لیاکہ طلاق دے ج

زاں ناکزیر مورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت وی لیکن اس کے ساتھ کس ندر مخلف ہاتوں کا لحاظ رکھا۔

در ب ے پہلے یہ کہ طلاق کا یہ طریقہ بتایا کہ تمن مینے میں بقد رج طلاق دی بائے بینی ہر مہینے میں بقد رج طلاق دی بائے بینی ہر مہینے میں ایک طلاق (اصلاح میں اس فاصلہ کو عدت کتے ہیں) یہ فاصلہ اس غرض سے مقرر کیا کہ شاید اس اٹنا میں سوچ سمجھ کر مرد اپی رائے سے باز آ مائے۔

اں کے ساتھ فرمایا:

وبعو لنھن احق بر دھن فسی ذلک ان ارادوااصلاحا (بترہ رکوع 28)اور ان کے فاوندوں کو زیادہ حق ہے کہ واپس لے لیں اگر چاہیں صلح کرنی۔ پریہ قاعدہ مقرر کیا کہ

فان طلقها فلا تحل له من بعد حنى تنكح زوجا غيره (بقره) كر أكر مرد في طلاق دے دى تو اب وہ عورت اس كے لئے مجمى جائز نہ ہوگى جب تك وہ دو سرا نكاح نه كرے - (اور شوہر ثانى بھى اس كو طلاق نه دے دے)

اس قید کے لگانے سے یہ غرض ہے کہ مرد کو یہ خیال پیدا ہو کہ اگر میں نے طلاق دے دی اور آئندہ چل کر میری طبیعت اتفاقا" پھراس کی طرف ماکل ہوئی تو اب اس کے ساتھ آنے کی کوئی صورت نہ رہے گی بجزاس کے کہ وہ دو سرے کے تفرف میں رہ کر آئے اور یہ ظاہرہے کہ اس عار کو کون گوارا کرے گا عقیق کندہ نام دگریہ کار آید

اس کے ساتھ یہ قرار دیا کہ طلاق دیتا کوئی خاتمی معالمہ نہیں بلکہ اس کو قوم کے سامنے خلامر کرنا اور شہادت دلوانا پڑے گا-

اس سے یہ غرض ہے کہ طلاق جب ایک پلک معالمہ قرار پائے گا اور اس اس سے یہ غرض ہے کہ طلاق جب ایک پلک معالمہ قرار پائے گا اور اس Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1 کے جوت کے لئے مواہ اور شاہر مقرر کرنے ہول ملے تو غیرت مند آدمی مشکل سے طلاق پر آمادہ ہو گا-

ں تمام باتوں کے ساتھ مرد نے طلاق دے ہی دی تو اس صورت میں قوا<sub>عر</sub> زمِل کی پابندی ضروری قرار دی-

لاتخر جوهن من بیوتهن (سوره طلاق) اسکنوهن من حیث سکننم من وجد کم ولا تضار وهن لنضیقوا علیهن وان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حنی یضعن حملهن فان ارضعن لکم فاتوهن اجورهن واتمروا بینکم بالمعروف و فلمطلقات مناع بالمعروف حقاعلی المنقین عدت کے زمانہ میں عورتوں کو ان کے گروں سے نکالو ان کو رہے کا مکان دو جمال تم خود رہتے ہو اپنے مقدر کے موافق اور ان کو نقصان نہ پنچاؤ دق کرنے کو اور اگر وہ دودھ بلائمیں تماری فاطر وہ حالہ ہوں تو بچہ جننے تک ان کا نان و نققہ دو اور اگر وہ دودھ بلائمیں تماری فاطر تو ان کو اجر مطقہ عورتوں کو ستور کے موافق عرتوں کو ستور کے موافق عورتوں کو ستور کے موافق کو اور آگر دو۔ اور مطقہ عورتوں کو ستور کے موافق کھانا کیڑا ہے ہے حق ہے بر ہیمز گاروں پر۔

اکثر لوگ یہ کرتے تھے کہ طلاق دے کر عورت کو محبوس رکھتے تھے اور اس
کو نکاح ہانی کرنے نہیں دیتے تھے جس سے بھی تو خواہ مخواہ عورت کو ستانا منظور
ہو تا تھا بھی یہ مقصد ہو تا تھا کہ اس کو دق کر کے مہر معاف کرالیں۔ یا کوئی حصہ
چھڑوالیں بھی مرف اس خیال سے روکتے تھے کہ اپنی بیوی کا دو سرے کے نکال
میں آنا عار خیال کیا جا تا تھا ان باتوں کی اس طرح اصلاح کی۔

ولاتمسکو هن ضرار التعدواو من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه (بقره) اور ان کو اس غرض سے روک نه رکو که ان پر ظلم کرو اور جو مخص ایا کرے گا تو اپنی نفس پر ظلم کرے گا۔

فاذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلاتعضلوهن ان بنكحن از واجهن (بفره)
پرجب تم عور تول كو طلاق دو اور ان كى عدت بورى ہو جائے تو اس بات الله كونه روكوكه ده اپ آئده شو بردل سے شادى كرليں۔
اگر مطلقہ عورت كو حمل ہے " تو بچہ جننے كے دو برس بعد تك مردكواں الله

کھا کیڑا دینا بڑے گا۔

الوالدات پرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان ينم الرضاعنه على المولودلة رزقهن وكسو تهن بالمعروف (بقره) اور مائي اين بيول كو وصی ہے دو برس تک رودھ پلائیں جو مخص سے جائے کہ بوری مت تک رورہ الله اے اور مردیر ان کا کھانا اور کیڑا ہے دستور کے موافق۔

اکثریہ ہوتا تھا کہ نکاح کے وقت مربہ تعداد کثیر باندھتے تھے۔ لیکن جب طلاق دیتے تھے تو مسر کا دینا کراں گزر آ تھا اس لئے مخلف تدبیروں سے عورت پر زور ڈال کر مبرکو گھٹاتے تھے' اس کے لئے فرمایا۔

واناردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احدهن قنطار افلاتا خداوا منه شيا اتاخذونه بهنانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضي بعضكم الى بعض اور اگرتم جاہو ایک بیوی کو چھوڑ کر دو سری بیوی کرنی اور دے مجے ایک کو این پلی بوی کو) خزانہ تو اب ان سے کھے واپس نہ لوکیا تم لینا جاہے ہو ناحق اور مریج گناہ سے اور کیونکر لے کتے ہو طالانکہ ایک دوسرے تک پنج چکا (لیمن زنا الوی کے تعلقات و قوع میں آ کھے)

ان تمام احکام کا محصل یہ ہے کہ مرد نمایت سخت مجبور بول سے آگر عورت کو طلاق دے تو تین مینے کی مرت میں بتدرج ایک ایک طلاق دے طلاق کے بعد سرت کے زمانہ تک جس کی تعداد تین مینے ہے اس کے مصارف کا بار شوہر کے ذمہ ہو گا اس مت میں عورت کو کانی موقع ملے گاکہ اپنے لئے نیا شوہر ڈھونڈے اور اگر مالمہ ہے تو وضع حمل اور اس کے بعد دو برس تک اور عورت کے معارف شوہرکے ذمہ ہوں گے اس کے علاوہ مسرجو مقرر ہوا تھا وہ کل کا کل ہاتھ آئے گااور

عورت كو عك وسى كے باتموں تكليف نہ اٹھانى برے گ-کیا اس سے زیادہ کوئی حکیم اور کوئی مقنن عورتوں کے لئے عمرہ قانون بنا یں سے ریورہ دن آ ہے۔ کے ملک اور خراعات کی ملک ہے' اور کیا اسلام کے سوا دنیا کے کمی اور خراعات کی اور خراعات کی اور کیا اسلام کے سوا دنیا سے کمی اور خرجب میں اس رجم اور مراعات کی اور کیا اسلام کے سوا دنیا سے کمی اور خرجب میں اس رجم اور مراعات کی در اور کیا اسلام کے سوا دنیا سے کمی اور خراعات کی در اور کیا اسلام کے سوا دنیا سے کمی اور خراعات کی در اور کیا اسلام کے سوا دنیا سے کمی اور خراعات کی در اور کیا اسلام کے سوا دنیا سے کمی اور خراعات کی در اور کیا اسلام کے سوا دنیا سے کمی اور خراعات کی در اور کیا اسلام کے سوا دنیا سے کمی اور خراعات کی در اور کیا اسلام کے سوا دنیا سے کمی اور خراعات کی در اور کیا اسلام کے سوا دنیا سے کمی اور خراعات کی در اور کیا اسلام کے سوا دنیا سے کمی در اور کیا اسلام کے سوا دنیا سے کمی در اور کیا اسلام کے سوا دنیا سے کمی در اور کیا اسلام کے سوا دنیا سے کمی در اور کیا اسلام کے سوا دنیا سے کمی در اور کیا اسلام کے سوا دنیا سے کمی در اور کیا در اور کیا اسلام کے سوا دنیا سے کمی در اور کیا در کیا در کیا در اور کیا در اور کیا در نقير مل سنتي ہے؟ 3

منمد ان قوانین کے جن میں دنیا کی قومی ہیشہ مخلف الاراء ری ایں اور آج بھی ہیں ہیں ہیں اور جائداد غیر منقول کی آج بھی ہے میسائیوں میں صرف اولاد اکبر جائداد غیر منقول کی ورافت ہوتی ہے باتی اولاد کو گذارہ ملا ہے اولاد کے سوا باتی رشتہ دار بالکل محرد مرجے ہیں۔

یہ ہے۔ ہندوؤں میں کل اولاد ذکور وارث ہوتی ہے لیکن اولاد ذکور کے سوا اور قرابت داروں کو پچھ نہیں کمآ۔ لڑکیوں کو صرف نان و نفقہ کمآ ہے۔

عرب میں عورتوں کو مطلق وراثت نہیں پہنچی تھی بلکہ جہاں تک معلوم ہے اولاد ذکور کے سوا باپ بھائی ماں بمن دغیرہ کو وراثت میں سے پچھے حصہ نہیں ملاتا۔
یورپ آج کل ای قدر تمذیب و تمدن میں ترقی کر گیا ہے لیکن دراث کا اب تک وہی قاعدہ ہے کہ صرف اولاد اکبر وراثت ہوتی ہے۔

## وارثت كس اصول بر منى ب

اب غور کرو کہ تین اور اصول فطرت کے لحاظ سے وراثت کے کیا اصول ہونے چاہیں' اس بحث کا مدار دو سوالوں پر ہے ایک بیر کہ دولت کا زیادہ افراد ہیں منتم ہونا اور پھیلنا بمترہے۔ یا ایک دو فرد میں محدود رہنا دو سرے بید کہ کی فنم کے مرجانے پر اس کی جائداد اس کے عزیزوں کو کیوں ملتی ہے۔

علم تدن کے اساتذہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ دولت کی مقدار جس قدر ذیادہ افراد میں تقسیم ہو کر تھیا ای قدر مغید ہے تدن اور وحثی ممالک میں ہی چر مجر اور فارق ہے مخصی سلطنوں میں عموما یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ بادشاہ اور اس کے ارکان و مقربین دولت مند ہوتے ہیں باتی تمام لوگ عموما نادار اور کم ماہ ہوئے ہیں بناتی تمام لوگ عموما نادار اور کم ماہ ہوئے ہیں بخلاف اس کے شائستہ ممالک میں بادشاہ سے لے کر اصفاء کے طبقہ تک دولت درجہ بدرجہ علی قدر المراتب اترتی آتی ہے۔

اسلام کے قواعد وراثت تمام تر اصول عقلیہ پر مبنی ہیں

اس امول کا لحاظ مرف اسلام کے قواعد وراشت میں پایا جاتا ہے اسلال قانون کے مطابق میت کے تمام رشتہ وار و قریب ورجہ بدرجہ ورافت سے متا

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

وح بن ان باب بجا وادا بعائی بن مجو بھی خالہ اموں وغیرہ س اور افت میں کچھ نہ کچھ حصہ رکھتے ہیں وراثت کا اصلی اصول میت سے تعلق اور ور در زاہت ہے بینی جن لوگوں کو میت سے تعلق تھا اور جو لوگ میت کے شریک رنج و ر میں ہے اعضاء و جوارح تھے ان کو میت کی جائداد میں سے حصہ لمثارات اور اس کے اعضاء و جوارح تھے ان کو میت کی جائداد میں سے حصہ لمثار ی بیات سے سے سے اس اصول کے موافق یہ نمایت عک دل ہے کہ مرف ایک قم کے رشتہ اس اصول کے موافق یہ نمایت عک دل ہے ا وار درانت کے لئے خاص کر دیئے جائیں بے شبہ رشتہ داروں کے مرات منادت ہیں اور فرق مراتب کا لحاظ ضرور ہے لیکن سے صریح علم اور ناانسانی ہے کہ بج ایک تم کے رشتہ دار کے باتیوں کو بالکل محروم کر دیا جائے اور بورب کا سے قانون تو بالکل خلاف عمل ہے کہ صرف اولاد اکبر وارث ہو اولاد کو جو تعلق میت ے ہے وہ تمام اولاد کو کیسال حاصل ہے باوجود اس کے مرف کیرالن ہونے کی وجہ سے ایک کو ترجیح دینا اور باتیوں کو بالکل محروم کر دینا بالکل اصول فطرت کے

اسلام نے نمایت دیتی اور نازک فرق مراب کا لحاظ رکھا ہے میت کو جن ظاف ہے۔ جن رشتہ داروں سے جس درجہ کا تعلق تما نمایت وقت نظرے ان کے مراتب متعین کئے اور ای نبت ہے ان کے مخلف اور کم و بیش جعے مقرر کئے۔

حقوق عامد تاس۔ اسلام نے عام جماعت انسانی سے نیو کاری و فن ملتی ا فاضی، رحم ولی کے ساتھ پیش آنے کا تھم نمایت اصرار اور مالید کے ساتھ دیا ہے کین ہم اس موقع پر ان کا ذکر نہیں کرتے کو تکہ اظلاق حنہ کی عام تعلیم تمام غامب کا اصل اصول ہے اور اس میں کمی خاص تدمیب کی خصوصیت نہیں البتہ ہو ی تریخ اور تفق کا معیار ہے وہ سے کہ اور نداہب نے فیرندہب والوں یا فیر

قوموں کے ساتھ کس تم سے سلوک کی تعلیم کی ہے؟ ونا میں بدی بدی قومی جو تمام دنیا پر جماعی تعین مندو یاری میسائی اور یودی تھے ہندو ند ہب نے ہندوستان کی تمام قوموں کو جو ایرین نہ تھی شودر کا لتب ریا اور باوجود اتحاد و فدمب کے ان کے لئے وہ قاعدے بنائے جس سے زیادہ اور ذات وہ قاعدے کی علی اس آعے وہ بر تم کی عزت آزادی مخت اور ذات وہ قاعدے کی علی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی ا

عدد اور افتیارات سے محروم کر دیئے گئے۔ انتنا یہ کہ اگر دید مقدس کی آواز افغاقیہ کمی شودر کے کان میں پڑ جائے تو اس کے کان میں سیسہ پلا دینا ہا ہے کہ کر اس کے ناپاک کان اس مقدس آواز کے بھی مستحق نہیں۔

قدیم عیمائیوں کے عروج کا اصلی زمانہ رومن امپائر کا زمانہ ہے یہ سلات
ایک برت دراز تک قائم رہی ادر اس کو دہ سطوت شان حاصل ہوئی کہ دنیا کے رور
دراز حصوں میں ان کے نام سے لرزہ پڑ جاتا تھا لیکن یہ عظیم الثان حکومت کیا تم
فرنچ کی انسائیکلو پرڈیا میں اس کا خاکہ ان لفظوں میں تھینچا ہے 4۔

رومن کا نظام سلطنت کیا تھا' وہ بے رحی اور سفاکی جس نے قانون کالبی پین لیا تھا' اس کے جو فضائل تھے یعنی شجاعت بلکہ خویش بنی' تر تیب' اتحاد باہی' وہ بعینہ چوروں اور ڈاکوؤں کے فضائل تھے اس کی و طنیت بالکل وحثیانہ تھی بے انتها جب جاہ اجنبی قوموں کے ساتھ کینہ پروری رحم دلی کے احساس کا فتا ہو جاناان چیزوں کے سوا وہاں اور پچھ نظرنہ آتا تھا عظمت شان جس چیز کا نام تھا وہ تی بازی درہ زنی قیدیان جنگ کو سزا دینا بچوں اور پو ڈھوں سے گاڑی کھیوانا تھا۔

یبودیوں نے غیر قوموں کے ساتھ جو بر آؤ کیا اس کے اندازہ فکر کے لئے مرف یہ کافی ہے کہ خود تورات میں ندکور ہے کہ خدا نے حضرت موی کو حکم دباکہ دشمنوں کے ساتھ ہزار آدمی جو گر فقار ہوئے تھے ان میں سے عور نیں اور بج بھی ذندہ نہ رہنے پائیں اور سب کے سب قتل کر دیئے جائیں۔ اب دیکھو اسلام نے کیا گیا۔

<sup>1-</sup> پروفیسر ژول سیمان ( تطبیق صفحه 30 <u>)</u>

<sup>2-</sup> برنانِيَا انْمَا يُكُلُو پيڈيا۔ لفظ رومن (عورت)

<sup>3-</sup> اس موقع پر سے بنا دینا بھی ضرور ہے کہ سے تمام احکام وہ میں جو قرآن مجید اور احادیث کا روسے اللہ علیہ ا

<sup>4 -</sup> تطبق منح 37 \_

# اسلام نے غیرمذہب اور غیر قوموں کو کیا حقوق دیئے

قوم اور نسل کی تمیز تو سرے سے اٹھادی۔ اسلام کا سرچھہ عرب تھالین اس نے پاری ، ہندو' ترک' آبار' حبثی' افغانی غرض تمام دنیا کی قوموں کو اسلام برل کرنے بے ساتھ عرب کا ہمسر بنا دیا یو رپ آج اس قدر آزادی کا دی ہے لین غیر قوموں کے ساتھ اس نے جو تفرقہ قائم کر رکھا ہے اس کو کسی طرح وہ منا نیس سکا۔ اگر کوئی محض عیسائی ہو کر یو رپ والوں کا ہم ذہب ہو جائے تو پیٹوایان نہ ہب اس کو یہ آسلی دیتے ہیں کہ قیامت میں وہ ان کا ہم رجہ ہو گالیکن اس دار فائی میں جو حد فاصل قائم تھی وہ قائم رہے گی برخلاف اس کے اسلام نے یہ کیا کہ غزنیہ ' و سلیم' سلا جقہ' ترک ' چراکہ وغیرہ کو جن میں عرب کے خون کا ایک قطرہ بی نہ تھانوبت نوبت شا شناہیان بخش دین اور خود عرب کو ان کا محکوم بنا دیا۔

خالفین غرب کی اسلام نے دو قتمیں قرار دیں

1- ذی اور معامر لیعنی وہ لوگ جو اسلام کی حکومت میں رہے ہیں یا جن ے ملح اور دوستی کا معامرہ ہے۔

2- حل یعن جن سے کسی قتم کا معاہدہ نہیں ہے اور لوائی اور مخاصت قائم ہے یا قائم ہو عتی ہے۔ قائم ہو عتی ہے۔

ذمیوں کو اسلام نے جان مال آزادی عزت اور دیگر تمام حقق کے لحاظ سے
بالکل مسلمانوں کا ہمسر بتا دیا لیکن چو نکہ ہم نے اس بحث پر ایک رسالہ لکھا ہے جس
کانام حقوق الذمین ہے اس لئے اس موقع پر ہم اس کی تفصیل نہیں لکھتے۔
تریوں کے ساتھ اسلام نے جس مراعات اور سلوک کا حکم دیا ہے دہ آیات

ترآنی سے ظاہر ہو گا۔

وقاتلوافى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعندوان الله لايحب المعندين

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولن صبر تم لهو خير للصابرين ولا يجر منكم شنان قوم على الاتعدلوا فداك راه مي ان لوكول سالوج تم سال لوج منكم شنان قوم على الاتعدلوا فدا كد راه مي ان لوكول سالوج تم سالوج من اور اس حد سال الله على المرابي في اور الر مركرو تو مرابي نيس كرتا اكر تم بدله لوتو اى طرح لوجياتم سالي كيا اور اكر مركرو تو مرابي سيس كرتا اكر تم بدله لوتو اى طرح لوجياتم سالي كيا اور اكر مركرو تو مرابي سيس كرتا والول كے لئے كى قوم كى وشنى تم كو اس بات بر آماده نه كرد كر تم افعان نه كرد -

قرآن مجید میں اس تم کے ہمی اکثر الفاظ آئے ہیں کہ کافروں کو جہاں پاؤ

قرآن مجید میں اس تم کے ہمی اکثر الفاظ آئے ہیں کہ کافروں کو جہاں پاؤ

قرآن مجید میں اس تم کافر خدا کے دشمن ہیں ان آیتوں سے بظاہر ثابت ہوتا

ہوگئی لیکن اس تاقض کو خدا نے خود رفع کر دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔

لاینه کہ اللہ عن الذین لم یقا تلو کم فی الدین ولم یخر جو کم من دیار کم

ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخر جوكم من دياركم وظاهر واعلى اخراجكم الذين قاتلوكم ومن يتولهم منكم فاوليك هم الظلمون

جو لوگ تم سے فرہی لڑائی نمیں لڑے اور تم کو تہمارے گھروں سے نہیں نکالا- ان
کی نبیت خدا تم کو اس بات سے منع نہیں کر آگہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو اور ان
کے ساتھ انصاف کرو خدا تم کو ان لوگوں سے دوستی رکھنے کو منع کر آ ہے جو تم سے
فہ ہی لڑائی لڑے اور تم کو تہمارے گھروں سے نکالا اور تہمارے نکالنے پر اعانت کا
اور جو لوگ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔

ان آیوں سے ماف ظاہر ہے کہ بجر اس مورت کے کہ خالفین نہب مسلمانوں سے نہ ہن لڑائی لڑیں اور ان کے طک سے نکال دیں یا نکال دین ہا نکال دین ہا نکال دین یا نکال دین ہا نکار کرنا مانت کریں اور کسی صورت میں ان سے دوتی رکھنا یا ان کے ساتھ بھلائی کرنا ممنوع نہیں عیسائی اور بعض اور فہبول میں بظاہر اس سے زیادہ فیاضانہ احکام نظر ممنوع نہیں عیسائی اور بعض اور فہبول میں بطاہر اس سے زیادہ فیاضانہ احکام نظر آتے ہیں۔ مثلاً انجیل میں ہے کہ اگر تمہارے ایک گال پر کوئی فیض تعیشرارے

#### 323

ق نم دو سرا کال بھی پھیردو کہ سے بھی حاضرہ۔
لکین سے اس قتم کی ہاتیں ہیں جو بظاہر نمایت خوش نما ہیں لین واقع میں فنول ہیں۔ کیونکہ فطرت انسانی کے خلاف ہیں اور اس وجہ سے عملی صورت میں کہی ان کا ظہور نہیں ہو سکا۔ اسلام کو جو تمام نداہب پر ترجیح ہے وہ اس بنا پر ہے کہ افراط و تفریط دونوں سے الگ ہے اور اس کے جس قدر احکام ہیں تمام فطرت انسانی کے موافق ہیں۔

### بقيه عقائد

اسلام کی اصلی بنیاد جن اصول پر قائم ہے وہ صرف توحید اور نبوت ہے من قال لا اله الا الله دخل الجنته بير اسلام بالكل ساده "صاف اور مخقرب اوري سادگی ہے جس کی بنا پر اسلام کو اور تمام نداہب پر ترجیح ہے' ای ساڈگی پر پورپ کا اک محقق ان الفاظ میں حرت ظاہر کرتا ہے اگر کوئی حکیم عیمائی ندہب کے طول طویل اور پر بیج عقائد ندمبی پر نظر ڈالے گا تو بول اٹھے گاکہ آہ میرا ندہب ایبا مان اور صاف کیوں نہ ہوا کہ میں ایمان لا آ ایک خدا پر اور اس کے رسول محمر یر بی رو لفظ تھے جن کے زبان ہر لانے سے اور یقین کرنے سے و فحد کافر مسلمان گراہ ہدایت یافتہ' شق سعید' اور مردود مقبول بن جاتا تھا لیکن زمانہ کے امتداد اور طبائع ك اختلاف نے اس متين ير سيكروں ماشے بردها ديے اور اب اسلام ايك ايے مجوعہ مسائل کا نام ہو گیا ہے جس کو قرن اولی کے لوگ سمجھانے سے بھی نہ سمجھنے اور عرب جن پر قرآن اترا تھا وہ تو آج بھی نہیں سمچھ سکتے طرہ پیا کہ ہی نوزائیدہ ماکل کفراور اسلام کا معیار قرار یا گئے قرآن مجید تلوق ہے یا قدیم صفات الی مین ذات میں یا غیراعمال جزو ایمان میں یا خارج و قرون اولی میں ان مسائل کا پہتہ مجی نہ تماليكن زمانه مابعد من انبي كو كفرو اسلام كي حد فاصل قرار دياميا ، ماريخ علم كلام من تم را م چکے ہو گے کہ ان سائل کی بنا پر کیا کیا قیامتیں بریا ہو تمیں بسر عال اب بہ مائل علم كلام كے ساتھ ايا تعلق ركھتے ہيں كہ جديد علم كلام ميں ننيا يا اثبانان کے ذکر سے جارہ نہیں۔

ان ماکل پر دو میشوں سے بحث کرنی جانے۔

مسائل عقائد کی نوعیت

ان مسائل کی نوعیت

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

علم كلام كو واقعی ان سے كس حد تك تعلق ہے۔

الملی بحث۔ یہ بحث علم کلام کی آریخ میں ہم مفسلا" کھ چکے ہیں ہمان مرن اس قدر بتا دیتا ہے کہ یہ مسائل دو قتم کے ہیں بعض ایے ہیں جن افزر قرآن مجید یا حدیث میں سرے سے نہیں ہے لیکن چو نکہ متکلمین کے نزدیک وہ تودید اور نبوت کے عوارض ذاتی ہیں اس لئے ان سے بحث کرنی ضرور ہے کیونکہ ان کے بغیر توحید اور نبوت کی شکیل نہیں ہو گئی۔ مثلا" قرآن مجید کا عادث یا قدیم ہونا یہ مثلہ اگر چہ بہ تصریح قرآن و حدیث میں نہ کور نہیں لیکن جو عقائد قرآن مجید میں نہ کور نہیں لیکن جو عقائد قرآن مجید میں نہ کور ہیں۔ ان کے لوازم میں سے ہے کیونکہ قرآن کلام اللی ہے اور کلام اللی خدا کی صفت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ قائم ہوتی کی صفت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ اب اگر قرآن مجید عادث ہو تو ذات باری بھی عادث ہوگی کونکہ جو چیز کے دور بھی عادث ہوتی ہے اور یہ بجائے خود قابت ہو چکا ہے حوادث کا محل ہوتی ہے۔ وہ اس قتم کے او بہت سے سائل ہیں۔

مهائل عقائد جو قرآن میں ندکور نہیں

بعض ماکل ایسے ہیں جو قرآن مجید میں فدکور ہیں لیکن چونکہ ان کی کفیت

فرکور نہیں اس لئے ہرفرقہ نے اپنے اجتماد کے موافق کیفیت کی تعین کی اس

تعین سے بالذات اور بواسط بہت سے ماکل پیدا ہو گئے۔ مثلا معاد کی کیفیات اشاء و

قرآن مجید میں نمایت کوت سے معاد کا ذرکہ لیکن کیفیت کی تصریح نہیں اشاء و

قرآن مجید میں نمایت کوت سے معاد کا ذرکہ تعلق نہیں عذاب و تواب ہو کھ

موجود تھا حکمائے اسلام کے نزدیک معاد کو جم سے تعلق نہیں عذاب و تواب ہو کھ

موجود تھا حکمائے اسلام کے نزدیک معاد کو جم سے تعلق نہیں کونکہ روح جو ہر

ہوگا روح پر ہوگا اور روح کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں کونکہ روح جو ہر

ہوگا روح پر ہوگا اور روح کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں کونکہ رح کے ماکل بین جن کا

ہیط ہے اور وہ پیدا ہو کر فنا نہیں ہوتی دو سری بحث بہل قتم کے ماکل بین جن کا

ہیط ہے اور وہ پیدا ہو کر فنا نہیں ہوتی دو سری جوہ وہ کویا اسلام کے اجزا بن کئے

داخل نہیں 1 لیکن چونکہ آج چے سات سو ہرس سے وہ کویا اسلام کے اجزا بن کئے

واضل نہیں 1 لیکن چونکہ آج چے سات سو ہرس سے وہ کویا اسلام کے اجزا بن کئے

واضل نہیں 1 لیکن چونکہ آج چے سات سو ہرس سے وہ کویا اسلام کے اجزا بن کئے

واشل نہیں 1 لیکن چونکہ آج چے سات سو ہرس سے وہ کویا اسلام کے اجزا بن کئے

واشل نہیں 1 لیکن چونکہ آج چے سات سو ہرس سے دو نہیں ہیں۔

1 خدا کسی بہت میں قمیں 2 خدا کے جسم قمیں ہے 3 خدا جو ہریا مرض قمیں

4۔ خداکس زمانہ میں حمیں الین نانی دینے جمیں

5۔ خداکمی فیرے ساتھ متحد نہیں ہو سکا

6- خدا کی ذات میں کوئی مادث چنے قائم جمیں ، کتی

7- خدا کی مغات مین ذات قهیں

8- فدا قادر بالذات ہے یعنی قعل اور ترک قعل کا متار ہے

9- خدا تمام ممكنات كافاعل بالذات ب

10- خدا کاارادہ قدیم ہے

11- خدا کا کلام قدیم ہے اور وہ کلام نفسی ہے

12- انبان سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں وہ خدا کے افتیار سے سرزد ہوتے ہیں

انسان کی قدرت اور اختیار کو پچھ دخل نہیں

13- خدا کے افعال مطل بالا اغراض نہیں

14- بقالیک مفت وجودی ہے جو اصل وجودیر زاکد ہے

15- سمع وبفرجو خدا کے اوصاف ہیں تمام محسوسات سے متعلق ہو سکتے ہیں

16- کلام باری میں کثرت نہیں بلکہ وہ واحد محض ہے

17- خدا کا کلام نعسی مسموع ہو سکتا ہے۔

دیگر فرقے

1- حتابلہ اور اکثر محدثین اس کے مخالف ہیں

2- کرامیته اس کے مخالف ہیں ابن تیمیہ بھی جسم کا قائل ہے

3- ابن تميه وغيره كے نزويك جو مرب

84 وحدة وجود والول كے نزديك مرچيز خدا ہے

ک کا کہ کرامیہ اس کے خالف ہیں

كا مرج حكمائ اسلام اور اكثر معزله كے نزديك عين ذات بي

بوعلی سینا وغیرہ کے نزدیک موجب بالذات ہے لینی جس طرح آفآب سے
ردفنی صادر ہوتی ہے ای طرح خدا سے افعال صادر ہوتے ہیں
جری ہوعلی سینا وغیرہ کے نزدیک خدا واحد بالذات ہے اور جو چیز واحد بالذات ہے
اس سے بالذات صرف ایک ہی چیز صادر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ خدا نے مرف عشل
اس سے بالذات مرف ایک ہی چیز صادر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ خدا نے مرف عشل
اول کو پیدا کیا اور پھر عشل اول سے واسطہ در واسطہ تمام مخلو قات پیدا ہوئی۔

104 معزلہ کے زدیک طادث ہے

الم الم الم الم الم الم الم الم الله عن ا

4

الا المعزل كے نزديك انبان كا ارادہ اور قدرت خرد اس كے افعال كى علت ہے البته يه ارادہ اور قدرت خدائے اس من پيدا كى ہے۔

13/1- معتزلہ کے زریک خدا کے ہر فعل کی غرض و عامت ہے

ان عقائد کے سوا اور بھی بہت سے عقائد ہیں مسات مسائل ہی ہیں اس لئے ہم نے اننی پر اکتفائی۔

> و سری فٹم کے عقائد وہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ جو امور قرآن میں فد کور ہیں ان کی کیفیت فد کور نہیں

یہ عقائد زیادہ ان چزوں سے متعلق ہیں جو روحانیات یا عالم غیب میں داخل ایں مثلا وجود طلا کہ حشر و نشر بہشت و دوزخ صراط میزان وغیرہ چو نکہ ان کا ذکر خود قرآن مجید میں تھا اس لئے اجمالا " تمام اسلای فرقوں نے ان کو مانا لیکن ان کی حقیقت اور ماہیت کے متعین کرنے میں اختلاف ہوا بعض فرقوں نے الفاظ کے بالکل فلاہری معنی لئے بعض نے مجاز اور استعارہ کو دخل دیا 'بعض نے خاص خاص الفاظ میں کچھ آویل نمیں کی بلکہ یہ کما کہ روحانیات کے سمجھانے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ یہ اختلاف اگر چہ خود مقضائے فطرت تھا لیکن ایک بردا سب یہ ہوا کہ قرآن مجید میں انتخلاف اگر چہ خود مقضائے فطرت تھا لیکن ایک بردا سب یہ ہوا کہ قرآن مجید میں انتخارہ موجود تھا۔

قرآن مجير من ايك آيت ہے

منه ایت محکمت هن ام الکتب واخر منشابهت فاما الذین فی قلویهم زیع فیتبعون ماتشابه منه ابتعاء الفتنته وابتغا تاویله و مایعلم تاویله الاالله مینیدن فی العلم بقولون امنابه (آل عمران رکوع)

والرسخون في العلم يقولون امنابه (آل عران ركوع) ر ر بیران میدگی بعض آیتی صاف میں اور وہی ام الکتاب ہیں اور بعض (ترجمہ) " قرآن مجید کی بعض آیتی صاف میں اور وہی ام الکتاب ہیں اور بعض مبهم ہیں۔ نو جن لوگوں کے دلول میں کجی ہے وہ مبهم آیتول کے پیچھے پڑے رہے ہیں ہے۔ میں ہے فساد بیدا کریں اور ٹاکہ ان کی تاویل کریں حالا نکہ ان کی تاویل بجز خدا کے كوئى نهيں جانيا يا وہ لوگ جو علم ميں كيے بيں وہ كہتے ہيں ہم اس پر ايمان لائے۔" 2 اختلاف اس طرح بيدا ہواكہ ايك فريق نے والراسخون في العلم كو الگ جلہ قرار دیا جس کے رو سے یہ معنی ہوئے کہ جو آیتیں مہم ہیں ان کی آول خدا کے سوکوئی نمیں جانا۔ باتی جو لوگ رائخ فی العلم بیں وہ صرف یہ کمہ کررہ جاتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے وو سرے فریق کے نزدیک والراسخون فی العلم الگ جملہ نہیں ہے بلکہ پہلے جملہ بر عطف ہے اس تقدیر پر معنی یہ ہوئے کہ میم آنوں کی ناویل بجز خدا کے اور بجزان لوگوں کے جو علم میں کیے ہیں اور کوئی سی جانا- پہلے معنی کے قائل حضرت عائشہ اس بھری الک ابن انس کسالی ا فراء 'اور جبائی وغیرہ ہیں دو سرے معنی کے قائل مجابد ' ربیع بن انس اور اکثر مظمین ہیں عبداللہ بن عباس سے دونوں طرح روایت ہے اس اختلاف سے ایک اور اختلاف پیدا ہوا لین یہ کہ کون سی آیتیں محکم ہیں اور کون سی مہم اس بنائ عقائد مبحوث فیها میں متعدد اختلافات پیدا ہوئے۔

1- سير عقائد جن آيتول ميل فدكور بين وه مهم بين يا نهين؟

2- ممم بي توان كى تاويل كرنى جاسي يا سيس؟

3- أول كرني عابي وكوكر؟

چونکہ آئدہ ہر جگہ آویل کی بحث آئے گی اس لئے سب سے پہلے ہم کو آویل کا فیصلہ کرنا چاہیے لینی یہ کہ آویل کی کیا حقیقت ہے؟ آویل مطلقا نا جائز ہے یا کمیں جائز ہے اور کمیں ناجائز اگر بعض موقع پر جائز ہے تو جواز کا کیا قاعدہ ہے؟ آویل کو کفراسلام کا معیار کمال تک قرار دیا جاسکتا ہے؟

### ادیل کی حقیقت

کے ناویل کے معنی اصل لغت میں مرجع و سرک ہیں اور اصطلاح میں تعبیر اور تغییر کو کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ لفظ اکثر اننی معنوں میں استعال ہوا ہے ۔

زیک بنا ویل مالہ تستطع علیہ صبر الیکن علمی یا تغیری اصطلاح میں ناویل کے یہ معنی ہیں کہ کمی لفظ کے ظاہری اور لغوی معنی جھوڑ کر کوئی اور معنی لئے یہ معنی ہیں کہ کمی لفظ کے ظاہری اور لغوی معنی جھوڑ کر کوئی اور معنی لئے ،

میں -

اسلام میں جس قدر فرقے ہیں حثویہ کے سوا باتی سب نے آویل کو جائز رکھا ہے۔ امام احمد بن صبل کی نسبت اگرچہ روایت ہے کہ وہ بالکل خالف سے آئم تمین موقع پر وہ بھی آدیل کو جائز رکھتے سے غرض اصل آدیل کے جواز میں بجر حثویہ کے اور کسی کو کلام نمیں گفتگو جو کچھ ہے وہ آدیل کے موقع اور محل میں ہین کمال جائز ہے اور کمال نمیں اسلامی فرقوں میں ظاہر پرسی اور دقیقہ سنی کے لاظ سے جو فرق مراتب تھا اسی نبست سے آدیل کا دائرہ بھی محدود اور وسیع ہوا۔ بیا کہ فرق مراتب تھا اسی نبست سے آدیل کا دائرہ بھی محدود اور وسیع ہوا۔ بیا سی بہلا ورجہ ارباب ظاہر کا ہے ان کے نزدیک کمیں آدیل جائز نہیں مثلا قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے آسان و زمین سے کما کہ بہ فوشی یا باکراہ حاضر ہو۔ ورنوں نے کما ہم مطبعانہ حاضر ہیں۔"

یا مثلاً قرآن میں ہے کہ جب ہم کمی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے 'ارباب ظاہر کے نزدیک ان آنیوں میں وی لغوی معنی مراد ہیں یعنی یہ کہ فی الواقع زمین و آسان نے یہ الفاظ کے تھے اور فی الواقع خدا ہر خیز کے پیدا ہونے کے وقت کن کا لفظ کما کرتا ہے 'امام ابوالحن اشعری کا خرب کی کے پیدا ہونے کے وقت کن کا لفظ کما کرتا ہے 'امام ابوالحن اشعری کا خرب ای کے قریب ہے 'قرآن مجید میں ہے کہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے اس معنی نے قریب قریب ہے 'قرآن مجید میں ہے کہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے اسل معنی ہے کہ ان لفاظ کے اصل معنی ہے کہ ان لفاظ کے اصل معنی ہیں۔ امام موصوف نے کتاب اللبافتہ ہیں تصریح کی ہے کہ ان لفاظ کے اصل معنی

مرادیں کوئی مجازیا استعارہ نہیں ہے۔
ارباب ظاہر کے بعد عام اشاعرہ مجر مازید سے مجر معزلہ مجر علائے اسلام
ارباب ظاہر کے بعد عام اشاعرہ مجر اصول کا انضاط ہے لین کن
ایس اس بحث میں سب سے اہم امر آدیل کے اصول کا انطاع العلوم میں
موقعوں پر تابیل جائز ہے اور کن موقعوں پر نہیں۔امام غزالی نے احیاء العلوم میں

ادر فعل التفرقہ بین الاسلام والزندقہ میں اس پر نمایت خوبی سے بحث کی ہے ال لئے ہم اس کا لفظی ترجمہ نقل کرتے ہیں۔ احیاء العلوم جزو اول کتاب قرار العقائد فصل ثانی میں ہے۔

## آویل کے متعلق امام غزالی کی رائے

امرتم يه كوكه اس بات سے تو معلوم ہوتا ہے كه ان علوم كاايك فابرے اور ایک باطن جن میں سے بعض نمایت واضح ہیں اور ابتداء ذہن میں آجاتے ہی بعض نفی ہیں جو مجاہرہ و ریاضت کدو کاوش اور فکر صحیح سے حاصل ہوتے ہیں اور وہ بھی اس وقت کہ دنیا کی تمام چیزوں سے فارغ الذہن ہو کر انہی پر توجہ کی جائے حالا نکہ یہ بات بظاہر شریعت کے مخالف معلوم ہوتی ہے۔ کیو نکہ شریعت میں ظاہرا باطن رو الگ چزیں نہیں ہیں بلکہ شریعت کا جو ظاہر ہے وہی باطن ہے جو مخلی ہے وی آشکار ہے تو تم کو یہ جانا جا ہیے کہ ان علوم کا خفی و جلی ہونا ایس بات ہے جس ے کوئی صاحب فیم انکار نمیں کر سکتا۔ صرف وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں جنول نے بھین کے زمانہ میں کھ من لیا اور اس پر جم گئے۔ انہوں نے بلندی کی طرف اور علاء و اولیا کے مقامات کی طرف ترقی نہیں کی اور یہ خود شریعت کے دلا کل سے البت ہے۔ آخضرت نے فرمایا کہ قرآن کے معنی ایک ظاہر ہیں اور ایک باطن ایک مد ہے اور ایک مطلع (یہ مدیث صحیح نہیں مترجم) حضرت علی نے اپنے سند ک طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس میں برے برے علوم ہیں کاش ان کا کوئی حال لیا آخضرت نے فرمایا کہ ہم پغیر لوگ ہیں ہم کو یہ تھم ہے کہ ہم لوگوں سے ان ک عمل کے موافق بات کریں (یہ صدیث بھی مرفوع نہیں بلکہ حضرت علی کا قول م)۔ آنخفرت نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بات کی قوم کے سامنے بیان کی جائے اور وہ ان کی عمل سے باہر ہو تو ان کے حق میں فتنہ ہوگی خدانے کما ہے وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون آ تخضرت نے فرایا کہ جو بچہ میں جانا ہوں اگر تم بھی جانتے تو ہنتے کم اور روتے زیادہ۔

اب بتاؤ اگریہ راز کی باتیں نہ تھیں جن کے ظاہر کرنے ہے آپ کو اس بنا پر منع کیا گیا تھا کہ لوگ ان کو نہیں سمجھ سکتے تھے یا اور کوئی مصلحت تھی تو آنخضرٹ

ے ان کو ظاہر کیوں نہیں فرمایا' اور میہ ظاہر ہے کہ اگر آنخضرت بیان کرتے تہ لوگ بر مال تعدیق کرتے۔ ابن عبال نے اس آیت کے متعلق الله الذی خلق سبع ہ تم لوگ مجھ کو پھر مارو کے اور دو سری روایت میں ہے کہ تم کو کے کہ عمداللہ بن عباس کافر ہے۔ اور ابو ہررہ کا قول ہے کہ میں نے آنخضرت سے دو تھم کی ماتی یاد کیں۔ ایک کو شائع کیا اور دو سرے کو اگر شائع کروں تو میری یہ گردن . لا والى جائے كى اور آخضرت في فرمايا كه ابو بكركو جو نعنيات تم لوگول ير بوه زیادہ نماز برصنے اور روزہ رکھنے سے نہیں ہے۔ بلکہ اس راز کی وجہ سے بو اس کے سینہ میں امانت ہے۔ اور نیہ ظاہر ہے کہ سے راز ندہی ہی اصول کے متعلق تھا اور جو چیز ندہبی اصول میں داخل تھی وہ ظاہر طور پر اوروں ہے بھی مخلی نہیں ہو عتی تھی سل ستری کا قول ہے کہ علاء کے پاس تین شم کے علوم ہوتے ہیں۔ 1- علم ظاہر جس کو وہ اہل ظاہر کے سامنے پیش کرتے ہیں-2- علم باطن جو صرف ان لوگوں پر ظاہر کیا جاتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں-3- وہ علم جس کا تعلق صرف خدا ہے ہوتا ہے اور سمی کے سامنے ظاہر نہیں کیا جا آبعض عرفا کا قول ہے کہ ربوبیت (خدائی) کا بھید ظاہر کرنا کفر ہے ، حضوں کاقول ے کہ ربوبیت ایک ایبا راز ہے کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو نبوت بیار ہو جائے اور نوت ایک ایبا راز ہے کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو علم بیکار ہو جائے اور علاء کو خدا كے ساتھ ايماراز ہے كہ أكر ظاہر كو ديا جائے تو تمام احكام باطل ہو جائيں اس قائل کا غالبا مطلب میہ ہے کہ نبوت کو ماہ بینوں کے نزدیک باطل ہو جائے گی ورنہ اگر سے مطلب نہ ہو تو بیہ قول غلط ہے۔ بلکہ سے بیہ ہے کہ ان دونوں میں تاقض نہیں کیونکہ کامل وہی ہے جس کا نور مغفرت ' نور تقوی کو بجھانہ دے اور ظاہر و باطن میں کیوں ر اختلاف ہو سکتا ہے۔ کیونکہ باطن اگر ظاہر کا مخالف ہے تو شریعت باطل ہو جائے گا اور یہ وی بات تھرے گی کہ حقیقت خلاف شریعت ہے او یہ کفر ہے کیونکہ مربعت ظاہر کا نام ہے اور حقیقت باطن کا اور اگر شربعت و حقیقت دونوں ایک بی شربعت ظاہر کا نام ہے اور حقیقت باطن یں تو پھر دو قسمیں کیسی؟ اس صورت میں شریعت میں کوئی قابل اخفاراز نہ ہو گا

اور ظاہرو نیاں ایک ہو گا-

تو تم كو جانا جاسي كه يه سوال ايك بدى مهم كى سلسله جنباني كرمان، علم مكاشد كي طرف منجر مو يا ب اور علم المعالمه كي غرض و مانت سه وور بان ب المعالم بي المعالم المعالم المعالم بي المعالم المعالم بي المعالم المعالم المعالم المرادية ہوئے وہ اعتبادات قلبی میں داخل میں اور ہم نے ان پر تھلیدا میتین کیائے اور کنف حقیقت کے طور پر کو تکہ تمام لوگ کشف حقیقت پر مجبور نہیں کئے گئے ہے ، اور اگریہ اعتقاد اعمال میں واخل نہ ہوتے تو ہم اس کتاب میں ان کا ذکر ہمی نے كرتے اور اگر بياب نه ہوتی كه وه دل كى ظاہرى حالت سے متعلق بن نه بالمنى ت ہم اس كتاب كے حصہ اول ميں اس كا ذكر نه كرتے باتى حقیق انكمشاف ہونا توبہ قب کے باطن سے متعلق ہے تاہم چو تکہ منعملو کا موقع ایبا آیزا ہے کہ ظاہر و باطن میں تاتن كاخيال پيدا ہو تا ہے۔ اس لئے مختر طور پر اس عقدہ كا حل كرنا ضرور ہے۔

وہ اسرار جن کا فاش کرنا منع ہے ان کی پانچ فتمیں ہیں

جو مخص به كمتا ہے كه شريعت و حقيقت يا ظاہر و باطن باہم مخالف بن وه اسلام کے بجائے کفرے زیادہ قریب ہے اصل سے کہ جو اسرار مقربان سے مخصوص ہیں اور جن کو اور لوگ نہیں جانتے اور جن کا فاش کرنا منع ہے ان ک بالجي تشميل بي-

۱- کیلی هم سے کہ وہ بات فی نفسہ وقبق ہے اور اکثر طبیعتیں اس کے معجمے سے عابز ہیں تو وہ خواہ مخواہ معربین کے ساتھ مخصوص ہو گی اور ان کا فرض ہو گاکہ اس کو تاالموں پر ظاہر نہ کریں ورنہ ان کے حق میں وہ موجب فساد ہوگا کوئکہ ان کے قیم کی وہال تک رسائی نہیں ہو سکتی آسی بنا پر جب لوگوں نے آخضرت سے روح کی حقیقت بوجھی تو آخضرت نے اعراض کیا کو تکہ روح ک حقیقت عام لوگوں کے قہم میں نہیں آ کتی اور وہم اس کی حقیقت کے دریافت سے عاجزے بہند سلمو کہ آخضرت کو بھی روح کی حقیقت معلوم نہیں تھی کو تکہ جو فخص روح کی حقیقت نہیں جانا وہ اپی حقیقت نہیں جانا اور جو فخص اپی حقیقت نہیں جان سکا وہ خدا کو کیا بچان سکا ہے بعض علاء اور اولیا کو روح کی حقیقت مخفریہ کہ انسان صرف اپنی ذات اور صفات (موجودہ یا گذشتہ) کا تصور کرتا ہو اور کے اور ہوائی آت و صفات کا بھی تصور کرتا ہواور یہ بھر اپنی آزادہ کر سکتا ہے کہ دونوں بیں شرف و کمال کے لحاظ ہے فرق ہے۔ اس بنا پر انسان جو پچھ کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتا کہ خود اس بی جو ادصاف بائے جاتے ہیں شکا "فعل" قدر ت' علم وغیرہ اننی کو خدا بی بھی جابت کرے مرف یہ فرق ہو گاکہ خدا کی صفات کو اپنی صفات سے نمایت بالاتر قرار دے گا۔ قوانسان یہ فرق ہو گاکہ خدا کی صفات کو اپنی صفات سے نمایت بالاتر قرار دے گا۔ قوانسان در حقیقت اپنے ہی صفات کا اثبات کرتا ہے نہ ان صفات کا جو خدا کے مخصوص منات ہیں اس بنا پر آخضرت کے فرایا ہے کہ اے خدا بی ترکی قوصیف اس طرح منات ہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود کی ہے اس صدیث کے بید منی نہیں کہ آپ کو اعتراف تھا کہ خدا کی صفات کی حقیقت سمجھنے سے صدفور ہوں۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ خدا کی خیدا تریف کا شما کی صفات کی حقیقت سمجھنے سے صدفور ہوں۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ خدا کی خیدا تریف کا کہا کہ خدا تریف کا منات کی حقیقت سمجھنے سے معذور ہوں۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ خدا کی حقیقت خدا ہی سمجھ سکتا ہے اور حضرت ابو بھر کا قول ہے کہ وہ خدا تریف کا منات کی حقیقت خدا ہی سمجھ سکتا ہے اور حضرت ابو بھر کا قول ہے کہ وہ خدا تریف کا ان کے نہ بھیان کے کا سے طریقہ رکھا ہے کہ اس کے نہ بھیان کے کا ان کر بھرے کہا ہے کہ اس کے نہ بھیان کے کا ان کر ان کر ان کی ان کر ان کے کا سے طریقہ رکھا ہے کہ اس کے نہ بھیان کے کا ان کر ان کی نہ بھیان کے کا سے طریقہ رکھا ہے کہ اس کے نہ بھیان کے کا ان کر ان کر ان کر ان کے دور خدا آتریف کا ان کر دور خدا آتریف کا ان کر بھر کے کہ دور خدا آتریف کا ان کر دور خدا آتریف کا ان کی دور خدا تریف کا ان کے دور خدا تریف کا ان کر دور خدا تریف کا ان کی دور خدا تریف کا ان کر دور کر کے تو کی کو دور خدا تریف کا ان کر دور خدا تریف کا ان کے دور خدا تریف کا دی کر دور خدا تریف کا دور کر کران کے کا دور خدا تریف کا دی دور خدا تریف کا دور کر کران کر کران کے کا دور خدا تریف کا دور کر کران کے کا دور خدا تریف کا دور کر کران کے کا کی دور خدا تریف کا دور کران کے کا دور خدا تریف کا دور کران کے کا دور خدا تریف کا دور کر کران کے کا دی دور خدا تریف کا دور کران کے کا دور خدا تریف کران کے کا دور خدا تریف کران کے کران کرنے کی کران کران کے کران کرانے

یماں پنج کر ہم کو قلم کی زبان روک لینی چاہیے اور اپ مقعد کی طرف واپس تا چاہیے اور دوہ یہ ہے کہ ان پانچ قسموں میں سے ایک وہ ممائل ہیں ہر ر اپس تا چاہیے او روہ یہ ہے کہ ان پانچ قسموں میں سے ایک وہ ممائل ہیں ہر ر کے دائرہ سے باہر ہیں انئی میں روح کا مسئلہ بھی ہے خدا کے بعض صفات ہمی اس میں داخل ہیں حدیث ذیل میں بھی ای طرف اشارہ ہے خدا کے ستر پر دے ہیں ہور کے ہیں اور اگر وہ کمل جائیں تو دیکھنے والے جل کر رہ جائیں۔

2- دو سری هم کے اسرار جن کو انبیاء اور صدیقین ظاہر نہیں کرتے ، اس کہ بجائے خود قابل فہم ہیں۔ لیکن ان کا ذکر اکثروں کے حق میں معزب کو انبیاء اور صدیقین کے حق میں معزنہیں ' شا" جبرو قدر کا مسئلہ جس کا ظاہر کراال انبیاء اور صدیقین کے حق میں معزنہیں کی بات نہیں ہے کہ بعض تھائی کا ذکر بعض لوگوں کے حق میں اور گلاب کی خونبو کے حق میں اور گلاب کی خونبو کے حق میں معزبو شا" آفآب کی روشنی چگاد ڑکے حق میں اور گلاب کی خونبو کیرلیے کے حق میں معزب مسئر ہے۔ مثلا " یہ عقیدہ کہ کفر' زنا' معاصی اور برائیاں ب خدا کے حت میں معزب میں معزب میں فی نفسہ کے ہے۔ لیکن کمی بات اکثروں کے خوا میں معزب کیونکہ یہ امران کے نزدیک سفاہت کی دلیل ہے اور حکت کے ظاف ہے اور کھی ہو گئے۔ قضا و قدر کے مسئلہ کا بھی میں حال ہے کہ اگر وہ اور نالائق ای بنا پر طحہ ہو گئے۔ قضا و قدر کے مسئلہ کا بھی میں حال ہے کہ اگر وہ ظاہر کر دیا جائے تو اکثر لوگوں کو خدا کے بجز کا گمان ہو گا کیونکہ اس شبہہ کا جو اصلی خواب ہو میام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔

اس کی مثال ایک فض یوں دے سکتا ہے کہ اگر یہ بتا دیا جائے کہ قیامت کے آنے جم بڑار برس یا کم و بیش کی دیر ہے تو ہر مخص اس بات کو سجھ سکتا فائل اگر یہ تعین کر دی جاتی تو خلاف مصلحت ہو تا اور اس جس علق کو ضرد پہنچا۔
کو تکہ اگر قیامت کے آنے جس زیادہ دیر ہے تو لوگ اس خیال ہے کہ ابھی بہت دن ہیں قیامت کی چھواں پروانہ کرتے اور اگر قیامت کا زمانہ قریب ہے اور دا محمن کر دیا جاتی تو لوگوں پر اس قدر خوف طاری ہو جاتی کہ کام کاج چھوڑ دیے اور دنیا برباد ہو جاتی۔ یہ مثال اگر صحح ہو تو ای دو سری تم کی مثال ہوگی۔
دنیا برباد ہو جاتی۔ یہ مثال اگر صحح ہو تو ای دو سری تم کی مثال ہوگی۔

بی آ جائیں اور اس میں کچھ ضرر بھی نہیں لیکن ان کو استعارہ اور رمز کے پیرایہ بی اس غرض سے بیان کیا جاتا ہے کہ سننے والے کے دل میں اس کا اثر قوی ہوتا ہے اور مصلحت اس کی مقتضی ہے کہ دل پر زیادہ قوی اثر ہو۔ مثلاً اگر کوئی فخص کے کہ میں نے فلال کو ویکھا کہ وہ سور کی گردن میں موتیوں کا بار بینا تا تھا اور اس سے مرادیہ کہ وہ ناابلوں کو تعلیم دے رہا تھا تو سننے والا فلاہری معنی سمجھے گا لیکن مفتی شخص جب غور کرے گا اور اس کو معلوم ہو گا کہ وہاں نہ سور تھا نہ موتی تو مال غرض کی طرف اس کا خیال ختمل ہو گا چنانچہ شاعر نے کہا

رجلان خیاط و اخر حائک منقا بلان علی السماک الاغرل لانال ینسج ذاک خرقة مدبر ویخیط صاحبه تیاب المقبل

ان شعروں میں شاعر نے آسانی اقبال وادبار کو دو کار مکروں سے تعبیر کیا ے' اس علم کی تعبیر میں معنی مقصود کو ایسی صورت کے ذریعہ ہے بیان کیا جاتا ہے جو مین معنی یا اس کی مثال پر مشمل ہوتی ہے' ای متم میں آنخضرت کا یہ قول واخل ے کہ مجد تھوک ہے اس طرح کبیرہ ہو کرسٹ جاتی ہے جس طرح چڑا آگ پر رکھے سے حالا نکہ بظاہر مسجد میں انتباض نہیں پیدا ہو آ لیکن مقصود یہ ہے کہ مسجد قابل تعظیم چیز ہے اور اس میں تھو کنا اس کی تحقیر ہے اس لئے یہ فعل مجد کی شان ك اس قدر خالف ب كويا چرك كو آگ مين وال دينا ب اى طرح آخضرت كابيد تول کہ جو مخص امام سے پہلے رکوع سے المتا ہے وہ اس بات سے نہیں ڈریاک فدا اس کے سرکو کدھے کا سربنا دے آگرچہ ظاہری صورت کے لحاظ سے الیامجی واقع نیں ہوا اور نہ مجھی ہو گا۔ لیکن اصل مقصد کے لحاظ سے یہ مجے ہے کیونکہ گرھے کے سریں مورت و شکل کے لحاظ سے کوئی خصوصیت شیں اس کی جو پچھ خمومیت ہے وہ حماقت اور عبادت کے لحاظ سے ہے اور جو مخص امام سے پہلے سر الماتا ہے ماقت کے لحاظ ہے اس کا سرمویا کدھے کا سرے کونکہ یہ انتائی مات م كد ايك مخص كى كے پيچے چا ہے اور پراس سے آمے نكل جائے يہ امرك

اس موقع بر ظاہری معنی مقصود نہیں۔ دو طرح پر ثابت ہو آ ہے۔ یا دلیل عقل سے ما ولیل شرعی ہے۔ دلیل عقلی میہ کہ ظاہری معنی لینے ممکن نہ ہوں۔ مثلاً" انظماری و برس میں اور ہے۔ کا خدا کی دو انگلیوں میں ہے حالا تکہ اگر مسلمانوں کے دل کو دیکھا جائے تو اس میں کہیں انگلیاں نظرنہ آئیں گی اس سے معلوم ہوا کہ انگیوں ے یمال قدرت مراد ہے کیونکہ انگلی کی اصلی حقیقت قدرت اور طانت ہے اور قدرت کی تعیرانگل سے اس لئے کی می کہ کمال اقدار کی تعیر کا یہ نمایت موثر طریقہ ہے اور اس طرح کمال افتدار کو ان لفظوں سے تعبیر کیا ہے انساقولنالشر اذاار ددناهان نقول له كن فيكون (جب مم كى چيز كوپيدا كرنا جائے من تو مم كتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے یمال ظاہری معنی کسی طرح نہیں لئے جاکتے کوئد جو چیز معدوم ہے وہ قابل خطاب نہیں تغیل کا کیا ذکر اور اگر بدا ہونے کے بعدیہ خطاب ہے تو تخصیل حاصل ہے لیکن چو نکہ کمال افتدار کے ظاہر کرنے کا یہ عمرہ برا یہ ہے اس لئے اس طریقہ ہے اس کو ادا کیا گیا ولیل شرعی کے نیہ معنی کہ ظاہری معنی کا مراد لینا ممکن ہو۔ لیکن روایت سے بیہ طابت ہو گیا ہو اک وہ معنی مراد نیس جيماكه اس آيت من انزل من السماء ماء فسالت او ديه بقدر ها الخ O إلَّا سے قرآن اور وادیوں سے ول مراد ہیں جن میں سے بعض میں بت ساخس و خاشاک ہے بعض میں کم اور بعض میں بالکل نہیں اور جھاگ سے کفرو نغاق مراد ے کیونکہ کو وہ نمایاں ہے اور پانی پر تیر ہا رہتا ہے لیکن نایا کدار ہے اور ہدایت جو لوگول کو نفع رسال ہے قائم اور دریا ہے۔

اس تیسری فتم کو لوگوں نے زیادہ وسعت دی ہے۔ یہاں تک کہ قیات میں ترازو بل مراط وغیرہ وغیرہ کا جو ذکر ہے ان کو بھی ای پر محمول کیا ۔ لیکن جم بدعت ہے کیونکہ کوئی حدیث اس کے موافق منقول نہیں اور اس کے ظاہری منتی

مراد لینے میں کوئی استحالہ نہیں اس لئے ظاہری معنی لینے چاہیں 3

4- چوتھی شم یہ ہے کہ انسان ایک چیز کو پہلے اجمالا " جانے پھر شخبی اور ذوق سے اس کی حقیقت اس طرح سمجے کہ ایک حالت طاری ہو جائے ان دونوں علموں میں ایبا فرق ہے جیسا حیلکے اور مغزمیں یا ظاہرو باطن میں اس کی یہ مثال ج

کہ جس طرح کسی مخص کو کوئی چنز آرکی میں یا بہت دور ہے نظر آئ اس صورت میں اس کو ایک قتم کا علم عاصل ہو گا۔ لیکن جب روشیٰ میں یا قریب ہے رہے گا قد دونوں صورتوں میں تفاوت معلوم ہو گا۔ دو سری عالت پہلی عالت کی مناقض نہ ہو گی بلکہ اس کی شکیل ہو گی۔ علم انقدیق اور ایمان کی بھی بمی می حال ہے۔ انسان عشق بجاری یا موت کا لیقین رکھتا ہے لیکن جب خود اس کو یہ موقع بین آتے ہیں تو وہ لیقین پہلے لیقین ہے کمیں زیادہ کامل ہو تا ہے ' بلکہ انسان کی شہوت اور عشق اور تمام دیگر جذبات کے متعلق مختلف عالیس ہوتی ہیں۔ وہ بیقین جو توج کے بعد ہو تا ہے جو حق ہو جانے کے بعد ہو تا ہے جو حق ہو جانے کے بعد ہو تا ہے ہو ختم ہو جانے کے بعد ہو تا ہے میں مختلف ہیں مال میں مختلف ہیں مال ہو جاتی ہے تو اس کے لیقین کی حالت اس سے مختلف ہوتی ہے جو عین بھوک کی حالت میں متی اسی طرح علوم دین کی اس سے کہ وجد ان کے مرجہ کو پہنچ کر کامل ہوتے ہیں کمال سے پہلے جو حالت تمی مال سے پہلے جو حالت تمی مال سے پہلے جو حالت تمی منہوم ہے وہ اس سے کہیں مختلف ہے جو ایک صحیح کے ذہن میں صحت کا جو مال سے کہیں مختلف ہے جو ایک صحیح کے ذہن میں صحت کا جو

ان چاروں اقدام میں لوگوں کی حالت متفاوت ہے۔ حالا نکہ ان سب حالتوں میں باطن ظاہر کا مناقض نہیں بلکہ اس کا متم ہے جس طرح مغز چھکے کا متم ہے۔

5- یہ وہ صورت ہے کہ زبان حال کو زبان قال سے تجیرکیا جاتا ہے 'کو آ؛ فلم ظاہر پر انکتا ہے اور اس کو حقیق نطق سجھتا ہے 'کین حقیقت شاس اصلی راز کو شخصتا ہے نہیں حقیقت شاس اصلی راز کو شخصتا ہے جہ ایک ضرب المثل ہے کہ دیوار نے کھوئی ہے کما کہ تو جھ کو کول چھر تی ہے کہ وہ اس سے یہ چھو جو جھے کو نھوک رہا ہے۔ کونکہ میں خود چھر تی ہے کھوئی ہے۔ کونکہ میں خود

الحار نہیں ہوں۔ یمال زبان حال کو زبان قال سے اوا کیا۔ ای طرح قرآن کی سے

شماستوی الی السماء وهی دخان فقال لها وللارض النیا طوعاو کرها فالت آتینا طائعین پر فدا آسان کی طرف برها جب که وه دهوان تا اس نے اور زمن سے خطاب کر کے کما کہ تم دونوں بہ خوشی بہ براکراه عاضر ہو۔ دونوں نے کما یم بہ خوشی بہ براکراه عاضر ہو۔ دونوں نے کما یم بہ خوشی بہ براکراه عاضر ہو۔ دونوں نے کما یہ میں۔

احتی آدی اس کے یہ معنی قرار دیتا ہے کہ آسان اور زمین بھی عمل و نم رکھتے ہیں اور یہ الفاظ حرف اور صورت کے ذریعہ سے خدانے ان سے کے زمن اور آسان نے ان کو سمجھا اور جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں۔ لیکن محتہ شناس جانا ہے کہ یہ زبان حال ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ذمین اور آسان خدا کے ارادہ سے وابستہ ہیں ای طرح بر خدا کا یہ قول ہے۔

وان من شى الا يسبح بحمده ايك چز بھى الى نيس جو خدا كے حمر كى تيج ز

کو دن آدمی اس آبت ہے یہ سمجھتا ہے کہ جمادات میں حیات عمل اور سمجھتا ہے کہ جمادات میں حیات عمل اور سمجھتا ہے کہ اور وہ حقیقتہ سمجان اللہ کا لفظ اوا کرتے ہیں الیکن نکتہ وان جانا ہے کہ زبان قال مراد نہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ خود جمادات کا وجود خدا کی تبیع خدا کی تقدیس اور خدا کی وحدانیت کی شمادت ہے جیسا کہ شاعر نے کما ہے

وفى كلشىء له اينه تدك على انه الواحد

ترجمہ عادرہ میں کتے ہیں کہ یہ عمرہ صنعت کری کاریگر کی حسن صنعت اور کمال فن کی شادت ہے اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ د؛ صنعت کری زبان ہے ہوئی ہے بلکہ اس کی حالت ہے یہ معنی پیدا ہوتے ہیں' اس طرح جو چیز ہے وہ کی موجد کی محاج ہو اس کو پیدا کرتا ہے اور اس کو اور اس کے اوصاف کو قائم رکھا ہے' اور اس کی حالتوں کو بدلتا رہتا ہے' یہ محاج ہو ناخود موجد کی تقدیس کی شادت ہے کیان اس شادت کو صرف اہل نظر سمجھے ہیں نہ ارباب ظاہر جن کی سمجھ مرف خاہر یہ محدد ہے اس لئے خدا نے کہا۔

ولکن لا نفقهون تسبیحهم لیکن تم لوگ ان کی تبیع نمیں سمجھتے۔

کو آہ نظر تو مطلقا "نہیں سمجھ کتے۔ علائے را عین اور مقربین سمجھتے ہیں لین وہ بھی کنہ اور ماہیت نہیں سمجھتے کیونکہ اشیاء جو خدا کی تقدیس کی شادت دنی ہیں ان کی شادت مختلف قتم کی ہے اور ہر محض اپنی عقل و بصیرت کے درج کے لانا سے ان کی شادت می معالمہ کی حدے باہر ہے۔

ان کو سمجھتا ہے' ان شاد توں کے اقدام گنانا علم معالمہ کی حدے باہر ہے۔

غرض یہ وہ مرحلہ ہے جس میں ارباب ظاہر اور ارباب باطن میں تفادت اور عن نفادت اور عن نفادت اور عن نفادت اور عن مرحلہ ہے۔

ز ت ب اور سیس سے معلوم ہو تا ہے کہ باطن اور ظاہر میں فرق ہے۔

اس مقام میں لوگوں نے افراط و تفراط کی ہے بعض اس قدر بڑھ جاتے میں رے سے ظاہر کو اڑا دتے ہیں یمال تک کہ جس قدر ظواہراور براہین ہیں کل ا قریاکل کو بدل دیتے ہیں مثلا" خداکے ارشادات کو۔

وتكلمنا ايديهم وتشهدارجلهم وقالو لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء مم عان كم الم الم ما تم كريس كاور ان ك یاؤں شادت دیں گے اور وہ لوگ اینے بدن کی کھال سے کمیں گے کہ تم نے ہارے خلاف کیوں گواہی وی کھالیں کمیں گی کہ ہم کو اس خدانے گویا کر ویا جس نے تمام چزوں کو گویا کر دیا۔

ای طرح منکر و کمیر کے سوال و جواب \_ میزان \_ بل صراط \_ حاب و كتاب \_ دوزنيوں اور بشتيوں كے مناظرے دو زنيوں كابير كمناكم ہم كو تموزا مایانی یا جو کچھ خدا نے تم کو دیا ہے دو۔ ان تمام باتوں کو سے لوگ زبان عال قرار

دیتے ہیں۔

ووسمے مروہ نے اس قدر مبالغہ کیا کہ سرے سے سدباب کر دیا امام احمد بن طبل ائنی لوگوں میں ہیں وہ کن فیکون کی آویل سے بھی منع کرتے ہیں اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا ہر چیز کے پیدا کرنے کے وقت کن کالفظ بولا کرتا ہے یہاں تک کہ میں نے امام احمد بن حنبل کے بعض مقلدین سے ساکہ امام موصوف نے عجزتین صد ۔شوں کے تاویل کو بالکل ناجائز قرار دیا وہ تین موقع یہ ہیں۔ جراسود دنیا میں خدا کا دایاں ہاتھ ہے ، مسلمان کا دل خدا کی دو انگلیوں میں ہے۔ بچھ کو یمن سے فدا کی ہو آتی ہے امام احمد بن صبل کی نبت یہ ممان نہیں ہو سکتا کہ وہ استواء علی العرش اور نزول کے معنی استقرار اور انقال کے سمجھتے ہوں گے۔ البتہ انہوں نے آول کو بلحاظ پیش بندی اور نفع عام کے سرے سے روکا ہو گا۔ کیونکہ ایک دفعہ وروازہ کھل جاتا ہے تو بات قابو ے باہر ہو جاتی ہے اور اعتدال قائم نہیں رہتا کونکہ جب اعتدال ہے آگے قدم برها تو اس کی کوئی مد نہیں قرار پا عتی- اس بنا یں اس فتم کی روک نوک میں پچھ مضائقہ نہیں' سلف کے طریقہ سے بھی اس ک

آئد ہوتی ہے وہ لوگ ان موقعوں کی نبت کہتے تھے کہ جس طرح روایت میں ہے۔ ای طرح رہایت میں ہے۔ ای طرح رہا ہے۔

ہے۔ اللہ مالک ہے کمی نے استواء علی العرش کے متعلق بوچھا تو انہوں نے کہا استواء علی العرش کے متعلق بوچھا تو انہوں نے کہا استواء معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت مجمول اور اس پر ایمان لانا واجب اور سوال کریا ، عت ہے۔

بعض لوموں نے اعتدال کا طریقہ انقیار کیا تو یہ کیا کہ خدا کے صفات کے متعلق جو بچھ آیا ہے ان کو متعلق جو نصوص ہیں ان کی آویل کی اور قیامت کے متعلق جو بچھ آیا ہے ان کو بحل خور رہنے دیا اور ان میں آویل کرنے سے ممانعت کی۔ یہ لوگ اشعریہ ہیں معزلہ نے ان پر ترتی کی بعنی صفات اللی میں سے مرئی ہونے اور سمیج و بصیر ہونے کی آویل کی معراج کو غیر جسمانی قرار دیا' عذاب قبر میزان بل صراط وغیرہ کی بھی آویل کی آئم اس بات کا اعتراف کیا کہ معاد جسمانی ہو گا' اور بہشت میں تمام ماکولات مشموات و منکو حات اور دیگر لذات جسمانی ہوں گے ای طرح دوزخ کا عذاب بھی جسمانی ہو گا۔ اس میں ایسا آتشیں مارہ ہو گا جس سے بدن کی کھال جل عذاب بو گا۔ اس میں ایسا آتشیں مارہ ہو گا جس سے بدن کی کھال جل جائے گی۔ فلاسفہ (اسلام) نے اس سے بھی زیادہ ترتی کی اور کما کہ قیامت کے باب میں جو بچھ وار و ہے وہ لذ تیں یا تکلفیں سب روحانی ہیں یہ لوگ معاد جسمانی کے مشر اور بھائے نئس کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ نفس پر جو بچھ عذاب و تواب ہو گاوہ حی نہیں ہو گا۔

یہ لوگ عدے بڑھ جانے والے ہیں' فلاسفہ کی اس آزادی اور حنیال کے جود میں جو بین بین کا درجہ ہے وہ باریک او غامض ہے اور اس کو صرف دی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو توفق یافتہ ہیں اور جو تمام چیزوں کو روایت سے نہیں بلکہ خدائی روشی سے دیکھتے ہیں' پھر جب ان پر خفائق امور منکشف ہو جاتے ہیں تو وہ روایت اور الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں' ان میں سے جو الفاظ انکشاف کے موافق طابت ہوتے ہیں ان کی تادیل ہوتے ہیں ان کو بحال خود رہنے دیتے ہیں اور جو مخالف ہوتے ہیں ان کی آدیل کرتے ہیں۔ باتی جن لوگوں کا مدار صرف روایت پر ہے تو ان کا قدم کی مقام با کھر نہیں سکا اور نہ ان کا کوئی مشعر قرار پا سکتا ہے اور جو مخض محض روایت کی اور جو مخص محض روایت کی اور جو مخص محض روایت کا میں سکتا اور نہ ان کا کوئی مشعر قرار پا سکتا ہے اور جو مخص محض روایت کا میں ہوتے کی مقام با

بردسہ کرتا ہے اس کو یمی مناسب ہے کہ امام احمد بن صبل کا طریقہ اختیار کرے بروسہ بروسہ کے اور اس میں معاشد میں داخل ہے۔ اور اس میں تفتّو کرنی کے اور اس میں تفتّو کرنی ر اس کے ہم اس میں نمیں گھتے۔ مول کھینچی ہے۔ اس کئے ہم اس میں نمیں گھتے۔

وں ۔ مقصود صرف میہ ظاہر کرنا ہے کہ ظاہر و باطن مخالف نمیں ہیں بلکہ موافق ہیں ان یانجوں اقسام کی تفصیل سے بہت ی باتیں عل ہو گئیں۔

نادیل کے متعلق امام غزالی کی کتاب فیصل التفرقد کاخلاصہ

المام صاحب نے اس نازک اور دقیق مضمون میں مبحوث اور مشتبہ ماکل كے جو يانج أقسام قرار ديئ ان سے آويل كامئله بهت كھ عل ہو جاتا ہے ، تاہم فاص اس بحث یر که تاویل کے کس قدر اقعام ہیں؟ تاویل کے جواز کے کیا شرائط بن اور جواز کی حیثیت سے ان اقسام میں کیا ترتیب ہے 'امام صاحب کا ایک خاص رسالہ ہے جس نے اس بحث کا بورا فیصلہ کر دیا ہے 'اس لئے اس کا نقل کرنا بھی اں موقع پر ضرور ہے۔

وو لکھتے ہیں کہ اشیاء کے وجود کی یانچ فتمیں ہیں۔

۱- وجود زاتی : لیعنی وجود حقیقی مثلا" آسان و زمین کاوجود

2- وجود حمى:- لعنى وه وجود جو صرف صاحب حس كے ساتھ خالص ہے۔ مثلاً" خواب کے واقعات یا مثلا" بعض ہاروں کو بیداری کی حالت میں صور تیں نظر آتی ين- انبياء عليم السلام كو ملائكه كى جو صورتين نظر آتى بي- امام صاحب اس كو بى اى قتم من داخل كرتے ہيں۔ چنانچہ اس قتم كے تحت ميں لكھتے ہيں۔ بل قدينمنل لانبياء والاولياء في اليقظنه والصحنه صورجميلنه معاكيته لجواهر الملككته وينتهى اليهم الوحى والالهام بواسطنها فينلقون من امر الغيب ماينلقاه غير هم في النوم ودلك لشدته صفاياطنهم كماقال الله تعالى فتمثل لها بشرا سويا وكماأته صلى الله عليه وسلم راى جبريل كثيرا

بلر مجھی انبیا اور اولیا کو بیداری اور محت میں خوبصورت صور تیں نظر آتی ہیں جو جوام ملائکہ کے مثابہ ہوتی ہیں اننی صور توں کے ذریعہ سے انبیاء اور اولیا کو وی اور الهام ہوتا ہے تو غیب کے امور جو اوروں کو خواب میں معلوم ہوتے ہیں یں انبیاء اور اولیا کو صفائی باطن کی وجہ ہے بیداری میں معلوم ہوتے ہیں جیما کہ خدا نے کما ہے کہ مریم کے سامنے جبریل ٹھیک آدمی کی صورت بن کر آیا اور جیہا<sub>ک</sub> آ مخضرت نے جریل کو اکثر دفعہ دیکھا تھا۔

3۔ وجور خیال گینی وجور زہنی۔

4- وجود عقلی: مثلا جب ہم کتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس نے مراد قبضہ و قدرت ہوتی ہے تو سے ہاتھ کا وجود عقلی ہے کیونکہ ہاتھ کی اسلی نرمز قبضہ اور قوت ہے۔

5- وجود شبی لینی خود وہ شے موجود نہیں بلکہ اس کے مثابہ ایک چز موجود ے اس کی مثال امام صاحب نے (آگے چل کر) خدا کے غضب وغیرہ سے دی ہے' كيونكه غضب كے اصلى معنى دل كے خون كا جوش ميں آنا ہے اور يہ ظاہرے كه خدا ان چزوں سے بری ہے لیکن خدا میں ایک الی خاصیت پائی جاتی ہے جو غضب ے مثابہ ہے۔

ان اقدام کے بیان کرنے کے بعد امام صاحب لکھتے ہیں۔

اعلمان كلمن نزل قولا من اقوال الشرع على درجه من هذه الدرجات فهو من المصدقين وانما التكذيب ان ينفى جمعى هذه المعاني جان او کہ جو مخص شرع کی کسی بات کو ان ورجات میں سے کسی ایک ورجہ بر محول

كرتا ب تووه شرع كى تقديق كرنے والوں ميں ہے كلذيب كرنے والاوه فخص ج

جو ان تمام معانی کی نغی کر تا ہے۔

اس کے بعد امام صاحب نے ان مراتب کی ترتیب بتائی ہے بعن سے کہ جس چز کا ذکر قرآن و صدیث میں ہو پہلے اس کا وجود زاتی مانا جاہیے اگر سمی دلیل سے ثابت ہو کہ اس شے کا وجود ذاتی نہیں ہو سکتا تو حسی پھر خیالی پھر عقلی بھر شیوا<sup>ا</sup> کے بعد ان مراتب کی مثالیں دی ہیں اور لکھا ہے کہ آویل سے کسی فرقہ کو مرب نمیں مثلا احادیث میں آیا ہے کہ اعمال تو لے جائیں گے چونکہ اعمال عرض ہیں اور عرض تو لا نمیں جاسکا۔ اس کئے ہر فرقہ کو تاویل کرنی پڑی اشعری نے یہ اوبل

که اعمال نہیں بلکہ اعمال کے کاغذات تو لے جائمیں مے معزلہ نے کہا نہیں وزن ے مراد اندازہ کرنا ہے حقیق ترازو مراد نہیں۔

امام صاحب نے جو اقسام قرار دیئے اور ان کی جو حقیقت بیان کی وہ آویل ے مئلہ کا قطعی فیصلہ ہے اور میں وجہ ہے کہ تمام متاخرین مثلا" امام رازی میں وغیرہ نے آدمیل کا فیصلہ ای بتا پر کیا لیکن ایک امر پھر بھی مشتبہ رہ کیا اور امام فزال ے بعد سے آج کک سینکروں غلطیاں جو ہوتی آئیں سب اس کی بدولت ہیں۔ امام صاحب نے آومیل کا ایک اصول میہ قرار دیا کہ جب اس بات ہر دلیل تطعی موجود :و تو ظاہری معنی مراد نہیں ہو کتے۔ تب اور معانی کی طرف رجوع کرنا چاہے۔ یہ اصول فی نغسہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن ولیل قطعی کا لفظ تشریح طلب ہے اور میں لفظ ہے جس کی غلط فنمی نے سینکڑوں غلطیوں کا سلسلہ قائم کرویا ہے۔

امام صاحب اور امام رازی وغیرہ دلیل تطعی کے بیا معنی قرار دیتے ہیں کہ " جب وجود ذاتی بعنی ظاہری معنی کے مراد لینے میں کوئی محال لازم آیا ہو" تو آویل كرنى جامي عمال كالفظ استعال مي محال عادى بلكه مشعدات يرتبمي بولا جاتا ہے-لین امام صاحب محال عقلی کی قید لگاتے ہیں جس کی بناء پر تا دمل کا بیہ اصول نھمرا کہ جب ظاہری معنی کے مراد لینے میں محال عقلی لازم آیا ہو۔ تب آویل کرنی چاہیے اس بنا پر امام صاحب حشر اجساد کے منکر کو کافر کہتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اجسام كا قيامت مين دوباره زنده مونا محال عقلي نهين- اس لئے تاويل كى كوئى ضرورت

امام غزالی وغیرہ کی تحقیقات پر بحث

س سے پہلے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ خود امام صاحب اور دیگر آئمہ کلام نے اس اصول کی بابندی کماں تک کی ہے امام غزالی اس کتاب (لیمل الفر عد) میں حفرت جریل کے وجود کو جب کہ وہ حضرت مریم کو نظر آئے تھے وجود ذاتی نہیں یں۔ قرار دیتے۔ حالا نکہ ان کے نزدیک حضرت جریل کا وجود ذاتی ممکن بلکہ وقوعی چیز ہے۔ جمادات کی تبیع کا قرآن مجید میں جو ذکر ہے امام صاحب اس کو اصلی معنی پر میں ۔ ں ن ر ن بیان مال قرار دیتے ہیں مالائکہ امام صاحب کے زربک محول نمیں کرتے بلکہ زبان حال قرار دیتے ہیں حالائکہ ا

جمادات کا تبیع پڑھنا محالات عقلی میں داخل نہیں قرآن مجید میں ہے کہ خدا جب کی چیزار نا چید میں ہے کہ خدا جب کی چیزکو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہنا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے اس کو اہام مار اصلی معنی پر محمول نہیں کرتے بلکہ زبان حال قرار دیتے ہیں حالانکہ خدا کا یہ کنا کوئی محال امر نہیں ، اس فتم کی سینکڑوں مثالیں ہیں جن کا شار نہیں ہو سکا۔

اب ہم کو بجائے خود دیکھنا چاہیے کہ یہ اصول کماں تک صحیح ہے ہم جب کسی فخص کی نبت کہتے ہیں کہ وہ کشادہ دست ہے تو کیا ان الفاظ کے اصلی می لینے میں کوئی استحالہ لازم آ آ ہے۔ کیا اس فخص کے ہاتھوں کا واقعی کھلا ہونا نامکن ہے ' باوجود اس کے کوئی فخص ان الفاظ کے اصلی معنی مراد نہیں لیتا بلکہ اس سے خادت اور فیاضی کا مفہوم سمجھتا ہے ' ہر زبان میں سینکردل مجازات ہوتے ہیں کیا ان تمام مجازات میں حقیق معنی کا مراد لینا کسی محال کا متلول ہو آ ہے ؟

ان بحوں کے بعد محال کی بحث باتی رہ جاتی ہے۔ محال عقلی خود ایک بحث طلب چیز ہے ایک محض ایک چیز کو محال سمجھتا ہے اور دو سرا نہیں سمجھتا خدا کا زوجت ہونا امام غزالی کے نزدیک محال ہے حنبلوں کے نزدیک ممکن ہے موت کا مجسم ہو کر مینڈھا بن جانا اشاعرہ کے نزدیک محال ہے۔ بہت سے محد ثمین کے نزدیک ممکن ہے امام صاحب نے اس بحث کا لحاظ رکھا اور حنبلوں کو اس بنا پر کافر نہیں قرار دیا کہ وہ جن چیزوں کو مانتے ہیں مثلا "خدا کا ذوجت اور ذو شارہ ہوناوہ گونی نف محال ہے۔ لین چو نکہ ان کے نزدیک محال نہیں اس لئے وہ معذور ہیں۔ گونی نف محال ہے۔ لین چو نکہ ان کے نزدیک محال نہیں اس لئے وہ معذور ہیں۔ محدود رکھی جائے حکمائے اسلام کے نزدیک اعادہ معدوم عقلا محال ہے اس لئے دہ حدر اجماد کے قائل نہیں ان کو امام صاحب کیوں کافر کہتے ہیں۔

# لفظ محال کی غلط تعبیرنے وہم پرستیوں کی بنیاد ڈالی

ای مئلہ کی غلط فئمی نے ہزاروں وہم پرستیوں کی بنیاد ڈالی ہے 'اہم غزال اور اہام رازی وغیرہ نے محال عقلی کو جن معنوں میں لیا اس کے لحاظ سے بجزایک دفر چیز کے باتی تمام چیزیں ممکن تھیں اس لئے ہر جگہ ظاہری معنی کی پابندی کرنی پڑی اور اس کی بنا پر سینکڑوں دوراز کار باتوں کا قائل ہونا پڑا اور سے سلسلہ برابر زنی

ر دا بیوں میں ہے کہ "آفآب ہر روز عرش کے نیجے جاکر تجدہ کرتا ہے" - بان پر اس کثرت سے سے فرقتے ہیں کہ ان کے بوجھ سے آسان سے چرچران کی مراز تی ہے خدا نے ازل میں حضرت آدم کو جب پیداکیا تو ان کی بائیں پہلی ذکال لی اور ای سے حضرت حوا کو بنایا ازل میں حضرت آدم کی چیزے ہے ان کی تمام اولاد مدائ ' پھران ہے اپنی خدائی کا اقرار لے کر ان کو ان کی پیٹے یہ بھر دیا۔ سامری ئے حضرت جبریل کے گھو ڑے کے سم کی خاک اٹھالی اور مٹی کا بچھڑا بنا کروہ خاک اس کے پیٹ میں ڈال وی اس کا میہ اثر ہوا کہ پچھڑا بولنے لگاو غیرہ وغیرہ \_ ان تمام واقعات میں ظاہری معنی مراد لینے میں اشاعرہ کے نزدیک محال عقلی لازم نہیں آیا۔ اں لئے ظاہری معنی کینے پڑے۔

محال عقلی ہی کی یہ تشریح ہے جس نے تمام مسلمانوں کو آج وہم پرستیوں میں جتلا کر رکھا ہے۔ ایک مخص آ کر کہتا ہے کہ فلاں ورویش نے وریا کا تمام یانی روره کر دیا' فلال مجذوب نے اینے بدن کی کھال آثار کر رکھ دی فلال کال نے میکنوں مردے زندہ کر دیئے۔ چو نکہ یہ تمام واقعات اشاعرہ کی تشریح کے موافق کال نہیں ہیں اس لئے راوی کے متعلق کمی قتم کی تحقیق و تنقید کی ضرورت نہیں راتی بلکہ یہ کمہ کر تعلیم کر لیے جاتے ہیں کہ ان میں اسحالہ کیاہ؟ اور جب کوئی اشخالہ نمیں تو نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟

اصل یہ ہے کہ قرآن مجید اگر چہ خدا کا کلام ہے لیکن عرب کی زبان میں اترا ہے۔ اس کے زبان عرب کی جو خصوصیات ہیں سب اس میں پائی جاتی ہیں اور پائی باني عابئين اس مين مجازات استعارات تشبيهات سهى بجه بين اور اى طرح بين

جو زبان عرب کاعام انداز ہے۔

مجازات اور استعارات کے لئے یہ ضرور نہیں کہ اصلی معنی مراد لینے میں کوئی اسحالہ لازم آیا ہو۔ حمالتہ الحطب کے معنی لکڑیاں جننے کے ہیں 'لیکن چغل خور کو بھی کتے ہیں \_ قرآن مجید میں ابولب کی جورو کو حالتہ الحلب کما ہے۔ یمال امل معنی مراد لینے بھی ممکن ہیں لیکن اہل لفت چفل خور کے معنی لیتے ہیں۔ اور کوئی فخص ان کو اس بتا پر کافریا گمراہ نہیں کہتا کہ انہوں نے بلاوجہ اصلی معیٰ سے عددل کیا۔ عددل کیا۔

خلام معنی سے عدول کرنے کے لئے یہ لازم نمیں کہ اس کا مراد لین محال عقلی ہو بلکہ اکثر جگہ سیاق کلام اور طرز استعال خود بتا آ ہے کہ اصلی معنی مقسور نمیں قرآن میں ہے کہ ہم نے آسان و زمین سے کہا کہ تمہارا جی چاہے یا نہ چاہ تم کو حاضر ہونا چاہیے دونوں نے کہا کہ ہم بہ خوشی حاضر ہونا چاہیے دونوں نے کہا کہ ہم بہ خوشی حاضر ہیں یہاں طرز کلام خود بتا رہا ہے کہ قدرت کالمہ کا اظہار کا یہ ایک پیرا یہ ہے۔

' ' بعض جگہ سیاق کلام ولالت نہیں کر تا لیکن ظاہری معنی مراد لینے بالکل متبط اور دوراز کار وہم پرستی ہوتی ہے اس لئے وہاں مجاز معنی لیے جاتے ہیں۔ تاویل در حقیقت تاویل نہیں ہے

ایک اور نکتہ مہتم بالثان اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ جن چیزوں کو تاویل کما جاتا ہے ان پر تاویل کا اطلاق حقیقت میں صحیح نہیں تاویل کے معنی یہ قرار دیئے گئے ہیں کہ ظاہری معنی چھوڑ کر دو سرے معنی اختیار کئے جائیں لیکن ظاہری معنی کی تعبیر غلط کی گئی ہے استعال اور محاورہ بھی ظاہری معنی میں داخل ہے لین اس کو لوگ تاویل کہتے ہیں۔ لغت کی مید کیفیت ہے کہ اصل میں ایک لفظ کے ایک بی معنی ہوتے ہیں پھر تناسب اور تعلق کے لحاظ سے اور معنی پیدا ہوتے جاتے ہیں مثلا اخبات کے اصلی معنی بستی میں آنے کے ہیں لیکن تواضع اور انکسار کو بھی اخبات کہتے ہیں اور اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ تواضع کرنا گویا بستی میں آنا ہے لفظ کے اصلی معنی بھینکنے کے ہیں پھر لفظ کو اس وجہ سے لفظ کہنے لگے کہ وہ بھی گویا زبان ہے بھیکے جاتے ہیں یہ معانی حقیقت میں درجہ دوم کے معنی ہیں جن کو انگریزی میں سکینڈری معنی کہتے ہیں لیکن اس نتم کے تمام معانی لغت میں واخل کر لئے ہیں اور اصلی معنی قرار پا گئے ہیں عربی میں جو ایک لفظ کے دس دس اور ہیں ہیں معنی ہوتے میں ان میں اصلی معنی ور حقیقت ایک ہی ہوتے ہیں لیکن مناسبت کی وجہ ہے مل اور نی پیدا ہوتے جاتے ہیں اور وہ سب اصلی قرار پاتے ہیں ورنہ اگر صرف اصلی معنی پر حصر کیا جائے تو لغت کی کتابوں کی ضخامت تار ھی بلکہ جو تعانی ہے گا رہ { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

-2-6

ہے۔ اس بنا پر جس چیز کو آویل کہتے ہیں' وہ آویل نہیں' کیونکہ جس معنی میں ان کااستعال ہوا ہے وہ بھی ظاہری ہی معنی ہیں۔

غرض قدلکہ تخن ہے جہ شرع میں جو امور بظاہر قابل بحث نظر آتے ہیں ان کی متعدد صور تیں ہیں۔ بعض امور ایسے ہیں جو عام ادراک سے باہر ہیں' ان کی متعدد صور تیں ہیں۔ یا تو شریعت نے بالکل اعراض کیا ہے یا جسید و تمثیل کے طریقہ سے بیان کیا ہے کہ ایک سرسری اور اجمالی خیال قائم ہو سکے۔ بیض ایسے ہیں جو چنداں دقیق نہیں لیکن اس کی حقیقت کا اظہار جمہور عوام کے حق میں مصر ہے۔

بعض ایسے ہیں جو اگر صاف صاف بیان کر دیے جاتے تب ہی سمجے میں آسے تھے۔ لیکن ان کو استعارہ اور شیعہ کے بیرا یہ میں اس غرض سے بیان کیا گیا کہ یہ طریقہ زیادہ موثر اور اوقع فی النفس ہے مثلا غدا کی قدرت کا لمہ کو ان لفظوں سے ادا کیا گیا کہ جب وہ کی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جاوہ ہو جاتی ہے امام غزالی اس صورت کو بیان کر کے لکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے قیامت کے واقعات مثلاً میزان بل صراط وغیرہ کو ای قتم میں داخل کیا ہے 'لیکن یہ بدعت ہے کیونکہ ظاہری معنی مراد لینے میں کوئی استحالہ لازم نہیں آئا۔

لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اہام صاحب کی یہ رائے احیاء العلوم اور کب
کلامیہ کے ساتھ مخصوص ہے ورنہ جواہر القرآن اور مغنون وغیرہ میں واقعات
قیامت کے متعلق ان کی بھی ہی رائے ہے چنانچہ تفصیل آگے آتی ہے۔
قیامت کے متعلق ان کی بھی ہی رائے ہے چنانچہ تفصیل آگے آتی ہے۔
بعض جگہ حال کو زبان قال ہے اداکیا ہے مثلاً جمادات کی تبیج۔

ان مخلف اقسام کا بتیجہ یہ ہے کہ شریعت میں جب کی چیز کے وجود کا ذکر ہو تو یہ ضرور نہیں کہ خوامخواہ وجود خارجی مقصود ہو بلکہ ممکن ہے کہ وجود حس یا خیالی یا عقلی یا شہی مراد ہو۔ جیسا کہ امام غزالی نے بہ تفصیل بیان کیا۔
اس تمید کے بعد اب ہم اصل مطلب شروع کرتے ہیں۔

#### 148

1 ، شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی ججتہ اللہ ابالغتہ (منحہ 8 ، 9 میں یہ تنتیم کی ہے اور اس پہل قتم کی نبت لکھتے ہیں کہ کمی شخص کا اہل سنت و جماعت سے ہونا ان مسائل کی ہے، پر نیں ..

ہے۔ 2. تغیر کیر۔ آیت ہواالذی انزل علیک الکنب عند ایت محکمت 3. صاحب انچر میں وی اشاعرہ کی بولی بول گئے اور احیاء العلوم جیسی کتاب میں اس حمر ، پردہ رکھنا ضرور تھا۔ لیکن اہام صاحب نے دو سری تعنیفات میں اس راز کو فاش کر رہا ہے۔

## روحانیات یا غیر محسوسات ملانکه- دی - دانعات قیامت دغیره دغیره

چونکہ یہ تمام چین قرآن مجید میں ندکور ہیں' اس لئے ان پر ایمان لانا واجب اور شرط اسلام ہے اور اس لئے تمام اسلامی فرقوں میں اجمالا" یہ عقائد مسلم ہیں' لیکن چونکہ قرآن میں ان کی کیفیت ندکور نہیں۔ اس لیے ان کی تشریح مختلف فرقوں نے مختلف طریقوں سے کی۔

اثاء فی نے یہ وعوی کیا کہ یہ ضرور نہیں کہ ایک شے موجود ہو اور نظر بھی آئے۔ اس بنا پر ممکن ہے کہ یہ تمام چیزیں موجود ہوں اور نظرنہ آئیں۔

لانسلم و جوب الرویته عند اجتماع الشروط الثمانیة ہم یہ تنام نہیں کرتے کہ رویت کی جب آٹھوں شرفیں موجود ہوں تو خواہ مخواہ وہ فے نظر آئے۔

یہ دعوی جس قدر بجیب و غریب ہے۔ دلیل اس سے زیادہ بجیب ہے۔
لانا نری الجسم الکبیر من البعید صغیرا وما ذلک الا لانا نری بعض الجزائه دون البعض مع تساوی الکل فی حصول الشر انط کو نکہ ہم بڑے جم کو اس کے دور سے چھوٹا دیکھتے ہیں اور اس کی صرف یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم کو اس کے بعض اجزاء نظر آتے ہیں اور بعض نہیں حالا نکہ جو گرائط رویت کے ہیں وہ تمام ابزاء میں یائے جاتے ہیں۔

کیی طفلانہ استدلات اور احمالات ہیں جنہوں نے آج قوم کی قوم کو نظر بندی اور اور بیسیوں دوراز کار باتوں کا معقد بنا دیا ہے۔

لیکن اشاعرہ ظاہرین کے سوا اور لوگ اس فتم کے دوراز کار خیالات کے کورکر قائم ہو سکتے تھے امام غزالی یے الاشراق \_ شاہ ولی اللہ صاحب اور محققین

``

اص حقیقت پر توجہ کی اور اس عقد و حل یا۔ ان او کوں کا نہ ہمب بہ شریعت میں جن چیزوں کا زہر ہے۔ ان کی او قسیس جی محمو بات ما اسلم محمو بات کا این جمہ یہ محمو بات کو ان چیزوں سے واسط نہیں ۔ انیان با این جمہ یہ محمو بات ہمی محمو بات کو ان چیزوں سے واسط نہیں ۔ انیان با این جمہ یہ محمو بات ہمی حقائق موجود ہیں کیونکہ یہ ضرور نہیں جو خارتی ہی محدود نہیں۔ محمو بات ہمی خارق بات ہمی نہ ہو کیونکہ وا تعیت وجود خارتی یہ محدود نہیں۔ بام نہ ہو کو وہ واقع میں بھی نہ ہو کیونکہ وا تعیت وجود خارتی یہ محدود نہیں۔ لیکن چونکہ حقائق وا تعیہ کے لئے آخر کی نہ کی قسم کا وجود من ورحانیات کا وجود کس قسم کا ہے۔ روحانیات کا وجود کس قسم کا ہے۔

ام غزانی اس وجود کو وجود حس سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کی تعریف جیرا کہ ہم آویل کی بحث میں ان کی اصلی عبارت نقل کر آئے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہ وجود صرف خاص مخص کے حاسہ سے تعلق رکھتا ہے۔

رہ در سرت میں است میں است میں ہوت ہولی ہی ہے۔ آخضرت کو حضرت جہل جم النہاء کو میل نکھ کی صورت جو نظر آتی ہے۔ آخضرت کو حضرت جم الحاق اللہ میں ہوتے تھے۔ حضرت مربیم نے حضرت جبریل کو جس صورت میں ویکھا تھا اللہ میاجہ سب کو اسی وجود کے تحت میں واخل کرتے ہیں۔ چنانچہ آویل کی بحث میں امام صاحب کی اصلی عبارت ہم نقل کر آئے ہیں۔

مفنون بہ علی غیر المبر میں امام صاحب نے مجزات کی بحث میں اس وجود کو خانی کے تعبیر کیا ہے۔ خیائی کھتے ہیں۔ خیائی کے نام ہے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

ے بیداری کی حالت میں خطاب کرتی ہیں۔

قبرك واقعات كو بهى المام صاحب اى مالم ك واقعات قرار ويتي بي-چنانچه الغزالي مين بهم نے الم صاحب كه اصلى الفظ الله الله الله على بي-شيخ الا شراق كا فد بهب

فیخ الا شراق کا سے خرہب ہے کہ عالم محسوسات کے سوا ایک اور عالم ہے جس کو عالم اشال کتے ہیں ان کا استدلال سے ہے کہ قوت مقیلہ جس یا آخیہ میں جو صور تیں نظر آتی ہیں 'وہ در حقیقت مقیلہ اور آخینہ میں موجود نمیں ہیں 'بلکہ سے چزیں ان کے ظہور کا ایک آلہ ہیں اور چو نکہ اس امر ہے بھی انکار نمیں ہو سکت کہ وہ واقعی چزیں ہیں اس لئے ضرور ہے کہ ایک عالم اشباح اور امثال تسیم کیا جائے جمال ان صور توں کا اصلی وجود ہے ' مخخ الا شراق جن اور شیاطین کو بھی ای عالم میں شار کرتے ہیں ' ان کے نزدیک حشر اجباد اور بھت و دوزخ و فیرہ ب کا وجود ای قتم میں داخل ہے۔ چنانچہ مکمت الا شراق میں عالم اشباح کا ذکر کرکے لکھتے۔

وبه تحقق بعث الاجساً والاشباح الربانينه وجميع مواعيد النبوة قيات من اجمام كا زنده مونا اور اشباح رباني اور نبوت ك تمام وعد اى عالم اشباح ك ثابت موت من -

ای کتاب میں ایک اور موقع پر لکھتے ہیں

ومایسمع المکاشفون کالانبیاء والاولیاء من الاصوات الهاتلنه لایجوزان
یقال انه تموج هواء فی دماغ فان الهواء نموجه بنلک القوة لمصاکنه
الدماغ لاینصوربل هو مثال الصوت ای الموجود فی عالم المثال اور الل
کشف (یعنی پنجبر اور اولیاء) بو هیت تاک آوازیں سنتے ہیں 'ان کی نبت یہ نبی
کما عاملاً کہ وہ دماغ میں ہوا کے تموج سے پیدا ہوئی ہیں کو تکہ ہوا کا تموج بو اس
زور کے ماتھ دماغ سے فکرائے خیال میں نبیں آسکا بلکہ وہ اس آواذکی تصویر
ہے جو عالم مثال میں موجود ہے۔

وما بهلقي الانبياء والاولياء وعير هم من المغيبات فانها قدترد عليهم وى اسطر مكتوبه وقد ترد بسماع صوت قديكون لذيذا وقديكون هاثلا وود بشاهدون صور الكائنات وقديرون صور احسنته انسانيته تخاطبهم وي غاينه الحسن فتنا حمم بالغيب و قديري الصور التي يخاطب كالنماثيل الصناعينه في غاينه اللطف وقد ترد عليهم في خطرة وقديرون مثلا معلقته وجميع مايري في المنام من الجبال و البعوروالا رضين والاصوات العظيمنه والاشخاص كل وثل قائمته اور بيغمرون كواور اوالياء كو عالم غيب كي جو باتين معلوم ہوتي ہيں تو وہ تبھي لكھي ہوئي سطروں ميں نظر آتی ہیں تبھی آواز کی صورت میں جو تبھی لذیذ ہوتی ہے اور تبھی میب اور تبھی و، لوگ کائنات کی صور تیں ویکھتے ہیں جو ان سے نمایت لطف کے ساتھ خطاب کرتی ہیں اور ان سے غیب کی باتیں کہتی ہیں اور بھی وہ صورتیں جو خطاب کرتی ہیں نمایت لطیف صنعتی پیکروں میں نظر آتی ہیں اور تبھی پر خطر معلوم ہوتی ہیں اور تبھی وہ لوگ معلق مثالیں دیکھتے ہیں اور جو پچھ خواب میں بہاڑ \_ دریا \_ زمین سے سخت آوازیں اور اشخاص نظر آتے ہیں۔ یہ سب مثالی صور تیں ہیں جو بذات خود قائم بں-

## شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے

شاہ ولی اللہ نے اس بحث کو زیادہ مفصل لکھا ہے انہوں نے ان نصوص کی برخی بین اس قیم کی موجودات کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے ، پر لکھا ہے کہ ان نصوص پر جو مخص نظر ڈالے گا اس کو مجبورا " تین باتوں میں ہے ایک کا قائل ہونا پڑے گا، یا تعلیم کرے کہ محبوسات کے علاوہ ایک عالم مثال بحی ہے۔ (شاہ صاحب اس عالم مثال کو محدثین کے اصول کے موافق بتاتے ہیں) یا اس بات کا قائل ہو کہ خاص اس مخص کو ایسا نظر آ تا ہے گو اس کے جاسہ سے باہر اس کا دجود نہیں یا ہے کہ سے سات کو لکھ کر شاہ ساحب لکھتے ہیں کہ جو مخص صرف تیمرے ہی اختال پر قاعت کر آ ہے جی اس کو اس کے جاسہ ہی اس کو اس کے جاسہ کے بیان ہوئے ہیں۔ ان اختالات کو لکھ کر شاہ ساحب لکھتے ہیں کہ جو مخص صرف تیمرے ہی اختال پر قاعت کر آ ہے جی اس کو اس کے اس کے بیال بن اس کو باطل قرار دیتے ہیں لیکن کے اس کے اس کے باطل قرار دیتے ہیں لیکن کے نمیں سجھتا شاہ صاحب تو فقط تیمرے اختال کو باطل قرار دیتے ہیں لیکن کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو باطل قرار دیتے ہیں لیکن کے اس کے اس کے اس کو باطل قرار دیتے ہیں لیکن کر سے نمیں سجھتا شاہ صاحب تو فقط تیمرے اختال کو باطل قرار دیتے ہیں لیکن کے اس کے اس کی اس کو باطل قرار دیتے ہیں لیکن کے اس کے اس کو باطل قرار دیتے ہیں لیکن کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کھوں کے اس کے اس کو باطل قرار دیتے ہیں لیکن کی کو کیس کے اس کی کا کھوں کی اختال کو باطل قرار دیتے ہیں لیکن کی کو کھوں کے کا کھوں کی اس کی کا کھوں کی اس کی کا کھوں کو کھوں کی اس کی کھوں کی کھوں کی کے کہ کی اس کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے

ہارے علما دو پہلے اختالات کو بھی شلیم کرلیں تو بردا مرحلہ طے ہو جائے اور قلفہ زبان مال سے بول اٹھے کہ

شکر ایزد که میان من دا**وملح انآ**د بسرحال ہم شاہ صاحب کی پوری عبارت نقل کرتے ہیں۔ ل دكر عالم المثال عالم مثال كأذكر

اعلم انه دلت احادیث کثیرة علی ان فی الوجود عالما غیر عنصری ينمثل فيه المعاني باجسام مناسبته لهافي الصفته ويتحقق هنالك الاشياء قبل وجود هافي الارض نحوامن التحقق فاذا وجدت كانتهي هي بمعنى من معانى هو هو وان كثيرامن الاشياء مما لاجهم لها عندالعامنه تنتقل وتنزل ولابراها جميع الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الرحمه فقالت نقالت هذامقام العائذ بكمن القطيعته وقال ان البقرة والعشران تاتيان يوم القيامته كانهما غما منان اوغيابنان لوفرقان من طئر صواف تحاجان من اهلها وقال تجى الاعمال يوم القيمته فنجى الصلوة ثم تجى الصدقته ثم تجى الصيام الحديث وقال ان المعروف والمنكر لخليقتان تنصبان للناس يوم القيمته فاما المعروف فيبشر اهله واما المنكر فيقول اليكم ولايستطيعون له الالزو ما وقال ان الله تعالى يبعث الايام يوم القيمته كهياتها ويبعث الجمعته زهراء منيرة وقال يو تى بالدنيا يوم القيمته فى صورة عجوز ستمط زرقاء اينابها مشوره خلقها وقال هل ترون مالرى فانى لارى مواقع الفنن خلال بيوتكم كمواقع القطر وقال في حديث الاسراء فاذا لربعته انهار نهرأن باطنان كنهران ظظاهران فقلت ماهذاياجبريل قال اما الباطنان ففي الجنته واما الظاهران فالنيل والفرات وقال في حديث صلوة الكسوف صورت لى الجنته والنار وفى لفظ بينى بين حلال القبلته وفيه اله بسط يله ليتناول عنقوذامن الجنته واله تكعكع من النار ونفخ من حرها و راى فيها سارق الحجيج والامراة التي ربطت الهرة حتى مانت دراى في الجنته امراة مومسته سقت الكلاو معلوم ان تلك المسافة لا تسع للجنه والنار باجسادهما المعلومته عندالعامته وقال حفت الجنته بالمكاره وحفت الناربالشهوات ثم امر جبريل ان ينظر اليهما

وقال ينزل البلاء فيعالجها الدعاء وقاخلق الله العقل فقال الداقيا فاقبل وقال له ادبر فادبر وقال هذان كتابان من رب العلمين الحديث وقال يوتى بالموت كاته كبش فيذبح بين الجنته والنار وقال تعالى فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا واستفادفي الحديث ان جبريل كان يظهر للنيى صلى الله عليه وسلم ويرااى له فيكلمه ولا يراه سائيرالناس وان القبر يفسح سبعين ذراعا في سبعين اويضم حتى تختلف اصلاع المقبور وان المليئكته تنزل على المقبور فتساله وان عمله يتمتل لهوان المليكته تنزل الى المحتضر بايديهم الحريراوالمسح وان المليكنه تضرب المقبور بمطرقته من حدديد فيصبح صيحته يسمعها ماببن المشرق دالمغرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليسلط على الكافرقى قبره لتسعنه وتسعون تنينا تنهسه وتلدغه حتى تقوم الساعنه وقال اذادخل اليت القبرمثلت له الشمس عندغر وبها فيجلس بمح عينيه ويقول دعوني اصلى وانتفاض في الحديث ان الله تعالى ينجلي بصور كثيرة لاهل الموقف وان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على ربهوهو على كرسيه وان الله تعالى يكلم اين ادم شفا ها الى غير ذلك مما لا يحصى كثيرة والناظر في هذه الاحاديث بين احدى ثلث اما ان يقربظاهر هافيضطر الى اثبات عالم ذكر ناشانه وهذه هي الني يقنضبها قاعدة اهل الحديث

نه على ذلك السيوطى رهمه الله تعالى وبها اقول واليها اذهب اويقول انه هذه الوقائع تتراعى لحسالرائى و تمثل له فى بصره وان لم تكن خارج حسه وقال بنظير ذلك عبدالله بن مسعود فى قوله تعالى يوم تاتى السماء فبرى بدخان مبين انهم اصابهم جدب فكان احدهم ينظر الى السماء فبرى

كهيمه المحان من الجوع

ويذكر من ابن الماجشرن ان كل حديث جاء في التنقل والرويته في الدحشير فعماه الله يغير ابصار خلقه فيدرونه نازلا متجليا ويناجي حلقه ويخاطبهم وهو غير متغير عن عظمته ولا منقتل ليعلموان الله على كل شي قدير

اويخعلها تمثيلا لنغهم معان اخرى ولست ارى المقنصر على الثالثة من اهل الحق-

مانا ما ہے کہ بہت ی مدمثول ت ابت ہو آئے کہ عالم موجودات میں ایک ایا مالم بھی ب جو فیر مضری ب اور جس میں معانی ان اجمام کی صورت میں منشكل من ترو اوساف ك لخاظ سے ان كے مناب من يملے اس عالم من اثمیاه کا ایک کو نه وجود مولیتا ب تب دنیا میں بھی وجود ہوتا ہے اور یہ دنیاوی وجود ایک انتیار سے باکل اس عالم مثال کے وجود کے مطابق ہو تا ہے اکثروہ اشیاء جو موام کے زویک جسم میں رکھتیں اس عالم میں خطل ہوتی میں اور اترتی میں اور مام لوگ ان کو جبیں ویکھتے " آنخضرت نے فرمایا ہے کہ جب خدا نے رقم کو پیدا کیا تو وو كورى موكر بولى كه بيد اس مخص كامقام ب جو الملع رحم سے بناہ مانك كرتيرك پاس پناہ و حوید تا ہے اور آ محضرت نے فرمایا کہ سورہ بقراور آل مران قیامت میں بادل کیا سائبان کیا صف بستہ م تدول کی شکل میں آئم سے اور ان لوگوں کی طرف ت و کالت کریں مے جنوں نے ان کی طاوت کی ہے اور انخفرت نے قراط ہے کہ قیامت میں اعمال حاضر ہوں سے تو پہلے فمار آئے گی مجر خرات مجر روزہ اور آ مخضرت نے فرمایا کہ نیکی اور بدی دو کلوں ہیں جو قیامت میں لوگوں کے سامنے کری کی جائمی گی سو لیکی میلی والوں کو بشارت دے گی اور برائی برائی والوں کو کے گی کہ او او ایکن وو لوگ اس سے چنے بی رہیں مے۔ اور آخضرت نے فرمایا ب کہ قیامت میں اور جتنے دن ہیں وہ معمولی صورت میں ماضر ہوں مے لیکن جد کا دن نمایا ر کمیا ہوا آئے گا۔ اور آخضرت نے فرمایا ہے کہ قیامت میں ونیا ایک برهیا کی مورت میں لائی جائے گی جس سے بال مجری وانت نیلے اور مورت بدنما ہو

#### كهيته الدخان من الجوع

وبذكرعن ابن الماجشرن ان كل حديث جاء فى التنقل والرويته فى المحشير فعناه انه يغير ابصار خلقه فيرونه نازلا متجليا ويناجى خلقه ويخاطبهم وهو غير متغير عن عظمته ولا منقتل ليعلمواان الله على كل شى قدير

اويخعلها تمثيلا لنغهم معان اخرى ولست ارى المقنصر على الثائنة من اهل الحق-

جاننا چاہیے کہ بہت ی حدیثول سے ثابت ہو تا ہے کہ عالم موجودات میں ایک ایا عالم بھی ہے جو غیر عضری ہے اور جس میں معانی ان اجمام کی صورت میں منشكل ہوتے ہیں جو اوصاف كے لحاظ سے ان كے مناسب ہیں يہلے اس عالم میں اشیاء کا ایک گونہ وجود ہو لیتا ہے تب دنیا میں بھی وجود ہوتا ہے اور بید دنیادی وجود اک اعتبار سے بالکل اس عالم مثال کے وجود کے مطابق ہوتا ہے اکثروہ اشیاء جو عوام کے نزویک جسم نہیں رکھتیں اس عالم میں خطل ہوتی ہیں اور اترتی ہیں اور عام لوگ ان کو نہیں دیکھتے ' آنخضرت نے فرمایا ہے کہ جب خدا نے رحم کو پیدا کیا تو وہ کمڑی ہو کر بولی کہ بیہ اس مخص کا مقام ہے جو قطع رحم سے پناہ مانگ کر تیرے پاس پناہ ڈھونڈ آ ہے اور آنخضرت نے فرمایا کہ سورہ بقراور آل عمران قیامت میں بادل ' یا سائبان ' یا صف بستہ برندوں کی شکل میں آئیں سے اور ان لوگوں کی طرف ے وکالت کریں مے جنہوں نے ان کی طاوت کی ہے اور آتخضرت نے فرال ہے کہ قیامت میں اعمال حاضر ہوں مے تو پہلے نماز آئے گی مجر خرات مجر روزہ اور آنخضرت نے فرمایا کہ نیکی اور بدی دو محلوق ہیں جو قیامت میں لوگوں کے سامنے کمری کی جائیں گی، سو نیکی، نیکی والوں کو بشارت دے گی، اور برائی برائی والوں کو کے گی کہ ہو ہو لیکن وہ لوگ اس سے چنے ہی رہیں گے۔ اور آخضرت نے فرمایا ہے کہ قیامت میں اور جتنے دن ہیں وہ معمولی صورت میں حاضر ہوں سے لیکن جعد کا ون چکتا و کمتا ہوا آئے گا۔ اور آنخضرت نے فرمایا ہے کہ قیامت میں دنیا ایک بوصیا کی مورت میں لائی جائے گی جس کے بال تمچزی وانت نیلے اور صورت بدنما ہو

کی' اور آ تخضرت نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں کیا تم بھی دیکھتے ہو میں دیکھ رہا ہوں کے فتے تمہارے کمروں بر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بادل کے قطرے اور آنخضرت نے معراج کی مدیث میں فرمایا کہ اچانک چار نسریں نظر آئمی رو نہرس اندر تھیں اور دو باہر میں نے جبرل سے بوچھاکہ سے کیا ہے بولے اندر کی نہریں تو جنت کی ہیں اور باہر کی نیل اور فرات ہیں اور آنخضرت نے کسوف کی نماز کے متعلق فرمایا کہ بہشت اور دوزخ میرے سامنے مجسم کر کے لائی تنئی اور ایک روایت میں ہے کہ میرے اور قبلہ کی دیواروں کے پیچ میں بہشت و دوزخ مجسم ہو كر آئيں میں نے ہاتھ بھيلائے كہ بہشت میں سے انگور كا ایك خوشہ تو ژلوں ليكن دوزخ کی مرمی کی لیٹ سے رک میا اور مدیث میں ہے کہ آنخضرت نے ماہوں کے چور کو اور ایک عورت کو دوزخ میں دیکھاجس نے ایک لمی کو باندھ کو مار ڈالا تما اور ایک فاحشہ عورت کو بہشت میں و کھاجس نے کتے کو یانی پلایا تھا اور یہ ظاہرے کہ بہشت اور دوزخ کی وسعت جو عام لوگوں کے خیال میں ہے وہ اس قدر مانت (یعن کعبہ کی چار دیواری) میں نہیں ساسکتی اور صدیث میں ہے کہ بہشت کو کر وہات نے اور دوزخ کو شموات نے چاروں طرف سے محیرلیا ہے کہ بلااترتی ہوت وہ اس کا تو رُکرتی ہے اور صدیث میں ہے کہ خدانے عمل کو پیدا کیا اور اس نے کما کہ آگے آئ تو وہ آگے آئی پھر کما کہ پیچھے ہٹ تو ہٹ گئی اور حدیث میں ہے کہ ب دونول کتابیں پروردگار عالم کی طرف سے ہیں اور صدیث میں ہے کہ موت ایک میڈھے کی شکل میں لائی جائے گی مجر دوزخ اور بھت کے درمیان ذیج کردی جائے گی۔

اور خدانے فرمایا کہ ہم نے روح مریم کے پاس ہیجی تو دہ ان کے سامنے اُمیک آدی کی شکل بن کر آئی اور حدیث سے فابت ہو آئے کہ جبریل آخفرت کے سامنے آتے سے اور آپ سے باتیں کرتے سے اور کوئی ان کو نہیں دیکھا تھا اور حدیث میں ہے کہ قبر ہفتا در ہفتاد کر چو ڈی ہو جاتی ہے یا اس قدر سمٹ آتی ہے کہ مردہ کی پہلیاں بھر کس ہو جاتی ہیں اور حدیث میں ہے کہ فرشتے قبر میں آتے ہیں اور مردہ کا عمل مجسم ہو کر اس کے سامنے آنا ہے اور مردہ کا عمل مجسم ہو کر اس کے سامنے آنا ہے

اور زع کی حالت میں فرشتے دیر یا گزی کا کیا لے کر آتے ہیں اور فرشتے مردہ کو رب کے مرزے مارتے ہیں مردہ شور کرنا ہے اور اس کے شور کو آواز مشرق ہے رہے، مغرب تک کی چیزیں سنتی ہیں اور حدیث میں ہے کہ قبر میں کافر کے اور نانوے روو) اور مسلط ہوتے ہیں جو اس کو کانتے ہیں تابہ قیامت اور مدیث میں ہے ر جب مردہ قبر میں آتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ آفاب غروب ہورہا ہے دہ اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھمرو میں نماز پڑھ لوں اور مدیث میں اکثر جگہ آیا ہے کہ قامت میں خدا بہت سی مختلف صورتوں میں لوگوں کے سامنے جلوہ کر ہو گا اور آنخضرت خدا کے پاس اس حالت میں جائیں گے کہ خدا اپنی کری پر بیٹیا ہو گااوریہ کہ خدا انسانوں سے بالمثافہ بات چیت کرے گا۔ اس فتم کی اور بہت ی حدیثیں ہں جن کا شار نہیں ہو سکتا۔ ان حد ۔ شوں کو جو مخص رکھے گا، تین باتوں میں سے ایک نہ ایک بات اس کو مانی بڑے گی یا تو ظاہری معنی مراد لے اور اس صورت میں اس کو ایک ایسے عالم کا قائل ہونا رہے گا جس کی کیفیت ہم بیان کر کھے (مین عالم مثال) اور یہ صورت وہ ہے جو اہل صدیث کے قاعدے کے مطابق ہے چنانچہ سیوطی نے اس کی طرف اثارہ کیا ہے اور خود میری بھی میں رائے اور می ذہب ہے۔ یا اس بات کا قائل ہو کہ دیکھنے والے کے حاسہ میں واقعات کی ہی شکل ہوگی اور اس کی نظر میں وہ ای طرح جلوہ گر ہوں گے گو اس کے حاسہ کے باہر ان کا وجود نہ ہو چنانچہ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ آسان اس دن صاف دعوال بن کر آئے گااس کے معنی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ای کے قریب قریب لیے ہیں یعیٰ میر کہ لوگوں پر قبط برا تھا تو جب کوئی آسان کی طرف دیکھا تھا تو اس کو بھوک کی وجہ سے آسان وحوال سا معلوم ہوتا تھا ابن ما جشون (مشہور محدث تھ) سے مروی ہے کہ جن صد میں میں خدا کے اترنے اور مرئی ہونے کا ذکر ہے ان کے معنی سے بیں کہ خدا محلوقات کی نظر میں سے الیا تغیر پیدا کر دے گاکہ وہ خدا کو الی طالت میں دیکھیں گے کہ وہ اتر رہا ہے اور بیلی کررہا ہے اور اپنے بندوں سے گفتگو اور خطاب کردہا ہے حالا نکہ خدا کی جو شان ہے نہ اس میں تغیرہو گانہ خدا نظل ہو گااور یہ اس لئے ہو گاکہ لوگ جان لیں کہ خدا ہر چزیر قادر ہے تیسری صورت یہ ہے کہ یہ سب ہاتیں بلور تمثیل کے بیان کی مٹی ہیں جن سے اور مطالب کا زہن نشین کرنا مقصود ہے لیکن جو مخص صرف ای اختال پر بس کرتا ہے ہیں اس کو اہل خق میں سے شار نہیں کرتا۔

ساں ساب ایک اور عالم کے قائل ہیں جس کو وہ عالم مثال اور عالم مثال اور عالم مثال اور عالم مثال اور عالم محومات کے بچ بچ میں قرار دیتے ہیں اور اس کا نام برزخ رکھتے ہیں چنانچہ وی موردیت ملا کہ۔ معراج نبوی \_ براق \_ سدرة المنتی انمار جنت وغیرہ وغیرہ ان میں براق \_ سدرة المنتی انمار جنت وغیرہ وغیرہ ان میں براق میں جال آنخضرت کی میں واقعات کی تغییر اس عالم کی بنا پر کی ہے ججتہ اللہ البالغہ میں جمال آنخضرت پر وی بھی تو سیرت لکھی ہے وی کی نبعت پہلے یہ صدیث نقل کی ہے کہ آنخضرت پر وی بھی تو اس طرح آتی تھی کہ گفتہ کی ہی آواز سائی دیتی تھی اور بھی فرشتہ جسم ہو کر نظر آتی تھی کہ گفتہ اس طرح بیان کی ہے:۔

اما الصلصلنه فحقيقتها ان الحواس اذا صارمها تاثير قوى تشوشت فنشويشر قوة البصران يرى الواتا الحمرة والصفرة والخضرة وتشويش قوة السمع ان يسمع اصواتا مبهمته كالطنين والصلصلته والهمهمته فاذاتم الاثر حصل العلم واما التمثل فهو فى موطن يجمع بعض احكام المثال فالشهادة ولذلككان يرى الملك بعضهم دون بعض

باتی ملعد (کھنے کی آواز) تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ حواس پر جب کمی قوی آئیرکا صدمہ پنچا ہے تو مشوش ہو جا آ ہے تو قوت بصارت کی تشویش یہ ہے کہ سرخ ذردد سبز رنگ نظر آئیں اور قوت سمع کی تشویش یہ ہے کہ مہم آوازیں ننے میں آئیں۔ مثلا " طنین ملعلا \_ ہمہم \_ پر جب اثر پورا ہو چکتا ہے تو علم حاصل ہو جا آ ہے۔ باتی فرشتہ کا مجسم بن کر آنا تو یہ اس عالم کی بات ہے جس میں عالم مثال اور عالم شمادت کے بعض آٹار مجتمع ہوتے ہیں اور بھی وجہ ہے کہ فرشتہ بعض کو نظر آ آ ہے اور بعض کو نظر آ آ ہے اور بعض کو نظر آ

بجرمعراج کے متعلق لکھتے ہیں۔

وكل ذلك لجسده صلّى الله عليه وسلم في اليقظته ولكن ذلك في موطن هو برزخ بين المثال والشهادة جامع لاحكامها نظهر على الجسه لحكام الروح و نمثل الروح والمعانى الروحيه اجساد لولذلك يان لكل والعنه من تلك الوقائع تعبير \_ وقد ظهر لحزقيل و موسى وغير هم عليهم السلام نحومن تلك اوقائع وكذلك لاولياء الامته

علبہ اللہ الفات آپ کے جم پر مالت بیداری میں گزرے لیان اس مالم میں اور بیا سب واقعات آپ کے جم پر مالت بیداری میں گزرے لیان اس مالم میں رویہ جو مثال اور شادت کے سی سی سے اور دونوں کے آثار کا مان ہے تو جسم ب روح کے واقعات ظاہر ہوئے اور روح اور رومانی باتیں مجسم بن کر نظر آئیں اور ای وجہ سے ان واقعات میں سے ہرواقعہ کی الگ تعبیر ظاہر ہو کی اور حزیل اور حفزت موی علیہ السلام وغیرهم کو بھی اس قسم کے واقعات پین آئے اور ای ملن اولیاء کو بھی بیش آتے ہیں۔

اس کے بعد اننی اصول پر شاہ صاحب نے براق \_ ملاقات انمیاء \_ عردن افلاك \_ سدرة المنتى \_ بيت المعور وغيره كي تشريح كي ب-

شاہ صاحب کی تقریر اگرچہ نمایت عکیمانہ اور محققانہ ہے۔ لیکن ممی قدر خلا محث ہو گیا ہے انہوں نے عالم مثال ار برزخ کو اس قدر وسعت دی ہے کہ كإزات واستعارات كو بهى عالم مثال مين واخل كرايا ب- مثلاً به مديث كه قامت میں موت مینڈھے کی صورت میں آئے گی اور ذرج کر دی جائے گی مرف بیان کا ایک پیرایہ ہے جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ مابعد الموت پر موت نهيں' شاہ صاحب اس کو بھی عالم مثال کا واقعہ قرار دیتے ہیں۔

الم غزالى \_ شخخ الاشراق اور شاہ ولى الله صاحب كے بيان من جزئى تفاوت ے اس سے اگر قطع نظر کرلی جائے تو قدر مشترک سے ہو گاکہ شریعت میں جو امور بقاہر خلاف عقل ہیں ان کی حسب ذیل فتمیں ہیں-

شریعت میں جو امور خلاف عقل ہیں ان کے اقسام

(1) اکثر جگه محض مجاز و استعاره ہے۔ مثلاً جمادات کی تبیع می آسان و زیمن ر . یہ س جیر ہونا سے خطاب اور ان کا جواب ازل میں بنی آدم کا اقرار 'خدا کا عرش پر مشکن ہونا غ وغيره وغيره-روحانیات کو جسمانیات کے پیرا یہ میں اوا کیا ہے اور یہ طریقہ تمام

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

نداہب میں مشترک ہے انسان صرف ان چیزوں کا تصور کرسکتا ہے جو اس نے جوال سے محسوس کی ہوں۔ اس لئے جب ان چیزوں کا بیان کرنا ہو گا جو آئندہ زندگی سے محسوس کی ہوں۔ اس لئے جب ان چیزوں کا بیان کرنا ہو گا جو آئندہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے تصور سے بالکل بالاتر ہیں تو ضرور ہے کہ ان کو جسانیات کے پیرایہ میں ادا کیا جائے۔ مثلاً موت کے بعد جو راحت و رنج ہو کا اس کو بجو اس کے کہ باغ وانمار 'اور کٹردم ومار سے تعبیر کیا جائے اور کیا طریقہ ہے علامہ ابن تیمیہ 'شیٹ ظاہری ہیں لیکن ان کو بھی تسلیم کرنا پڑاکہ

ثم ان الله سبحانه وتعالى اخبرنا بماوعدنا به فى الدار الاخرة من النم والعذاب واجرنا بما يوكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك فلو لامعرفتنا بما يشبه ذلك فى الدنيا لم يفهم ماوعدنا به

ونحن نعلم مع ذلك ان تلك الحقائق ليست مثل هذه حتى قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنته الا الاسماء

پھر خدائے پاک نے ہم کو اس آرام اور رنج کی خبروی جس کا قیامت میں وعدہ کیا اور وہ اس طرح کہ طعام شراب' ازواج' اور فرش کا ذکر کیا تو اگر اس قم کی چیزوں سے ہم دنیا میں واقف نہ ہو چکے ہوتے تو ان موعود چیزوں کو کیو کر سمجھ کے آہم ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ چیزیں دنیاوی چیزوں کے ماند نہیں ہیں یماں تک کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ دنیا اور آخرت کی چیزوں میں نام کے سوا اور کی چیز میں مثارکت نہیں۔

مولانا روم نے جن سے بڑھ کر شریعت کا راز داں کون ہو گا اس مضمو<sup>ں کو</sup> مختلف موقعوں پر نمایت عمدہ مثالوں کے ذریعہ سے ادا کیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں<sup>۔</sup>

ای مامیات اوصاف کمال کس ندا ندجزبه آثار و مثال طفل مامیت نداند همث را جزکه محوکی مست چوں طوائرا طفل رابنوو زوطی زن خبر جزکه محوکی مست آن خوش چوں شکر

زوق جماع ماهیات حلوا لیک نبت کردازروئے نوفی باتوآں عاقل کہ تو کو وک وشی ایک اور موقع پر لکھتے کہ جب کوئی استاد کسی بچہ کو تعلیم دینا جاہتا ہے تو اس كريدكى زبان من باتمل كرنى يرتى من چنانچه فرات ميل بسر طفل نو \_ پدر "تی تی" کند ئ ہندسہ حمیتی کند و نصل استاد از علو "الف چیزے ندارد" مویداد آل بسته د بهن و ہوز کلمن او بباید آمان زبان بايدشدن برون U ایک اور موقع پر لکھتے ہیں۔ چوں کہ باکودک سردکارت فاد كثاد هزيان كو دكال باير بردكتاب تامرنت فرم يامويز و جوز و نستق اورم 3- وه روحانيت يا معاني بين جو انبياء كو جسماني صورت مين محسوس موتي یں یی چزے جس کو شاہ ولی اللہ صاحب اور شخ الاشراق عالم ا مثال اور عالم شاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور امام غزالی اس کا نام خمثل خیالی رکھتے ہیں۔ اور چونکہ می صورت کیر الوقوع ہے اور چونکہ طاحدہ کو ای پر زیادہ اعتراض ہے۔ ال کئے ہم اس کو زیادہ تو ضبح اور تفصیل ہے لکھتے ہیں۔ مركه علوم موجوره اور فلفه حال كى روسے اس

Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

زوق کردازروئے باتوآں عاقل کہ تو کو وک وثی ایک اور موقع پر لکھتے کہ جب کوئی استاد کسی بچہ کو تعلیم دیتا چاہتا ہے تو اس کو بچہ کی زبان میں باتیں کرنی پڑتی ہیں 'چنانچہ فرماتے ہیں۔ بسر طفل نو \_ پدر "تی تی" کند عمیت کند نصل استاد از چے ندارد" کویداد 356 زبان او بباید آخدان خور بايدشدن برون ایک ادر موقع پر لکھتے ہیں۔ چول کہ باکودک مروکارت فآد منریان کو دکاں باید بروكتاب تامرنت خرم 3- وه روحانيت يا معاني بين جو انبياء كو جسماني صورت من محسوس بوتي الله من الله علم الله ماحب اور من الله عالم المثال اور عالم المثال اور عالم شار سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور امام غزالی اس کا نام تمثل خیالی رکھتے ہیں۔ اور چونکہ می صورت کیر الوقوع ہے اور چونکہ ملاحدہ کو ای پر زیادہ اعتراض ہے۔ ال لئے ہم اس کو زیادہ توضیح اور تفصیل سے لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ظاہر کرنا ہے کہ علوم موجودہ اور فلفہ حال کی روے اس

اخیال پر کوئی اعتراض وارد نمیں ہوتا۔ تمثیل خیالی کی حقیقت ہو امام فرالی نے بیان کی وہ یہ ہے کہ معانی متعق ہو کر نظر آتے ہیں اور آوازیں اور باتیں سالی دی ہی وہ بیا کہ خواب میں ہوتا ہے خواب کی حالت سے تو کسی کو انکار نمیں ہو سکا۔ اب بی غور کرنا چاہیے کہ خواب میں یہ حالت کیوں پیش آتی ہے' اس کی وجہ مرف ہیں ہے کہ خواب میں حواس ظاہری معطل ہوتے ہیں اور روح یا نفس' یا قوت میں ہے کہ خواب میں حواس ظاہری معطل ہوتے ہیں اور روح یا نفس' یا قوت مقیل تناکام کرتی ہے اب اگر کسی شخص کو بعض او قات استغراق اور محویت کی وجہ سے بیداری میں بھی خواب کی حالت طاری ہو تو اس تم کے امور کا محوی ہوناکوئی تعجب کی بات نمیں اس محسوسات کو ہم عام نمیں کہتے جن کی بناء پر یہ لازم ہوناکوئی تعجب کی بات نمیں اس محسوسات کو ہم عام نمیں کہتے جن کی بناء پر یہ لازم ہوناکوئی تعجب کی بات نمیں اس محسوسات کو ہم عام نمیں کہتے جن کی بناء پر یہ لازم مین اور اس صورت میں ان امور کا عام طور پر محسوس ہونا خرور نمیں اس محسوس ہونا اور کا عام طور پر محسوس ہونا خرور نمیں این امور کا عام طور پر محسوس ہونا خرور نمیں ان امور کا عام طور پر محسوس ہونا خرور نمیں ان امور کا عام طور پر محسوس ہونا خرور نمیں ان امور کا عام طور پر محسوس ہونا خرور نمیں ان امور کا عام طور پر محسوس ہونا خرور نمیں ان ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

فلفی کو منکر خانه است ازحواس انبیاء بیگانه است نطق خاک و نطق آب و نطق کل مست محسوس حواس اہل دل

امام غزالی اور دیگر محققین نے اس بحث کو نہایت تفصیل ہے لکھا ہے اور چونکہ یہ ایک نہایت نازک نکتہ ہے جس میں سے ذرا سے تغیر نے اصل حقیقت کا صورت بدل جاتی ہے اس لئے ہم ان محققین کے اصلی الفاظ نقل کرتے ہیں اور خود صرف ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

مقاصد الراصد ميں ہے ا\_

فی الرویا والوحی والالھامات والمخبرات والکر امات علی رای الحکماء وحی اور الهام وغیرہ کی حقیقت حکمائے اسلام کی رائے کے موافق

واعلم ان الانسان له قوة يجنمع فيه صور المحسوسات لانه يحكم على هذا الحلوبانه ابيض ولو لم يكن له قوة تجمتع فيها هذه المحسوسات لاستحال هذا الحكم بدون حضور المحكوم عليه والمحكوم به ويسمى

هذه القوة بالحس المشترك وينطبع فيها صور المحسوسات يطريقين بعد هما أن الحواس الظاهرة التي هي السمع والبصر والشم والذوق والمس تاخذ صورة المحسوسات وتوديها الى الحس المشترك والثاني لزفي الكماغ قوة متخيلته من شانها تركيب الصور وتفصيلها وهي التي تركب راسين على بدان انسان حتى يتحصل صورة انسان ذى كراسين ونفصل راس الانسان عن بدنه حتى يحصل تصورانسان عديم الراس و هذه اذاركبت من الصور و وردت على الحسن المشترك تصير مشابده بحسب مشابدة الصور الخارجينه لان الصور التي في الخارج لم تكن مشاهدة لكونها خارجيته بل لكونها منطبعته في الحس المشترك فنلك الصورة التي ركبتها اناوردت على الحس المشترك صارت مشاهدة واذا ثبت هذا فنقول ان الصورة التي يراها النائمون اما ان تكون موجودة في الخارج اولا والاول باطل والاراتهاكل من كان سليم الحس وحيث لم يرها دل على انها من تركيب القوة المنخيله وهذه القوة لو خليت وطبعها فصدر هذا الفعل دائما وانما لايصدرمنها هذا الفعل لا مرين احد هما اشتعال الحس المشترك بالصور الواردة عليه من خارج والثاني تسلط النفس الناطقته عليها بضبط فاذازل الماتعان اواحدهما صدر منها هذاالفعل والماتع الول يزول بالنوم فان الحواس اذا تعطلت بالنوم بقى الحس المشترك خاليا عن الصور الوارة عليه من خارج\_ والمانع الثاني يزول بالمرض فان النفس في حالته المرض تكون مشغولته بجهة فستلط المسخيلة على تركيب الصور و تنطبع تلك

الصور فی الحس المشنر کفنصبر مشاهدة

الصور فی الحس المشنر کفنصبر مشاهدة

انا چاہیے کہ انبان میں ایک قوت ہے جس میں محسومات کی صور تیں جمع ہوتو

ان کونکہ انبان شرخی کی نبت کتا ہے کہ وہ سفید ہے قو اگر کوئی الی قوت موجود

ان کونکہ انبان شرخی کی نبت کتا ہے کہ وہ سفید ہو گر دے سکا کونکہ جب

ان کی کونکہ انبان شرخی کی نبت مجتمع ہوتے ہیں تو یہ سم کو کر دے سکا کونکہ جب

ان کی سے جس میں محسومات مجتمع ہوتے ہیں تو یہ سم کو کر دے سکا کونکہ جب

اکونک سکم دیا جائے تو محکوم علیہ اور محکومہ دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اس

قوت کا نام حس مشترک ہے اس میں محسوسات کی صورت دو طریقے سے منقر ہوتی ہے۔ ایک بیر کہ حواس ظاہری مینی سامعہ ' باصرہ ' شامہ ' ذا کقہ ' لام ، ہ . محسوسات کی صور تیں لے کر حس مشترک کے پاس پہنچا دیتے ہیں دو سری صورت مہ ۔ ہے کہ دماغ میں ایک قوت معیلہ ہے اس کا کام سے ہے صور توں کو ترکیب رہی ہے ای قوت کا کام ہے کہ ایک آدمی کے بدن پر دو سرا فرض کرتی ہے یہاں تک ک ایک ایسے انسان کی صورت بن جاتی ہے جس کے دو سر ہیں 'اور اس کا کام ہے کہ انسان کے سرکو جدا کر دیتی ہے یمال تک کہ ایک ایسے انسان کی صورت بن جاتی ہے جس کے دو سر ہیں' اور اس کا کام ہے کہ انسان کے سرکو جدا کر دہتی ہے یہاں تک کہ ایا انسان متشکل ہو جاتا ہے جس کے سرنہیں یہ قوت جب صورتوں کو ترکیب وے کر حس مشترک کے پاس ماضر کرتی ہے تو وہ صورت نظر آنے لکتی ہے جس طرح کہ خارجی صور تیں نظر آتی ہیں کیونکہ خارجی صورتوں کے نظر آنے کی سے وجہ نہیں کہ وہ خارج میں موجود ہیں بلکہ سے وجہ ہے کہ وہ حس مشترک میں منقش ہیں تو یہ صور تیں جن کو قوت معید نے ترکیب دیا ہے جب حش منترک کے سامنے آتی ہیں تو نظر آنے لگتی ہیں اور جب سے ثابت ہوا تو ہم کہتے ہیں (مینی اب امل مقصد کو ثابت کرتے ہیں) کہ خواب میں جو صور تیں نظر آتی ہیں وہ دو حالت ے خالی نہیں یا خارج میں موجود ہیں یا نہیں پہلا احمال باطل ہے کیونکہ خارج میں موجود ہوتیں تو صحح الحواس آدمی کو نظر آتیں اس لئے معلوم ہوا کہ فارج میں موجود نمیں ' بلکہ قوت متعلد کا فعل ہے قوت متعلد اگر این اصلی حالت پر رہے بائے تو یہ فعل ہمشہ اس سے سرزد ہو لیکن دو چیزیں مانع ہو جاتی ہیں ایک یہ کہ مس مشترک ان صورتوں کے قبول کرنے میں مشغول ہو جا یا ہے جو باہرے آئی رہی یں - دو سرے سے کہ نفس ناطقہ قوت مقیلہ کو دبالیتا ہے تو جب سے دونوں مانع یا ایک زائل ہو جاتا ہے۔ ہلا مانع نبندکی حالت میں زائل ہو جاتا ہے کیونکہ جب نیند کی وجہ سے حواس معطل ہو جاتے ہیں تو حس مشترک خارجی صورتول سے خالی ہو جاتا ہے دو سرا مانع بیاری کی حالت میں زائل ہو جاتا ہے کیونکہ ہاری کی حالت میں نفس مرض کی طرف متوجہ ہو جاتا ج

نواں حالت میں قوت مقیلہ صورتوں کو ترکیب دینے لگتی ہے اور یہ صورتیں حس مشترک میں آکر مشاہرہ ہو جاتی ہیں۔

### واماالوحىوالالهام

فالنفس النا قصته اذا كانت قوية بحيث لم يكن اشتغالها بالبدن مانعامن الاتصال بالمبارى القدسيته وكانت المتخيلته قويته بحيث تقوى على استخلاص الحس المشترك عن الحواس الظاهرة الصلت حالته اليقظته بالعقول المجردة وانفوس السماويته وحصل لها ادرك المغيا على وجه كلى ثم المتخيله تحاكيها بصورة جزيته مناسبته لها وتنزل الى الحس المشترك فتصير متشاهدة محسوسته وقديعرض بعضهم ان يسمع كلاما منظوما لويشا هد منظر ابهيا يخاطبه بكلام منظوم فيما يتعلق باحواله واحوال مايقرب منه

کے متعلق اللہ کی کتاب معارج القدس میں وحی کی حقیقت الم غزالی کی کتاب معارج القدس میں وحی کی حقیقت سے جو بسیط مغیون لکھا

ے اس میں ایک فصل نبوت کے خواص میں لکھی ہے ' چنانچہ لکھتے ہیں: بیان خواص النبوة ولها خواص ثلث \_ احدها تابعته لقوة النخیل والعقلی العملی

نبوت کے خواص کا بیان \_ نبوت کے تین خاصہ ہیں' ایک خاصہ توت تخیل اور ق<sub>وت</sub> عقلی عملی کا تابع ہے۔

اس خاصہ کو نمایت تفصیل سے بیان کیا ہے اس میں سے جو عبارت یمال درج کے قابل ہے حسب ذیل ہے۔

ثم ان المتخبلته يفعل مثل مايفعل في حال الرويا المعتاجنة الى التعبيربان ياخذتلك الاحوال ويحاكيها ويستولى على الحسينة حتى يوثر مايتخيل فيها من تلك في قوة بنطاسيابان ألا ينطبع الصور المحاصلتة فيها في البنطاسيا المشاركتة فيشا هدصور الهيئة عجيبتة مريتة واقاويل الهيئة مسموعته هي مثل تلك المدركات الوحييتة وهذا دون درجات المعنى المسمى بالنبوة واقوى من هذا ان يستسبت تلك الاحوال والصور على هيئها ماتعته للقوة المتخيلتة عن الانصراف الى محاكاتها باشياء اخرى قوى من هذا ان تكون المتخيلتة مسمنرة في محاكاتها والعقلى العملي و الوهم لا يختلفان عمن اسنسناه في الذاكرة مصورة ما اخذت ويقبل المتخيلة ويودى بنطاسيا ويحاكي فيه فاتبلت بصورة عجيبته ومبصرة ويودى كل واحد منهما على وجهه وهذه طبقته النبوات المتعلقة بالقوة العقلية الخيالية

پھر قوت مقید وہی عمل کرتی ہے جو تعبیر طلب خواب کی حالت میں کرتی ہے الینی ہے کہ ان واقعات کو لیتی ہے اور ان کی نقل آثارتی ہے اور قوت حب پر چھا جاتی ہے اور ان کی نقل آثارتی ہے اور قوت حب پر چھا جاتی ہے کہ ان واقعات کو لیتی ہے اور ان کی نقل اٹار ڈالا ہے کہ قوت مقیلہ میں جمل میں اثر آتی ہیں تو اس حالت میں عجب خدائی مور تیں تھیں وہ حس مشترک میں اثر آتی ہیں تو اس حالت میں عجب عب خدائی

مور تمی نظر آتی ہیں اور خدائی آوازیں سائی دیتی ہیں اور وہ ای ہوتی ہیں ہیسے کہ
وی کے در کات اور یہ اس وصف سے جس کو نبوت کتے ہیں کمرورجہ ہے اور اس
سے قوی تر یہ درجہ ہے کہ یہ طالت اور صور تمیں اپنی ہیت پر اس طرح قائم ہو
ہائیں کہ قوت متحلہ کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ دو مری چیزوں کی تصویرا آار سکے۔ اور
اس سے بھی ذیادہ قوی یہ درجہ ہے کہ متحلہ برابر اپناکام کرتی رہے اور قوت عقلہ
اور وہم اس کی قائم کردہ صور توں سے اختلاف نہ کریں تو جو صورت متحلہ نے
کائم کی ہے وہ حافظہ میں رہ جائے گی او قوت متحلہ حس مشترک پر اثر کرے گی یہاں
اک کہ حس مشترک میں وہ عجیب صورت منقش ہو جائے گی اور ہر ایک اپناکام
ای طریقہ بر کرے گی اور یہ نبوت کا وہ طبقہ ہے جو قوت عقلیہ اور خیالہ سے
متعلق ہے

امام صاحب نے اگر چہ اصل مطلب کو بہت پتج دے کر بیان کیا ہے۔ لیکن ماصل وہی ہے جو صاحب مقاصد نے صاف صاف لفظوں میں ادا کیا ہے۔ اس مضمون کو بوعلی سینا کے حوالہ ہے ابوالبقا نے نمایت مخفراور جامع و مانع الفاظ میں ادا کیا ہے۔ چنانچہ تعریفات میں جمال وہی کی تعریف لکھی ہے، لکھا ہے۔ فنحن تری الاشیاء بواسطنہ الحس و النبی یری الاشیا بواسطنہ الفوی فنحن تری الاشیاء بواسطنہ الحس و النبی یعلم تم یرلی تو ہم لوگ اشیاء کو حوال کے الباطنتہ و نحن نری ثم نعلم والنبی یعلم ثم یرلی تو ہم لوگ اشیاء کو حوال کے ذریعہ سے دیکھتے ہیں اور پنجبر قوت باطنی کے ذریعہ سے دیکھتا ہے۔ اور ہم لوگ ایک چیز دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں اور پنجبر جانتا ہے پھردیکھتا ہے۔ اور ہم لوگ ایک چیز دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں اور پنجبر جانتا ہے پھردیکھتا ہے۔ اور ہم نے ان کی ایک چیز دیکھتے ہیں پو نفرفار ابی، بو علی سینا وغیرہ کی بھی ہی رائے ہے لیکن ہم نے ان کی تقریحات اس لئے نقل نہیں کیں کہ یہ لوگ غربی حیثیت سے مقتدالتہم نہیں کئے تقریحات اس لئے نقل نہیں کیں کہ یہ لوگ غربی حیثیت سے مقتدالتہم نہیں کئے تقریحات اس لئے نقل نہیں کیں کہ یہ لوگ غربی حیثیت سے مقتدالتہم نہیں کئے تعریکات اس لئے نقل نہیں کیں کہ یہ لوگ غربی حیثیت سے مقتدالتہم نہیں کئے تعریکات اس لئے نقل نہیں کیں کہ یہ لوگ غربی حیثیت سے مقتدالتہم نہیں کئے تعریکات اس لئے نقل نہیں کیں کہ یہ لوگ غربی حیثیت سے مقتدالتہم نہیں کے تعریکات اس لئے نقل نہیں کیں کہ یہ لوگ غربی حیثیت سے مقتدالتہم نہیں کے تعریک

1- جو عبارت ہم نے نقل کی ہے وہ سفینہ راغب پاٹنا سے منقول نے ، کیم کتاب ندکور مغیر 16 2- یونانی لفظ ہے جس کے معنی حس مشترک کے ہیں-

حا\_ت\_

## اسلام تدن اور ترقی کامانع نہیں بلکہ موید ہے

یہ پانچواں معیار ہے جس کی رو سے ندہب کی صحت کا اندازہ کیا جاتاہے۔
مکرین ندہب کو جس چیز نے سب سے زیادہ ندہب کا دشمن بنا دیا ہے وہ یہ ہے کہ
ان کے نزدیک تمام نداہب دیناوی ترقیوں کے سدراہ وہ اس کے وجوہ یہ بیان
کرتے ہیں۔

### کن کن وجوہ سے ذہب کو دنیاوی ترقی کا مانع کما جا تا ہے

1- ند ب اعتقادیات تک محدود نہیں رہتا بلکہ ہم جو کچھ کتے یا کرتے ہیں ہر ہر بات میں دست اندازی کرنا چاہتا ہے ' چلنا بجرنا سونا جاگنا' اٹھنا بیٹھنا کھانا بینا ایک چیز بھی اس کی حد سے باہر نہیں ہو سکتی۔ ایسے فکنچہ میں رہ کر انسان کیو کر ترتی کر سکتا ہے ہی وجہ ہے کہ جن قوموں نے جب ترقی کی بھشہ اس قسم کی ندہی سخت میں وجہ ہے کہ جن قوموں نے جب ترقی کی بھشہ اس قسم کی ندہی سخت میریوں سے آزاد ہو کرکی۔

2- ندمبی اعمال ایسے سخت ہوتے ہیں کہ ان کی پابندی معاشرت اور تمان کی ترقی کا موقع نہیں دیتے۔

### به باتیں فرجب اسلام میں سیس بائی جاتیں

3- ہر ذہب دوسرے ندہب والوں کے ساتھ سخت تعصب اور نفرت کا تلقین کرتا ہے ای کا نتیجہ تھا کہ مجھی کسی قوم نے غیر ندہب والوں پر انسان کے ساتھ حکومت نئیں کی جس کی وجہ سے نوع انسانی کا ایک گروہ کثیر ہمیشہ ذلیل و خوار رہ کر تدن اور تمذیب سے محروم رہا۔

عام ذاہب کی نبت یہ اعتراضات وا تعیت سے خالی نہیں ، لیکن ہم دیجانا ۔ چاہتے ہیں کہ ذہب اسلام 'ان اعتراضات کا ہدف ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ۔ جائے ہیں کہ ذہب اکثر ذاہب نے انسان کے ہر ہر جزئی نعل کو زہب کے فلجہ میں

جلزا ہے لین اسلام ای غرض سے آیا کہ اس متم کی بھک ورزیوں کو مٹا دے۔ ہودیوں کے باں ایک ایک چنز ند مب کے فکنجہ میں جکڑی ہوئی تھی خدا نے آٹھنرے کی بعثت کا بڑا مقصدیہ قرار دیا کہ یہ قیدیں اور بند شیں اٹھا دی جائیں۔ قرآن مجید میں ارشاد کیا۔

#### اسلام

الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكنوبا عندهم فى النورينه والا نجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرويحل لهم الطيبت ويحرم عليهم الخبث ويضح عنهم اصر همو الاغلال التبى كانت عليهم (اعراف دكوع 18)

رجہ) ہو لوگ کہ پینبرای کی پیروی کرتے ہیں جس کا نام اپنے ہاں تورہت وانجل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو اچھی بات کا تھم دیتا ہے اور بری بات سے روکنا ہے اور پاک چیزوں کو ان کے لئے طال کرتا ہے اور تاپاک چیزوں کو ان پر حمل از رقا ہے۔ حرام کرتا ہے اور وہ پوجہ ہو ان پر تھے اور وہ بیزیاں جو ان پر تھیں اثار دیتا ہے۔ خوب غور کرو کہ میودیوں پر کون سا بوجہ تھا جس کو آنخفرت کے ہاکاکیا ، اور ان کے پاؤں میں کون می بیزیاں تھیں جو آپ نے اتروا دیں۔

قرآن مجید میں خاص طور پر یہود اور نساری کو خاطب کر کے کہا ہے لا تغلوافی دینکم لیجی ند میں غلونہ کرو۔ ندہی غلو کی دو صور تیں ہیں ایک ہے کہ ہر حم کی حرکات و سکنات کو ند میں دائرہ میں داخل کرلیا جائے۔ دو سرے یہ کہ امکام ذہبی سخت نا قائل تھیل مقرر کے جائیں اسلام نے ان دونوں کو مٹا دیا۔ فرمب کے دائرہ کے لوگوں نے یماں تک وسعت دی تھی کہ ذندگی کے میش و مشرت ناز و لعت میں خورد ہوش کو بھی اس میں داخل کرلیا تھا اوراس کو ناجائز قرار دیا تھا اوراس کو ناجائز قرار دیا تھا اوراس کو ناجائز قرار دیا تھا اوراس کو ناجائز

قل من حرم زیننه الله النی اخرج بعباده والطیبت من الرزق اے پیمران سے کم کر فدا نے ہو آرائش اور اچھے کمانے اپنے بیروں کے لئے پیدا کئے ہیں ان کو کس نے حرام کیا ہے۔

خدا کے اننی احکام کی بنا پر آنخضرت کے دنیاوی معاشرت اور تدن ہو نرمب کے دائرہ سے بالکل الگ رکھا اور فرمایا کہ انتماعلم بامور دنیا کم یمنی دنیا کی ہاتیں جہیں خوب جانتے ہو۔

دوسرا اعتراض تو اسلام ہے بہ مراحل دور ہے اسلام کو دعوی ہے اور بھا دعوی ہے کہ اس کے احکام غرجی نمایت نرم آسان اور سل العل ہیں۔

وما جعل علیکم فی الهین من حرج (سوره حج) مایرید الله یجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهر کم دینم نعمنته علیکم (مانده) یریدالله بکم الیسرولا یزید بکم العسر لایکلف الله نفسا الا وسعها (سوره بتر) اور فدائے دین کے بارے میں تم پر کمی طرح کی بخی نمیں کی فدایر نمیں جابتا کہ تم پر کمی طرح کی بخی نمیں کی فدایر اور تم پر اپی افتیں تمام کر دے فدا تمارے ساتھ آسانی کرنی چابتا ہے نہ کہ بنی اور تم پر اپی افتیں تمام کر دے فدا تمارے ساتھ آسانی کرنی چابتا ہے نہ کہ بنی دارا کی طرح کی برائی ہوتے نمیں ڈالی جس قدر اس کو طاقت ہے۔

یریدالله آن یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا ضدا جابتاً ہے کہ تم ہے (پوجم) بلکا کرے اور آدمی کزور پیدا کیا گیا ہے یہ صرف وعوی نمیں بلکہ اسلام کے تمام اس دعوے کے ثابد ہیں 'خربی اعمال کی بختی کی متعدد صور تیں ہیں۔

1- فرائعن کی تعداد زیادہ ہو اور وہ ایسے ہوں جن کی تعمیل مشکل ہویا جن کی تعمیل مشکل ہویا جن کی تعمیل مشکل ہویا جن کی تعمیل میں وقت کا بڑا حصہ صرف ہو جائے۔

اسلام میں صرف پانچ فرائض ہیں \_ نماز 'روزہ' زکوہ' جج ، جاد' ج اور ذکوہ دولت معدول پر محدود ہے۔ جماد صرف اس دفت فرض ہے جب عاظت فود افقیاری کی ضرورت ہو صرف دو فرض ہیں جو سب کے لئے عام ہیں نماز 'روزہ ' روزہ سال میں ایک دفعہ ہے ' وہ بھی مسافر اور بھار اور نمایت کرور آدموں کے لئے نہیں ' نماز البتہ کی حال میں معاف نہیں گوڑے ' یا جماز کی سواری میں ست لئے نہیں ' نماز البتہ کی حال میں معاف نہیں گوڑے ' یا جماز کی سواری میں ست قبلہ کی پابئری نہیں ' وہ حسب اختلاف ضرورت کوڑے ہو کر بیٹے کر' با کے گوڑے پر سوار ہو کر غرض ہر طرح اداکی جاستی ہے۔ سفر میں بجائے چار رکھت سے دوور کمیں رہ جاتی ہیں اس کے اداکے لئے جو ارکان و آداب مقرر ہیں اس کے اداکے لئے جو ارکان و آداب مقرر ہیں

ان میں سے خصوصیت کے ساتھ نمایت کم کی پابندی ضروری ہے مثلا ہے کول کر بھی نماز پڑھ کی پاندھ کر بھی الدھ کتے ہیں بالدے کاف بھی آمن پادھ کے ہیں بالدے کاف بھی آمن پکار کر بھی کر سکتے ہیں آمنہ آمنہ بھی فرض بعض امور کے سوا باق کمی فاص طریقہ کی پابندی ضرور نمیں چنانچہ مختلف اماموں نے مختلف صور تیں النتیار کیں۔

2- فرائض كے اواكر لے كے لئے نمايت جزئى جموثى جموثى قيديں لكائى مائیں اور ہرایک کو ضروری قرار ویا جائے ' دیگر ند ہب میں' اس تھم کی جو سختی تھی اس کا اندازہ توریت کے احکام سے موسکتا ہے مثلا قربانی جو اسلام میں نمایت سادہ اور آسان طریقہ سے اوا ہو سکتی ہے ، تورات میں اس کے لئے جو قیدیں ندکور ہیں ان کا مخترسا نمونہ یہ ہے اور ہارون پاک ترین مکان میں یوں آئے کہ خطاکی قربانی كے لئے ایك بچمرا اور سوختنی قربانی کے لئے ایك میندها لائے اور كانی مقدس . پراہن پنے اور اس کے بدن میں کتانی یاجامہ ہو' اور کتانی شکے سے اس کی مربندی ہو اور این سریر کمانی عمامہ رکھے سے مقدس کیڑے ہیں اور اینا بدن یانی سے دموئے اور انسیں بین لے اور نی اسرائیل کی جماعت سے بری کے دو بجے خطاک قربانی کے لئے لے اور مردن این اس مجمرے کو جو خطاکی قربانی کے لئے اس کی طرف سے ہے نزدیک لائے اور اپنے کمرے لئے کفارہ دے مجران دونوں طوانوں کو لے کے جماعت کے خیے کے وروازہ پر خداوند کے آگے ماضر کرے اور ہارون ان دونوں طوانوں ہے قرعہ ڈالے۔ ایک ترعہ خداوندے لئے اور دوسرا قرعہ طاوے کے لئے اور ہارون اس طوان کو جس پر خداوند کے نام کا قرعہ پڑے لائے اور اے خطاکی قربانی کے لئے ذری کرے۔

اور وہ ایک مور سوز اس آگ کے انگاروں سے جو فداوند کے آگے ذری پر ب بحر لے اور ابی مضیاں بڑور کے کوٹے ہوئے مصالح سے بھی بحرے اور ابی پردہ کے اندر لائے اور اس نور کو فداوند کے حضور آگ میں ڈال دے آگہ بخور کا دموال کفارہ گاہ کو جو شمارت کے صندوق پر سے چھائے کہ وہ الملک نہ ہو پھروہ اس مجرزے کا لو لے کر اپنی انگل سے کفارہ گاہ پر بورب کی طرف کو چھڑے اور

کفارہ کا، کے آمے بھی لہو اپی الگل سے سات مرجبہ پیڑے (توریت\_ احبار باب 16)

ای میم کے طفلانہ تیوہ ہندؤں اور تمام دیگر قوموں میں پائے جاتے ہیں ہاں تک کہ کوئی مخص بطور خود عبادت اللی ادا بی نہیں کر سکتا جب تک کوئی عبادت کرانے والا پیٹوا موجود نہ ہو ہندوؤں کو پنڈتوں کی ضرورت ہے۔ عیمائیوں کو پادری کی بیودیوں کو احبار کی لیکن مسلمان کو کسی دو سرے مخص کی دیکیری کی ضرورت نہیں ' وہ اینا آپ یادری اینا آپ پنڈت اور اینا آپ احبار ہے۔

اسلام نے طریقہ عمل کے نمونہ کے لئے اس متم کی کوئی شرط افتیار ہمی کی ،
ہ تو ساتھ ہی بتا دیا ہے کہ یہ قیدیں فی نفسہ ضروری نہیں نماز کے لئے قبلہ کی سبت کا جمال عمم دیا ساتھ ہی کہہ دیا کہ اینما تولوا فشم وجه الله یعنی جس طرف منہ کرو اسی طرف خدا کا منہ ہے۔ قربانی کا جمال ذکر کیا یہ بھی قربایا کہ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله النقوی منکم یعنی خدا تک نہ قربانی کا کوشت پنچا ہے نہ خون بلکہ تقوی اور پر ہیرگاری پنچی ہے۔

تيرے اعتراض كا جواب به تنسيل آمے آئے گا۔

ہارا مرف یہ دعوی نہیں کہ اسلام تدن کے موافق ہے کا ہمارا یہ بھی دعوی ہیں کہ اسلام تدن کے موافق ہے کا ہمارا یہ بھی دعوی ہے کہ وہ تدن کو ترتی دینے والا ہے جو تدن کا انتہائی درجہ ہے۔

اس امرے انکار نہیں ہو سکتا کہ دنیادی تمدن آج ہورپ میں جس مدیک پہنچا ہے۔ بھی نہیں پہنچا تھا۔ اس لئے ہم کو خور کرنا چاہیے کہ اس تمدن کا اصلی اصول کیا ہیں؟

ہورپ کے تدن کے ممات اصول حسب ذیل عنوان میں مدود کیے جاکتے ہیں اور دنیا میں جب مجمی کمی قوم لے تدن میں ترقی کی ہوگی یا آئدہ کرے گی تو اپنی اصول پر کی ہوگی اور کرے گی-

ترقی تدن کے جو اصول ہیں سب اسلام میں پائے جاتے ہیں 1- انسان کی تمام ترتیوں کی پہلی بنیادیہ ہے کہ وہ یہ خیال کرے کہ وہ اعلی زین کلوقات ہے اور تمام کا نئات میں جو پکھ ہے وہ ای لئے ہے کہ انسان اس سے ختع اٹھائے۔

سب سے پہلے قرآن مجید نے اس اصول کی تعلیم کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انبان کی ہناوٹ بھتر سے بھتر ما آ،۔

وسخر لکم ما فی السموت ومافی الارض جمیعا تمام آسان و زمن کی چزوں کو تمارا مخرکیا۔

اس فتم کی اور بہت می آیتیں ہیں جو آئندہ آئیں گی۔

2- انسان کی تمام ترقیوں کی بنیادیہ ہے کہ اس کوید یقین ہو کہ اس کے خرر و شر' ترقی اور تنزل عروج اور زوال کا مدار تمام تر اس کی سعی اور کوشش پر ہے اور دنیا اور دین کی تمام کامیابیاں محن اس کی کوششوں پر موقوف ہیں قرآن مجید لے اس اصول کو نمایت قوضح اور ٹاکیڈ کے ماتھ بیان کیا۔

ليس للانسان الاماسعى

لهاماكسبت وعليها ماالقسبت (بقره)

ولاتكسبكل نفس الاعليها (انعام)

اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم انى هذا قل مومن عند ا نفسكم (آل عمران)

ذلك بان الله لم يك مغير انعمته انعمها على قوم حتى يغير واما بانفسهم (انفال)

ظهر الفسادفي البروالبحربماكسبت ايدى الناس (روم)

ماصابكم من مصيبته فيماكسبت ايديكم (حم عسق)

انیان کے لئے اتا بی ہے جتنی اس کی کوشش ہے انیان کے نفس کو جو فاکدہ پنچا ہے اس کی کمائی کی بدولت ہے اور جو نقسان پنچا ہے ای کے کروت کی برولت اور جو کوئی براکام کرتا ہے تو اس کا وبال اس پر پڑتا ہے۔ دوچھ تم پر پہلے پڑ بھی ہے تو اس کا وبال اس پر پڑتا ہے۔ دوچھ تم پر پہلے پڑ بھی ہے تو تم کمو کے کہ یہ مصبت کمال سے آئی اے جمہ! کمہ دے کہ یہ خود

تماري ذات كي وجه سے ہ-

یہ اس لئے کہ خدا جب کی قوم کو کوئی تعت دیتا ہے تو پھراس کو بداتا نہیں جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں لوگوں کے کرتوت کی بدولت تمام ختکی و تری میں فیاد پھیل کیا۔ تم پر جب کوئی معیبت پڑتی ہے تو خود تمہارے کرتوت کی بدولت۔

اسلام نے اس مضمون پر اس قدر زور دیا کہ قرآن مجید میں جابجا تقریح کی کہ بنرہ جب ایک کام کرلیتا ہے تو خدا بھی ای کے موافق کرتا ہے۔
ان الذین امنوا و عملوا الصلحت یہ دیمہ ربھم بایما نہم (یونس)
ان الذین لایومنون بایت الله لایهد بهم الله والذین جاهدوانینا لنهدیهم سبلنا (عنکبوت)

يايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد ايصلح لكم اعمالكم (الاحزاب)

يايها الذين امنواان تنصر والله ينصر كم ويثبت اقدامكم (محمد) فلمار اغوازغ الله قلوبهم (صف) ان الله لا يغير مابقوم حتى يغبروا مابانفسهم (رعد)

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی ایکھے کے خدا ان کے ایمان کو وجہ سے ہدایت کرتا ہے۔ جو لوگ خدا کی نشانیوں پر ایمان نمیں لاتے خدا ان کو ہدایت نمیں کرتا۔ جو لوگ جارے لئے مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ دکھاتے ہیں۔ مسلمانو! خدا سے ڈرو اور ٹھیک ہات بولو تو خدا تہمارے اعمال کو صالح کردے گا۔ مسلمانو! اگر تم خدا کی مدد کرو مے تو خدا بھی تہماری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ پھر جب وہ لوگ کی ہوئے تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو کی کردیا۔ خدا کی قوم کی حالت نہیں بدلیا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔

ان آبوں میں خدا نے اپنے کام کو بندہ کے کام سے متاخر رکھا فلماز اغوالے میں بیان کیا کہ جب ان لوگوں نے کجی کی تو خدا نے بھی ان کے ولوں کو کچ کر دیا یا بھالذین المنوا میں ہے کہا کہ مسلمانو! پر بیزگاری اختیار کرواور ٹھیک بات کو تو خدا تہارے عمل صالح کر دے گا۔ مالانکہ پر ہیز گاری خود عمل مالح کا نام ہے اور جب کوئی فخص پر ہیز گاری کرے گاتو پر اس کے عمل کے صالح کا نام ہے اور جب کوئی فخص پر ہیز گاری کرے گاتو پر اس کے عمل کے صالح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

اس موقع پر بیہ بات بھی فلاہر کرنی ضرور ہے کہ قرآن مجید میں ایسی بھی بہت سی آیتیں ہیں جن سے بظاہر بیہ معلوم ہوا ہے کہ انسان مجبور محض ہے اور جو پچھہ کرتا ہے خدا کرتا ہے۔

وهوالقاهر فوق عباده اور وه الني برون ير بالادست --

قل کل من عندالله کم وے کہ مب کچے خدای کی طرف سے ہے۔

عیمائی اکثر طعنہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو کابل اور پہت متی پائی جاتی ہے وہ ای مسلم تفنا و قدر کا اثر ہے اور اس لئے مسلمانوں کا تنزل خود ان کے نہمب کالازمی بتیجہ ہے۔

اس اعتراض کو اگرچہ ہمارے تو کل پیشہ علاء اور صوفیہ نے اپنے طرز عمل سے توی کر دیا ہے کین در حقیقت میہ اعتراض بالکل لغو ہے۔

اس کا سرسری جواب تو یہ ہے کہ یمی قضا و قدر کا اعتقاد تھا جس کی بدولت محابہ میں سے ایک مخص ہزاروں آدمیوں کے کول میں محمس جاتا تھا ار سینکٹوں کو خاک میں مل کر صحح سلامت لکل آتا تھا۔ اگر آج اس جو ہر کو ہمارے علاء و صوفیہ اپنی شکتہ پائی اور کا پل کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس میں اسلام کا کیا قصور؟

حقیق جواب ہے ہے کہ بے شبہ اسلام نے انسان کو مخار کل قرار دیا ہے۔
لیکن ساتھ بی اس بات کی بھی احتیاط رکھی ہے کہ یہ احتفاد الحاد کی حد ہے نہ لل جائے انسان کے مخار ہونے کے دو معنی ہو کتے ہیں۔ ایک یہ کہ خالق اور خدا کوئی چز نہیں اس لئے انسان قادر مطلق ہے جو پچھ چاہتا ہے کرتا ہے جو نہیں چاہتا نہیں کرتا ، دو سرے معنی یہ ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے لیکن اس نے انسان کو اپنے افعال کرتا ، دو سرے معنی یہ ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے لیکن اس نے انسان کو اپنے افعال کا مخار بنایا ہے اس لئے انسان جو پچھ چاہتا ہے کرتا ہے اسلام نے پہلے معنی کی نفی کی کا مخار بنایا ہے اس لئے انسان جو پچھ چاہتا ہے کرتا ہے اسلام نے پہلے معنی کی نفی کی

ے اور اس بنا پر قرآن میں آیا ہے۔ وماتشاءون الا ان پشاء الله تم کس بات کونہ جاہو کے جب تک فدانہ جاہے۔ جس کا یہ مطلب ہے کہ تم کو جو مثیت اور ارادہ کی قوت دی گئی ہے یہ خدا عی نے دی ہے اگر خدا نہ چاہتا تو تم میں یہ قوت بھی نہ ہوتی ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ

قل كل من عندالله يعنى جو كرام ونيا من ب سب كى ملته العلى خدا عى كى ذات ب-

اس امر کا تعلی فیصلہ کہ اسلام نے اختیار کی تعلیم کی تھی یا جرکی' اس بات سے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے مرکز تھے جو اسلام کی مجسم تصویر تھے جو لوگ اسلام کی ایک ایک ادا ہے واقف تھے یعنی صحابہ' انہوں نے کیا سمجما اور ان پر اسلام کی تلقین کا کیا اثر ہوا تاریخ شاہر ہے کہ اسلام کی تعلیم نے ان کو اختیار عزم اسلام کی تعلیم نے ان کو اختیار عزم استقلال اور حوصلہ کا مجسم پیکر بنا دیا تھا۔

3- تمن کی ترقی کا سب سے بڑا اصول مساوات کا اصول ہے لین یہ کہ تمام انسانوں کے حقوق مساوی ہیں فلاسٹر کوندرسیہ کا قول ہے کہ حقوق انسانی کے سیحنے کا پہلا دیباچہ مساوات ہے اور مساوات بی تمام اخلاق حمیدہ کی بنیاد ہے۔

کین اسلام کے قبل تک یہ خیال کی قوم اور ملک میں پیدا نہیں ہوا تھا۔
تعزیرات کے متعلق مہذب سے مہذب قوموں کا طرز عمل یہ تھا کہ مجرموں کے مرتبہ اور درجہ کے لحاظ سے سرائیں دی جاتی تھیں لاردس ابی انسائیکو پیڈیا میں لکمتا ہے کہ رومن امہاڑ میں ایک ہی جرم کی سرائیں مختف ہوتی تھیں لینی مجرم کی حثیت اور درجہ کے لحاظ سے سزا ہوتی تھی اس کے بعد مصنف ذکور نے اس خثیت اور درجہ کے لحاظ سے سزا ہوتی تھی اس کے بعد مصنف ذکور نے اس خانصانی اور ظلم کی تفصیل کی ہے اور رومن سے لے کر فرنچ تک کے واقعات کانے ہیں۔ اخیر میں لکھا ہے کہ 1789ء کے ہنگامہ نے یہ تمام امتیازات مٹا دیے۔

کونکہ اس نے خود ان القاب و خطابات کو مٹا دیا جو لوگوں کی ذاتی عزت یا درافت کے امزاز کی بنام یر قائم تھے۔ ب

فلاسنر فرنگ لکمتا ہے کہ مساوات کی بنیاد پہاس برس سے بورپ کی بعض قوموں میں پڑی ہے اور اب دو سرے حصوں میں بھی پھیلتی جاتی ہے-فلاسفر نہ کور مساوات کی ابتدا پہاس برس سے بتا تا ہے لیکن اسلام میں ہارہ ورس بلے یہ اصول قائم ہو چکا تھا قرآن مجید میں ہے۔

بابھاالناس انا حلقنکم من ذکر وانشی وجعلنکم شعوباوقبائل لنعار فواان اور اکرمکم عندالله اثقکم لوگو! ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمارے کئے اور قبلے ٹھیرائے اس غرض سے کہ ایک دوسرے سے پچانے جائیں لین خدا کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جو پر ہیزگار ہو\_

يه مرف الغاظ نه شے بلکہ اسلام کا نظام اس اصول یر قائم ہوا اور اسلام بب تک اسلام تما ای اصول یر قائم رہا عرب میں قبائل کے مدارج مقرر تے ہو قبلہ زیادہ شریف اور معزز تھا اس کا ایک آدمی دو سرے قبائل کے متعدد آدمیوں ك برابر مانا جاتا تماليني معزز قبيله كے ايك آدى كے خون كے بدلے ميں دو سرك تبائل کے کئی آومی قبل کئے جاتے سے ای طرح غلام کے خون کے معاوضہ میں آقا ول نہیں کیا جاسکا تھا' اسلام نے اصول مساوات کی بنا پر یہ تفرقے منا دیے قریش جن کویہ غرور تھاکہ جنگ بدر میں انہوں نے انسار کے مقابلہ سے اس بنا پر انکار کر ریا تھا کہ انسار پر ہاتھ اٹھانا بھی ان کو عار ہے وہ جش اور ایران کے ذر خرید غلاموں کے برابر کر دیئے گئے ابوسفیان جو تمام قریش کا سردار رہ چکا تھا اور جس کو خود رسول اللہ کے حریف مقابل ہونے کا دعوی تھا جب اسلام لایا تو اس کو بلال و صیب کا ہم رجبہ ہو کر رہنا پڑا حالا تکہ بلال و صیب دونوں عجی زر خرید غلام تھے۔ جبلہ بن الا یم عرب کا مصور بادشاہ تھا۔ جب وہ اسلام لایا تو اس نے چاہا کہ ایک آوی کے مقابلہ میں اس کی عزت مرج تسلیم کی جائے۔ لیکن عمر فاروق نے جو الام كى اصلى تصور تے كوارانه كيا اور وہ اى ضد پر مرتد ہوكر عسائيوں سے جاكر ل كيا\_

عمرفاروں کے جب شام کا سفر کیا اور بیت المقدس میں داخل ہوئے تو ان کا فلام اونٹ پر سوار تھا اور خود ان کے ہاتھ میں اونٹ کی باک تھی طالا تکہ یہ وہ وقت فلام اونٹ پر سوار تھا اور خود ان کے ہاتھ میں اونٹ کی باک تھی طالا تکہ یہ وہ وقت میں اونٹ کی باک تھے کھروں سے نکل آئے تھا کہ تمام لوگ خلیفہ اسلام کی جاہ و شوکت دیکھنے کے لئے گھروں سے نکل آئے تھ

اس فتم کے ہزاروں واقعات ہیں جن کا ثار نہیں کیا جاسکتا بتیجہ عام کا اندازہ

اس امرے ہو سکتا ہے کہ تمام مورخین لے لکھا ہے کہ اسلام بی سب سے پہلا ظلم ہو شروع ہوا وہ ننح عن الطریق (راستہ سے ذرا ہث جاؤ) کا کمنا تھا لینی اواکل اسلام بیں بڑے سے بڑا آدی راہ بی سمی معمولی آدی کو نہیں کمہ سکتا تھا کہ ذرا ہث جاؤ اول جو ظلم شروع ہوا وہ ای لفظ کا استعال کرنا تھا۔

### ذہی بے تعصبی

4- ترن کی ترق کا بہت بڑا ذریعہ اور ترقی تمدن کی بہت بڑی علامت فی بی نفرت اور ذہبی جرکا دور کرتا ہے 'ونیا جب سے آباد ہے بیشہ ہر ملک میں 'ہر قوم می ہر سلطت میں یہ طریقہ رہا کہ غیر فیہب والوں پر جرکیا جا تا تھا۔ ان کو فیہبی آزادی نہیں دی جاتی تھی۔ ان سے نفرت اور حقارت کی تلقین کی جاتی تھی اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو تبدیل فیہب پر مجبور کیا جا تا تھا صرف بی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے تمام ونیا کا یہ فدات تھا اور یہ گویا انسان کی فطرت ہو گئی تھی کہ جب دو مخصوں میں کسی رائے اور خیال کے متعلق اختلاف ہو تا تھا تو اس کا اثر معاشرت کے تمام امور پر پڑتا تھا لیمین دونوں میں اجنبیت پیدا ہو کر منافرت اور عدادت کی حد تک نوبت کینچتی تھی۔

سب سے پہلے اسلام نے اختلاف فرہب اور ویکر تعلقات کے حدود جداگانہ قائم کے بین یہ بتایا کہ اگر کمی فض سے فرہب میں اختلاف ہو تو اس کا اثر عام معاشرت پر نہیں پڑتا چاہیے۔ والدین کے جمال حقوق بیان کے وہاں فرمایا کہ۔ وان جاهداک علی ان تشرک بی مالیس لک به علم فلا تطعهما وصاحها فی الدنیا معروفا اگر وہ دونوں اس بات پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس بخ فی الدنیا معروفا اگر وہ دونوں اس بات پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس بخ کو شریک کرے جس کا تجھ کو علم نہیں ہے (یعنی اگر والدین شرک پر مجبور کریں) تو ان کا کہانہ مان لیکن ونیا میں ان سے اچھا پر آؤکر

پعرعام طور پر فرمایا

لاینه کم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیار کمان تبروهم و تقسطوالیهم ان الله یحب المقسطین ، جن لوگوں نے تم سے ترمی جنگ نہیں کی اور تم کو تممارے کموں سے نہیں نکالا

ان کی نبت خدا تم کو منع نہیں کر آگہ تم ان کے ساتھ بھلائی اور انساف کرو بے شہہ خدا انساف کو پند کر آ ہے ا\_

ای پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس مسئلہ کا اصلی فلندیتا دیا یعنی خدانے انسانوں کی فطرت بی الی بنائی ہے کہ ان کی صورت سیرت خیال نداق اور رائے میں اختلاف ہو اس کئے اس بات کی خواہش کرنا کہ تمام لوگ خواہ مخواہ متحد الحیال ہو جائیں مویا فظرت انسانی کو مثانا ہے۔

اس کاتہ کو قرآن نے ان لفظوں میں ادا کیا۔

ولوشاء ربک لجعل الناس امنه واحدة ولایز الون مختلفین الا من رحم ربک و ایک بی امت ربک و ایک بی امت ربک و ایک بی امت بنا با الک نوا ایک بی امت بنا با الکی الوگ بیشه مختلف رای گے بجوان کے جن پر تیرے فدا کا رحم ہو اور فدا نے ای لئے ان لوگوں کو بنایا بی ہے۔

ولوشاءربكالامن من في الارض جميعا ولو شاء الله لجعلكم امنه واحدة (مائده)

ولوشاء الله ما اشركوا (اتعام)

ولوشاءالله لجمعهم على الهدى (انعام)

افلم يئبس الذين امنواان لويشاء الله لهدى الناس جميعا (رعد)

ولوشاء الله لجعلهم امنه واحدة (حم عسق)

ولوشاءلهدلكم اجمعين (نحل)

ولوشينا لايتناكل نفس هدها (سجده)

اور اگر خدا چاہتا تو تمام دنیا کے آدی مسلمان ہو جاتے اور اگر خدا چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا آ۔ اور اگر خدا چاہتا تو لوگ شرک نہ کرتے۔ اور اگر خدا چاہتا تو لوگ شرک نہ کرتے۔ اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت پر متفق کر دیتا۔ کیا مسلمان مایوس نہیں ہوئے کہ اگر خدا چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت کر دیتا۔ اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا آ۔ اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا آ۔

اور اگر خدا چاہا تو مب کو راہ راست پر لا تا۔ اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لا تا۔ اور اگر ہم جاجے تو ہر مخض کو ہدایت کر دیتے۔

بعض وقت جناب رسول الله كوب اقتضائے بشریت كافروں كى سركشي اور ب یروائی گرال گزرتی تھی اس پر قرآن مجید میں یہ آے اتری-

وان كان كبر عليك اعراصنم فأن استطعت ان تبتغي نفقا في الارض اوسلما في السماء فتاتيهم بايته ولوشاء الله لجمعهم على الهدى

فلاتكونن من الجهلين-

اور اگر ان کی سرکشی تھے یہ کرال گزرتی ہے تو مکن ہو کہ زمن کے اندر سرنگ تلاش کر دیا آسان میں سیرهی بہم پنجاؤ آکہ ان کو کوئی معجزہ دکھاؤ (تو کر ديكهو) اور اگر خدا چاہتا تو سب كو راہ راست ير متنق كر ديتا۔ تو د مكيم جالل نه بن-

کین چو نکہ اکثر انسانوں کی فطرت الی بھی بنائی ہے کہ وہ ہدایت اور وعظ و بند سے حق بات قبول کر لیتے ہیں' اس لئے اسلام نے وعظ اور جید کے ذریعہ سے دعوت اسلام کی اجازت دی اور فرمایا-

إدع الى سبيل ربك بالحكمته والموعظته الحسنته دجادلهم بالتيهي احسن(نحل)

فذكر انماانت مذكر لست عليهم بمعيطير فمن شاءاتخذالي ربه سبيلا (مزمل)

افانت تكره الناس حتى يكونوا مومنين (يونس)

لوگوں کو اینے خدا کے راستہ کی طرف بلا ذریعہ حکمت کے اور بذریعہ وعظ کے اور لوگوں سے بحث کر معقول طریقہ سے لوگوں کو تھیجت کر تو مرف تھیجت کر لے والا ہے نہ کہ داروغہ تو جس کے جی میں آئے وہ اینے خداکی راہ اختیار کرے کیا تو لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنا جابتا ہے۔

اعقاد اور یقین ایس چز ہے جو ول سے متعلق ، ب اس لئے کوئی مخص سمی کے دل میں کوئی بقین جراور زبروسی سے نہیں پیدا کر سکتا' اس بنا پر ندہب میں جر كرنا بالكل ب فائدہ چيز ہے۔ ليكن يه كلته اس وقت تك دنيا كى سمجم من نه آيا بب تك اسلام نے بدنس كماكه-

لااكراه فى الدين ( آل عمران) نرمب كوئى زيردى كى چزسى\_

رول سمان جو فرانس کا بہت ہوا فاضل گزرا ہے لکھتا ہے کہ ذہی آزادی کو کچھ بہت دن نہیں گزرے۔ کیونکہ دنیا کی تمام آریخی در حقیقت نہیں تعصب او کینہ دری کا مجموعہ ہیں اس کے بعد فاضل ندکور نے قرون اولی ہے عمد وسطی تک ندہی تعصب کے واقعات تفصیل کے ساتھ ممنائے ہیں اخیر میں لکھا ہے کہ بالا خر فلسفیانہ روح نے 4 اگست 1789ء میں ظلم سے نجات دی مئی۔ آہم چون فرنچ بالا خر فلسفیانہ روح نے 4 اگست 1789ء میں ظلم سے نجات دی مخبوط بنیاد پر قائم روزلیوشن کا طریق انتھام اچھا نہ تھا۔ اس لئے وہ ندہی آزادی کو مضبوط بنیاد پر قائم نہ کرسکا۔

یہ فاضل ڈول سیمان جس چزکی ابتدا 1779ء سے بیان کرتا ہے' اسلام میں بارہ سو برس پہلے قائم ہو چکی تھی' لیکن چو تکہ فاضل ندکور' اسلام کی حقیقت اور آریخ سے واقف نہ تھا۔ اس نے دو سری قوموں کی بتا پر تمام عالم کی نبست عام رائے قائم کی اور اس کو ایبا بی کرنا چاہیے تھا۔

5- ترقی تدن کے برے اسباب میں سے ایک بیہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر قائم کئے جائیں۔ اسلام سے پہلے تمام دنیا کا عمل اس اصول کے خلاف تھا اسلام پہلا نہ ہب ہے جس نے اس کی تلقین کی چنانچہ یہ بحث نمایت تنمیل کے ساتھ اوبر مرز ریکی ہے۔

6- کمی قوم کی ترقی کا ایک بوا اصول بہ ہے کہ اس کے ہر فرد کو من حیث القوم سلف آزیعن اپنے آپ مزت کا خیال دلایا جائے اسلام نے ابتدا می سے اس کت کو طوظ رکھا۔ چنانچہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کما۔

کنتم خیر امنه تم تمام قوموں سے پوھ کرہو۔

لله الغرة ولرسوله اللمومنين- عزت فداك لئے به اور اس ك رسول كے لئے اور اس ك رسول كے لئے اور اس كے رسول كے لئے اور مسلمانوں كے لئے۔

قرن اول میں مینی جب تک اسلام اسلام رہا یہ خیال تمام مسلمانوں میں اس قدر جاکزیں تھا۔ کہ قوم کا ہر ہر فرد من حیث القوم اپنے آپ کو افعنل ترین عالم سمحتا تھا۔ یمی سیامت آنر کا خیال تھا۔ جو مسلمانوں کے ہر قسم کے حوصلہ مندیوں اور اوالعزموں کیند خیالیوں کا باعث تھا کاریؤں میں تم نے پڑھا ہو گاکہ ایک معمولی ورجہ کا مسلمان بھی قیمرو کری کے وربار میں کس ولیری سے اور آزادی سے سوال وجواب کر آتھا۔

7- تق کا مقدم ترین اصول علم ب اسلام نے علم کو کویا لازمہ اسلام ہوارہ وار دیا۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں علم کی تحصیل کے متعلق کرت ہے ہو ہوائی ہیں ان سے قطع نظر واقعات پر نظر ڈالو ' آریخ ہر قدم پراس پر بات کی شادت دینے کے لئے موجود ہے کہ اسلام ونیا ہیں جمال جمال کیا علم کو ساتھ لے کر کیا وہ قومیں جو ازل سے جائل اور ای رہتی آئی تھیں جس دن اسلام لائی علم و فن سے معمور ہو گئیں ' عرب ابتدائے عالم سے جائل تھا۔ یمال تک کہ اسلام کے اوا کل تک برے بوے شعراء لکھنے پڑھنے کو عار سیھتے تھے۔ روبہ جو مشہور شاعر قا۔ اوا کل تک برے بوے شعراء لکھنے پڑھنے کو عار سیھتے تھے۔ روبہ جو مشہور شاعر قا۔ لکھا پڑھا قا۔ لیکن ایک موقع پر جب اس کو پچھ لکھنا پڑا تو اس نے حاضرین سے نمایت الحاح کے ساتھ در خواست کی کہ بیر راز کمیں فاہر نہ ہوتے پائے ورنہ میری نمایت الحاح کے ساتھ علوم و فنون کا مرکز بن نمایت الحاح کے ساتھ علوم و فنون کا مرکز بن کیا۔ اور امام شافعی 'امام مالک ' زہری جیسے جمتدین وہاں پیدا ہوئے گئے ' ترکوں کی ۔ قوم ہزاروں برس پہلے سے موجود تھی لیکن ان کا اتھیازی وصف بیر تھا۔

چناں بروند مبرا زول که ترکان خوان یغمارا۔

کی ترک تے جن میں اسلام لانے کے ساتھ حکیم ابونعر قارانی اور امیر فسرو اور سیکٹروں علاء و شعرا پیدا ہوئے جن جن قوموں نے دنیا میں اسلام تیول کیا ان سب کا شار کرو اور دیکھوکہ اسلام سے قبل ان کی علی حالت کیا تھی اور کیا ہو می صاف نظر آئے گا کہ علم اسلام کے عضر میں واضل تھا۔

حکومت جمهوری

8- ترقی کا ایک بڑا اصول یہ ہے کہ نظام حکومت جمہوریت کی جا پر حاتم کیا جائے۔ اس اصول پر اسلام نے اس قدر زور دیا کہ خود آنخضرت کو اس کی پابندی کا تھم ہوا۔

وشاورهم في الامر اور لوكون سے معوره كر-

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

### تتبم عمل

و۔ ترقی کا برا اصول یہ ہے کہ تقیم عمل کے اصول پر کام کیا جائے یعنی ہر زد ایک خاص کام میں مشغول ہو آگہ اس کام کو بوجہ خصوصیت کے نمایت اعلی درجہ کل ترقی دے سکے بورپ میں یہ اصول یمال تک ترقی کر گیا ہے کہ طبیوں اور عکموں میں سے خاص امراض کے الگ الگ طبیب ہیں اور وہ ان امراض کے سوا اور تاریوں کے علاج سے واسطہ نمیں رکھتے خود قدرت نے ای اصول پر عمل سوا اور تاریوں کے علاج سے واسطہ نمیں رکھتے خود قدرت نے ای اصول پر عمل کیا ہے ' ہاتھ پاؤں' سر' دل' دماغ کے کام الگ الگ تقیم کردیے ہیں۔ اسلام نے اس اصول کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا۔

ولنکن منکم امنه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر وماکان المومنون لینفروآکافنه فلولا نفرمن کل فرقنه منهم طائفنه لینفقهوا فی الدین اور تم می سے ایک گروه کو ایبا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ایجے کام کی رغبت دلائے اچی باتوں کا تھم دے۔ بری باتوں سے دوکے تمام مسلمانوں کو اٹھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ تو ہونا چاہیے کہ جرگروہ میں سے کہ اوگ آمادہ ہوں کہ قرب میں حقد حاصل کریں۔

10- ہر زمانہ میں ایک گروہ ایبا ہو تا آیا ہے جس کی بد رائے ہے کہ اندانوں کے افراد میں جو اختلاف مراتب ہے یہ منادیا جائے۔ بورپ میں انادکٹ نظمت و فیرہ ای خیال کے لوگ ہیں لیکن یہ در حقیقت اصول فطرت کے خلاف ہے ادر اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہر حم کی ترقیاں د نعید رک جائیں اسلام نے اس کا فلمندان لفتوں میں اداکیا۔

### انبانول كامختلف المراتب مونا

نعن قسمنابینهم معیشتهم فی الحیوة الدنیاور فعنابعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریایم نے دنیا می انانوں کی روزی ان کے باہم تقیم کی ہے اور ایک کو ایک پر ترجے دی ہے اکہ ایک کو ایک اپ کام می لائے۔

علی ترقی کی انتمانہ ہوتا 11- ترقی کا بت بوا اصول سے ہے کہ علی ترقی کی کوئی انتمانہ قرار دی ایمی اللہ اللہ کے کہ ایمی مدیک پہنچ کر قانع نہ ہو' اور سے خیال رکھے کہ ایمی علی بینی انبان ترقی کی کسی مدیک پہنچ کر قانع نہ ہو' اصلام نے اس قدر ذور دیا کہ ترقی کے اور منازل ملے کرنے باقی ہیں' اس مسئلہ پر اسلام نے اس قدر ذور دیا کہ ترقی کے اور منازل ملے کرنے باقی ہیں' اس مسئلہ پر اسلام کیا۔ خور جناب سرور کا نکات کو جو علوم لدنیہ سے ممتاز تھے ان الفاظ میں مخاطب کیا۔ فور جناب سرور کا نکات کو جو علوم لدنیہ سے موادر زیادہ علم دے۔ قلرب زدنی علما کہ کراے خدا بھے کو اور زیادہ علم دے۔

1- قرآن مجد میں بت ی آیتی اس قم کی موجود ہیں جن میں یہ تھم ہے کہ فیر ذہب والوں سے دوتی اور مجت نہ رکھو اور اننی آیوں کو ہارے ظاہر میں علا ہر موقع پر پیش کرتے ہیں لکن دو آیتی ان کافروں سے مخصوص ہیں ہو مسلمانوں سے ذہبی لڑائی لڑتے ہیں چانچ فود فدا نے اس آیت کے بعد تفری کر دی اور فرایا کہ انسا ینھکم الله عن الذین فدا نے اس آیت کے بعد تفری کر دی اور فرایا کہ انسا ینھکم الله عن الذین فاتلوکم فی الدین واخر جکم من دیار کم وظاهرو اعلی اخواجکم ان تولوهم یعن فدا تو ان لوگوں سے دوئی رکھنے کو منع کرتا ہے جو تم سے ذہب کے بارہ می تولوهم یعن فدا تو ان لوگوں سے دوئی رکھنے کو منع کرتا ہے جو تم سے ذہب کے بارہ می لاے اور تمارے نکال دینے پر اعانت کی۔

# دین و دنیا کا باہمی تعلق

نہ ہب کے حق و باطل ہونے کا یہ بہت بردا معیار ہے ابتدائے عالم سے آج کی تمام نداہب اور تمام قوموں نے (بجر اسلام) کے اس معیار میں غلطی کی ہے ، فراقہ ابادیہ مزد کیہ اور متبعان ا پکیورس صرف دنیاوی لذائذ کے قائل تھ ، باتی نام دیگر نداہب نے دنیاوی تمتعات کو چچ بتایا۔ اور جس قدر انسان دنیاوی حظوظ کے کنارہ کش رہے اس نبست سے کمال کے مدارج قائم کیے اس خیال نے دنیا میں بوگی ، تارک الدنیا ، راہب ، منک اور تز پیدا کئے اور ان لوگوں کی وہ عزت دلوں میں قائم کی کہ ایک ذلیل بوریا نشین کے آگے برے سے برے شہنشاہ کا سر جمک میں قائم کی کہ ایک ذلیل بوریا نشین کے آگے برے سے برے شہنشاہ کا سر جمک جاتا ہے

فریباش لکھتا ہے کہ ند بہب کی سب سے بڑی نغیلت یہ ہے کہ مکی اور سیاتی زندگی تباہ کر دی جائے دنیا نے تمام کاروبار اس غرض سے چھوڑ دیئے کہ نمایت خضوع کے ساتھ بہشت کے انظار میں گھلا جائے اور ہر قتم کے فطری جذبات اور خواہشیں قتل کر دی جائیں۔

لاروس لکھتا ہے کہ زاہروں کا مقصد ہے ہو تا ہے کہ فطرتی خواہشوں کا جو اثر ان پر ہے اس کو بالکل مٹا دویں ندہب کی شخصیص نہیں فلفہ و حکمت کا میلان جی ای طرف ہے ستراط افلاطون ' دیو جانس کلبی ' ابونصرفارابی کی زندگی بالکل جوکوں کی طرز زندگی ہے مشابہ تھی خوب غور ہے دیکھو یہ خیال تمام دنیا پر س تقرر جھایا ہوا ہے ہم جب سی محض کی نسبت سنتے ہیں کہ دنیا اس کی نظر میں بچ ہے دو فرش خاک پر پڑا رہتا ہے۔ نان و نمک پر بسرکر لیتا ہے ۔ تو خود ہمارے دل میں اس کی وقعت قائم ہو جاتی ہے اور ہم اس سے پچھ بحث نہیں کرتے کہ ان باتوں سے سے محلے بحث نہیں کرتے کہ ان باتوں سے سے اور ہم اس سے پچھ بحث نہیں کرتے کہ ان باتوں سے سے سوال میں کوئی اور کمال بھی ہے یا نہیں۔

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

دین اور دنیا کا موازنہ اور ان جی صحیح تناسب کا قائم رکھنا اس قدر حکل ہے کہ یورپ کے برے بوے اہل نظراس کو نامکن الحصول قرار دے کراس کے ماصل ہونے پر حسرت ظاہر کرتے ہیں۔ ہنری برجید 'ریویو آف ریویو (جلد 24) میں لکھتا ہے۔ آہ کاش کوئی ذہین مخص 'خہی اور علمی تعصب کی فتابوں کو ایک ساتھ چاک کر ڈالٹا اور اس مضبوط تعلق کو جو خہی خیال اور علمی تفکر میں ہے کھول کر دکھا دیتا \_ ایبا کرنے سے جو رنج و کھیش دونوں میں ایک مدت سے بلی کمول کر دکھا دیتا \_ ایبا کرنے سے جو رنج و کھیش دونوں میں ایک مدت سے بلی آئی ہے وہ مث جاتی۔ اب دیکھو اسلام نے دین و دنیا کا کیوں کر موازنہ کیا اس نے سبلے جوگی بن اور ترک دنیا کے خیال کو منایا۔

### رهیانیت کو مثانا

ورهبانیته ابتدعوها ماکنبناها علیهم ولاتنس نصیبک من المنیا یایهاالذین امنوالاتحر مواطیبت مااحل الله لکم قل من حرم زینته الله التحر ج لعباده والطیبات من الرزق اور جوگی پناجس کو عیمائیوں نے ایجاد کیا بم نے ان پر نمیں لکھا تھا ونیا بی تممارا جو حصہ ہے اس کو بمول نہ جاؤ مسلانو! خدا نے جو اچھی چزیں تم کو طال کی بیں ان کو حرام نہ کرو اے محم صلم کمہ دو کہ خدا نے جو آرائش بندوں کے لئے پیدا کی ہے اس کو حرام کس نے کیا اور اچھی خوراکوں کو کس نے حرام کیا۔

یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر فدا تممارے ساتھ آسانی کا بر آؤ جاہتا ہے نہ کہ سختی کا

تمام دیگر نداہب کی تلقین ہے کہ ایل وسیع دنیا ہے انسان کا حصہ سدر مق کھانا اور دو گز کپڑا ہے لیکن اسلام بتا آ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے زمین دشت کور دریا درخت جار پائے لعل و جواہر فواکہ ورورامج سب اس لئے ہیں کہ انسان اس سے جائز طور پر لطف اٹھائے۔

وسخر مافى السموت ومافى الارض جميعا اصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنته (لقمان) وسخر لكم اليل والنهار والشمس و القمروالنجوم مسخرت بامره (نحل) وهو الذى سخر البحرلتا كلوامنه لحما طربا ونسنخر جوامنه حلیته تلبسونها وتری الفلک فیمه ولتبتغوا من فضله والخیل والبفال والحمیر لنر کبوها وزینته و ما فرالکم فی الارض مختلفا الوانه ینبت لکم الزرع والزینون والنخیل والاعناب و من کل الشعرات اور فدائے تمارے لئے زمن اور آسان کی تمام چیزوں کو مخرکر دیا اور تمارے لئے اور اپنی ہر قتم کی نعتیں ظاہری اور بالمنی پوری کر دیں اور فدائے تمارے لئے رات دن سورج چاند کو مخرکر دیا اور ستارے بھی تمارے تابع فرمان ہیں۔ وی فدا ہے جس نے دریا کو اس لئے مخرکر دیا کہ اس سے آزہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور ثکالو جس کو تم پہنتے ہو اور توکشیوں کو دیگتا ہے کہ پھاڑتی ہوئی چلی جاری ہیں اور آکہ تم فدا کا فضل (تجارت) خلاش کرو اور گھوڑوں اور گدھوں اور شموں اور گھوڑوں اور گدھوں اور بیدا کیا۔ ور بہت می چیزیں تمارے لئے زمن میں پیدا کیں جن کے رنگ مختف ہیں اور وی تمارے لئے بیدا کیا۔

اس فتم کی سینکژوں آیتیں ہیں جن کا استعما ضروری نہیں۔

ان آبوں میں بہ تصریح و توضیح بیان کیا کہ دنیا میں جو پچھ ہے سب ای لئے ا
ہے کہ انبان اس سے تمتع اٹھائے اور ای غرض سے خدا نے تمام چیزوں کو انبان کا
مخرکر دیا۔ تسخیر میں جس قتم کی تعمیم قرآن نے بیان کی وہ بظاہر استعارہ یا شاعرانہ
طرز اوا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن زمانہ ہر روز ثابت کرتا جاتا ہے کہ استعارہ نہیں بلکہ
حقیقی معنی مقصود ہیں۔ بھاپ بجلی الکثرش آواز وغیرہ سے چیزس کس طرح منخرہو چیس
اور ان کی تسخیر سے کہتے کہتے جیب و غریب کام لیے گئے۔

یہ کلتہ غور کرنے کے قابل ہے کہ دنیادی خطوط و لذائذ جن چیزوں کا نام ہے کو وہ ہزاروں لا کھوں ہیں لیکن ان کو اگر اقسام ہیں محدود کیا جائے تو کل تمن قسمیں محمریں گی دولت مال "آل و اولاد" شهرت اور بقائے نام اب دیکھو اسلام نے ان کے متعلق کیا کہا۔

۔ تو نگری اور جاہ و دولت کو ان نعمائے النی میں شار کیا جن کے عطا کرنے کا احیان انبیاء علیم السلام پر رکھا گیا ؟ جناب رسول اللہ صلعم پر خدا نے جو احمانات کے ان کا جمال تذکرہ کیا ہے بھی فرمایا -

ونيا كا مرتبه

ووجدى عائلا فاغنى اور جيم كومفلس پايا تما تو غني كرديا-

ور بست و و بستان کو جو سلطنت اور جاہ و دولت عطاکی منی اس کا ذکر قرآن مجیر معرت سلیان کو جو سلطنت اور جاہ و دولت عطاکی منی بتادیا کہ خود معرت میں نہایت شان و شوکت سے کیا اور اس کے ساتھ سے مملی بتادیا کہ خود معرت سلیمان نے خدا ہے اس کی استدعاکی تھی-

رب هب لى ملكالاينبغى لاحدمن بعدى فدارا مجم كو الى سلطنت دے كه ميرے بعد كمى كو نه مل سكے - بنو اسرائيل پر فدائے جو احمانات كے ان ميں برا احمان بيہ جمایا -

اذجعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکاتم لوگوں میں پیفیراور بادشاہ پیدا گے۔ ولقد اتینا بنی اسر اثیل الکتب والحکم والبنوۃ اور ہم نے نی اسرائیل کو کتاب کومت اور پیفیری دی

ایک اور آیت میں ہے۔

فقداتینا ال ابراہیم الکتب والحکمته واتینا هم ملکا عظیما و م نے ابراہیم کے فاندان کو کتاب اور حکومت دی اور ان کو بہت بردا ملک دیا۔

سب سے بڑھ کریہ کہ امت محمدیہ کو اعمال صالحہ کے معادضہ میں جس چند کے عطاکرنے کا وعدہ ہوا اور خلافت اور سلطنت تھی۔

وعدالله الذين امنوا منكم وعملواالصلحت ليستخلفنهم في الارض فدا نے ان لوگوں سے جو ايمان لائے اور جنہوں نے اچھے كام كئے يہ وعدہ كياكہ ان كو ظافت دے گا۔

انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا جمال ذکر کیا اس کی دنیادی تر تیوں کا ذکر اس پیرا سے میں کیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان ترقیوں کو انسان کے اشرف المخلوقات ہونے میں بڑا دخل ہے۔

ولقد كرمنا بني ادم وحملنهم في البر والبحر ورز قنهم من الطيب و

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

فضلنهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اور بم لے بنى آوم كو عزت دى اور ان كو اچى اكثر كلو قات ان كو اچى اكثر كلو قات رفيلت بخشى \_

بہت برا قرینہ جس سے میہ پہ لگ سکتا ہے کہ اسلام نے دولت و مال کا کیا درجہ قائم کیا ہے اس بات کا دریافت کرنا ہے کہ قرآن مجید میں خدانے مال و رولت کو کس لقب سے یاد کیا ہے۔

### قرآن مجيد ميں مال و دولت كو كن الفاظ ميں ياد كيا ہے

استعااور تنحس سے ثابت ہواکہ قرآن مجید نے 25 جگہ مال کو خداکا فضل
کما ہے 21 جگہ اس کو خیر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے ' 12 جگہ حنہ کما ہے ' اور 12 جگہ
رحمت کا لقب دیا ہے۔ چنانچہ علامہ احمد بن محمد الرازی نے ان تمام مقامت کی
آیتیں جینما نقل کی ہیں ہم نمونہ کے طور پر چند آیتوں کو نقل کرتے ہیں جن میں
مال کو خیر کے لقب سے یاد کیا ہے۔

وما تنفقوا من خير فلا نفسكم- وما تنفقوا من خير فان الله به عليم- قل ما انفقتم من خير - وما تنفقون من خير يوف اليكم- وما تقدموا نفسكم من خير - متاع الخير - كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا - انى اجبت حب الخير عن ذكر ربى و انفقوا خير الانفسكم- وانه لحب الخير لشديد -

دنیاوی خطوط کی دو سری تشم آل و اولاد ہے' قرآن مجید میں ایک موقع پر۔ خدا نے اپنے خاص بندوں کے امتیازی اوصاف گنائے ہیں' چنانچہ ان الفاظ سے ابتدا کی ہے۔

وعباد الرحمان الذين يمشون على الرض بونا- والذين يقولون ربنا هب لنامن ازواجنا وفريتنا قرة اعين-

ں رو بے وعریک عربی کے ایک وصف یہ منایا ہے اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان اوصاف میں سے ایک وصف یہ منایا ہے اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس پروردرگار ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد سے آگھ کی فعنڈک دے۔ تیری چیز شرت اور نیک نامی ہے اس کا احسان خدا نے خود آتخضرت مسلم تیری چیز شرت اور نیک نامی ہے اس کا احسان خدا نے خود آتخضرت مسلم

#### 390

پر رکھا اور فرمایا ورفعنالک ذکرک اخیر میں یہ کمنا بھی منروری ہے کہ قرآن مجید نے مخلف مو تعول پر دولت و مال کی برائی بھی بیان کی ہے 'لیکن جب دونوں قتم کے مو تعول کا موازنہ کیا جائے تر صاف نظر آئے گاکہ جس دولت و مال کی برائی بیان کی ہے وہ وہ ہے کہ بے موقع اور بے جا صرف کی جائے اور اس کی برائی سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔

### ضسیسه بحث نبوت از مطالب عالیه امام رازی

المنسم الثانى من كتاب النبوات في تقرير القول بالنبوة على طريق انحرو في فصول- الفصل الأول في تميز هذا الطريق عن الطريق المشهور فنقول اعلم ان القائلين بالنبوات فريقان احد هما الذين يقولون ان ظهور المعجزات على يدالنبي صلى الله عليه وسلم يدل على صدق ثم انانستدل بقوله على تحقيق الحق وابطال الباطل و هذا القول هوالطريق الأول و عليه علمته لرباب الملل والنحل والقول الثاني ان نقول انا نعرف اولا ان المحق والصدق في الاعتقادات ماهو ان الصواب في الاعمال ماهو نفاذا عرفنا ذالك ثم راثنا انسان يدعو الخلق الى الدين الحق ورائينا ان لقوله الراقويا في صرف الخلق من الباطل الى الحق عرفنا انه نبي صادق واجب الاثباع وهذا الطريق اقرب الى العقل والشبهات فيه اقل وتقريره لا بدان مسبوقا بمقدمات

المقدمة الولى- اعلم ان كمال حال الانسان في ان يعرف الحق لذاته والخير لاجل العمل به والمراد منه ان كمال حاله محصور في امرين الحلهما ان تصير قوم النظريته كا مله بحيث تجلى فيها صور الاشياء وحقا ئقها تجليا كا ملامبرا عن الخطاء و الزلل والثاني ان تصير قوة العمليته كاملته بحيث يحصل لصاجها ملكته يقتدرها على الاينان بلاعمال الصالحته والمراد من الاعمال الصالحته الاحول التي تو جب الرغبته في عالم الاخرة و في المنفره عن السعادات البديته و تو جب الرغبته في عالم الاخرة و في الروحانيات فقد ظهر بهذا انه لا سعادة الانسان الا بالوصول الى هاتين المحالتين وهذه المقدمة مقدمته اطبقت الانبياء على صحنها واتفق

الحكماء الالهيون على حقيقتها ولا ترى فى الدنيا عقلا كامل العقل الا ويساعد عليها-

م المقدمته الثانيته الناس ينقسمون الى ثلثته اقسام احدها الذين يكون ناقصين في هذه المعارف و في هذه الاعمال و هم عامته الخلق و جمهورهم-

وثانيها الذين يكونون كاملين في ذين المقامين الا انهم لا يقدرون على علاج الناقصين وهم الا ولياء-

وثالثها الذين يكونون كاملين في ذين المقامين ويقدرون ايضا على معالجته الناقصين ويمكنهم السعى في نقل الناقصين من خضيض النقصان الى اوج الكمال وهولاء هم الانبياء عليم السلام ونا تقسيم معلوم مضبوط-

المقدمنه التآلثنه ان درجات النقصان والكمال في القوة النظرينه و في القوة العملينه كانها غير منناهينه بحسب الشدة والضعف والكثرة والقلنه و ذلك ايضا معلوم بالضرورة -

المقدمته الرابعته ان النقصان و ان كان شاملا للخلق عاما فيهم الا بدوان يوجد فيهم شخص كامل بعيد عن النقصان والدليل عليه من وجوه الاول انابينا ان الكمال والنقصان واقع في الخلق على مراتب مختلفته و درجات متفاوت ثم انا نشا هدا شخاصا بلغوا في جانب النقصان وقلته الفهم والا دراك الى حيث قربوا من البهائم والسباع فكذلك في جانب الكمال لا بدوان توجد اشخاص كاملته فاضلته و لا بدوان يوجد فيما بينهم شخص يكون افضلهم واكملهم و هويكون في آخر مراتب الانسانية واول مراتب الملكة

الثانى- ان الاسقراء يدل على ماذكرناه و ذلك لان الجسم العنصرى جنس تحته ثلثه انواع- المعدن والنباتات والحيوان- و صريح العقل يشهدبان الشرف هذه الثلاثته الحيوان واوسطها النباتات وادونها المعادن

ثم نقول الحيوان جنس تحته اتواع كثيرة واشرفها هوالا نسان وايضا فالانسان تحته اصناف كثيرة الزنجي والهندي والرومي والعربي والافرنجى والتركى والتركى والاشكان اشرف اصناف الانسان واقربهم أي الكمال وسط المعمورة وهم سكان الموضع المسمى بايران شهر ثمان نا الصنف من الناس مختلفون ايضا في الكمال والنقصان ولا شك أنه يحصل فيمم شخص واحدهوا فضلهم وأكملهم فعلى ذاقد ثبتنااته لابدوان يحصل في كل دور شخص واحد هوا فضلهم واكملهم في القوة النظريته والعمليته ثمان الصوفيته يسمونه بقطب العالم ولقد صدقوا فيه فانه لما كان الجزء الاشرف من سكان ذآ العالم الاسفل هو الانسان الذى خصلت له القوة النظريته التي بها يستفيد الا نوار القدسيته من عالم الملكنه وحصلت لة القوة العمليته التي بها يقدر على تدبير هذا العالم الجسماني على الطريق الاصلح والسبيل الاكمل ثم ان ذلك الانسان الواحد هوا أكمل الشخاص الموجودين في ذلك الدور كان المقود الاصلى من كل ذا العالم العنصرى وجود ذالك الشخص ولاشك ان المقصود بالذآت هوالكامل واما الناقص فاته يكون مقصودا العرض فشبت ان ذالك الشخص هو القطب لهذا العالم العنصري وما سواه فكالتبع له وجماعته الشيعته الاماميته يسمون بالا مام المعصوم وقديسمونه بصاحب الزمان ويقولون انه غائب ولقد صدقوافي الوصفين ايضا لانه لماكان خالياعن النقائص الني هي جاصلته في غيره كانت معصوما من تلك النقائص وهوا ايضا صاحب الزمان لانا قلنا ان ذلك الشخص هوالمقصود بالذات في ذالك الزمان وما سواه فكلا تباع له وهوايضا عائب عن الخلق لان الخلق لا يعلمون ان ذالك الشخص هوافضل هذه الدور وأكملهم واقول ولعله لا يعرف ذلك الشخص ايضاانه افضل اهل الدور انه وان كان يعرف حال نفسه الاانه لايمكنه ان يعرف حال غيره فذالك الشخص لايعرف غيره وهوايضالا يعرف نفسه فهوكما

جاء في الاخبار الالهينه أنه تعالى قال أوليائي تحت قبائي لا يعرفهم غيري فثبت بهذآ ان كل دورلابد وان يحصل فيه شخص موصوف بصفات الكمال ثم أنه لا بدوان يحصل في هذه الادوار المتلاحقته دور يحصل فيه شخص واحديكون هو افضل من كل اولئك الذين كل واحد متهم صاحب دوره و فريد عصره و ذلك الدور المشتمل على مثل ذلك الشخص لا يوجد في الف سنته او اكثره واقل الامرة واحدة فيكون ذالك الشخص هوالرسول المعظم والنبي المكرم و واضع الشرائع والهادي الحقائق وتكون نسبته الى سائر اصحاب الادوار النسبته الشمس الى الكواكب ثم لا بدوان يحصل في اصحاب الادوار انسان هوا قربهم الي صاحب الدور في صفات الفضيلته فيكون ذلك الشخص بالنسبته اليه كالقمر بالنسبته الى الشمس وهو الامام القائم مقامه والمقرلشريعته واما الباقون فنسبة كل واحد منهم الى صاحب الدور العظم كنسبته كوكب من الكواكب السياران الى الشمس واماعوالم الخلق فهم بالنسبته الى اصحب الدورمثل حوادث هذا العالم بالنسبته الى الشمس والقمر وسائر الكواكب ولاشكان عقول الناقعين تكمل بانوار عقول اصحاب الادوار فتقرى بقوة فهذا الكلام كلام معقول مرتب على هذا الاستقر الذى يقد القطع واليقين-

#### المقدمته الخامسته

ان ذالک الانسان هواکمل الکاملین وافضل الفصلاء والعلماء یکون فی آخر الافق الاعلی من الانسانیته و قد علمت ان اخرکل نوع منصل باول النوع الذی هو اشرف منه والاشرف من النوع البشری هوالملاکنه فیکون اخوالبشریته تصلا باول الملائکته ولمابینا ان ذلک الانسان الموجود فی اعلی مراتب البشریته وجب ان یکون منصلا باول الملائک و مختلطابهم ولماکان من خواص عالم الملائکته البراة عن العلائق الجسمانیته والا ستعناء فی افعالها عن الحسانیته والا ستعناء فی افعالها عن

اللات الجسمانيته كان ذا الانسان موصوفا بماينا سب هذه الصفات فكون قليل الالتفات الى الجسمانيات قوى الصرف فيها شيديد الانحذاب الى عالم الروحانيات فتكون قوته النظريته مستكملته بانواع الحلايا القدسينه والمعارف الالهينه و تكون قوته العملينه موثرة في احسامذآ العالم بانواع التصرفات وذلك هوالمراد من المعجزات ثم بعد الفراغ من ذين المقامين تكون قوة الروحانينه موثرة في تكميل ازواج الناقصين في قوة النظر والعمل ولماعرفت ان النفوس الناطقته مختلفته بالماهيات فقد تكون بعض الفنوس قوينه كاملة في القوة النظريته وضعيفته في القوة العمليته ودل تكون بالضد منه فتكون قويته في التصرف في اجسام العالم العنصري وضعيفته في المعارف الالهيته وقدتكون كاملته قاهرة فيهاجميعا وذالك في غايته الندرة وقد تكون ناقصته فيها حمعيا وذالك هوالغآلب في أكثر الخلق واذاعر فت هذه المقدمات فنقول مرض النفوس الناطقه شيئان الاعراض عن الحق والاقبال على الحق والاعراض عن الحق واقبال على الخلق و صحبتها شان الاقال على الحق و الاعراض عن الخلق- فكل من دعا الخلق الى الاقعال على الحق والاعراض عن الخلق فهو النبي الصادق وقددكرنا ان مراتب هذاالنوع من الناس مختلفته بالقوة والصنف والكمال والنقصان فكل من كانت قدرته على افادة هذه الصحته اكمل كان اعلى في درجته النبوة وكل من كانت قدرته في هذه الباب اضعف كان انقص في درجته النبوة - فهذا مالر دناشر حه وبيانهن حال النبوة - والله اعلم-

الفصلالثاني

القرآن العظيم يدل على ان هذآ الطريق هو الطريق الأكمل الافضل في اثبات النبوة -

اعلم اتانذكر سورامن القرآن و نفسرها لتظهر من ذلك النفسير صحته هذآ الطريق الذي ذكرناه- منها سورة سبح اسم ربك الاعلم فنقول قدعلمت ان الاصل هو الالهيات والفرع هوا لنبوات فلاجرم جرت العادة فى القرآن انه يقع الابتداء بتقرير الالهيات ثم يقع الشروع فى تقرير النبوات بعدها ففى هذه السورة بداء بالالهيات.

فقال سبح اسم ربک الاعلی- ومعناه انه اعلٰی بمنا سبته جمعیع الممکنات و مشابهته کل المحدثات لانها مرکبته من المادة والصورة باعتبار ومن البخیر والغنا- اما فی الفات واما فی الصفات و هو سبحانه اعلی من کل هذه الاشیاء فی کل هذه الاشاد و المعنات و هو سبحانه اعلی من کل هذه الاشیاء فی کل هذه الصفات و فیه لطیفنه اخری لا یمکن دکرها واعلم ان آکثر الدلائل المذکورة فی القر آن علی اثبات الاله تعالٰی محصورة فی قاعدة واحدة وهی حدوث الصفات و هی امافی الحیوانات اوفی النبات والحیوان له بدون نفس-

فقوله الذى خلق فسوى اشارة الى ما فى ابدانها من العجائب وقوله والذى قدر فهدى - اشارة الى ما فى نفوسها من الغرائب فنبته بهذين الضابطين على مانهاينه له فى العجائب والغرائب تم اتبعه بذكر الدلائل الما خوذة من النبات وهو قوله

والذى اخرج المرعى فجعله غثاء احوى ولماقرر الالهيات اتبعه بنقرير امرالنبوات وقد عملت ان كمال حال الانبياء فى حصول الموراربعته لولها كمال القوة النظريته وثانيها كمال القوة المعلية وثالثها قدرة على تكميل القوة النظريته التى لغيره واربعها قدرته على تكميل القوة العمليته التى لغيره ولا شك ان كمال حاله فى القوتين مقدم على قدرته على تكميل غيره فى هاتين القوتين ولا شكان الفرة النظرينه اشرف من القوة العمليته فهذا البيان يقنضى ان يقع الابتداء ولا بشرح قوة النظريته وثانيا بشرح قوته العمليته وثالثا بكيفيته حاله فى القدرة على تكميل القوة النظريته التى للناقصين ورابعا بكيفيته حاله فى القدرة على تكميل القوة العمليته التى للناقصين فالناظهر حاله فى القدرة على تكميل القوة العمليته التى للناقصين فالناظهر

كماله فى هذه المقامات الاربعته فحيئذ يظهرانه بلغ فى صفت النبوة أ والرسالته الى الغايته القصوى اذا عرفت هذا فنقول انه تعالى ماذكر اصول الالهيات وارادالشروع فى صفات النبوة قال.

سنقرك فلا تنسى يعنى ان نفسك نفس قدسيته امنته من الخلط ونسيان الا ماشاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى يحصل بمقتضى الجبلنه النسانيته والطينته البشريته ثم اتبعه ببيان كمال حاله فى القوة العمليته- فقال-

ونيسركلليسرى- معناه انا نقوى دواعيك في الاعمال الني تفيد اليسرو السعادة في الدنيا والاخرة ثم لمابين كمال حاله في هذين المقامين اتبعه بان يشتغل بتكميل الناقصين وارشاد المحناجين- فقال-

فذكران نفعت الذكرى فقوله فذكر امرله بارشآ دالناقصين و قوله ان نفعت تنبيه على انه ليس كل من سمع ذلك انتفع به فان النفوس الناطقته مختلفته فبعضها ينتفع بذلك وبعضها بضره سماء ذلك التذكير لان سماعه يكثر في قلبه دواعي الحس الفيظ والغضب والاصرار على الجهل ثم امانيه تعالى على المستمع لذلك التذكير قد ينتفع به وقد لا ينتفع به اتبعه يبان خاصيته كل واحد من هذين القسمين فضائل سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى فبين ان صفته من ينتفع بهذا التذكير هوان يكون الخوف غالباء على قلبه والخشيته مستوليته على روحه فلاجل ذلك الحوف يطلب زدالمعاد فلا جرم ينتفع بارشاد هذا الحق واما الذي لا ينتفع بهذا التذكير فيتبا عدمنه و يجتنب من القرب منه فهو النفس الموصوفته بكونها اشقى فانها تبقى في عناء هذا العالم وبعدالموت تقع في ميزان الحسرة والوحشته فلمابين هذازاد في صفته فقال-

تم للموت فيها ولا يحى واتما قال تم يموت فهما كما نست ال

النفس لا تموت بموت البدن و اتما قال ولا يحيلى لا فها وان بقيت حية لكنها بقيت في العذاب ولموت خير من طفا الحيوة فلهذا قال ثم لا يموت فيها ولا يحلى ولما بين وعبد من لا ينتفع بزلك بين كمال حال من ينتطع فقال:

قدافلح من تزكى وذلك ان المقصود من تعليم الانبياء وتذكيرهم وارشآدهم امرا" ان احدهما" ازالته الاخلاف الذميمته الظلمانيته عن النفس والثانى تحصيل الصفات الحميدة الروحانيته في النفسر ولما كانت ازالته مالا ينبغي منقدمته على تحصيل ماينبغي لا جرم ابتداء بقوله قد افلح من تزكى والمراد منه تزكيته النفس و تطهيرها عن الصفات المذمومته ولماذكر ذلك اتبعه بتحصيل ماينبغي وذلك امافي القوة النظريته او في القوة العمليته ورئيس المعارف النظريه الله و معرفته و رئيس الاعمال الفاضلته خدمته الله فلهذا قال وذكراسه ربه فصلى وهواشارة الى استسعادب الانسان في تكميل القوة النظرينه بارشاد الانبياء وقوله فصلى هو اشارة الى استعادة في تكميل قوته العمليته بارشاد هم وهدايتهم ثم عادالي حال المعرضين عن الانتفاء بارشاد الانبيا هدايتهم وبين ان ذالك الاعراض انما نولد عن حب الدنيا وقوة الوغبنه فيها فقال بل توثرون الحبوة الدنيا ثم بين ان الوغبنه في الروحانيات التي تحصل في عالم الاخرة راجحته على لذات هذه الدنيا من وجهين احدهما انها خير من اللذات الجسمانيته وقد سبق تقريره في كتاب التفسير والثاني انها اليقي من هذه الجسمانيات وذالك معلوم بالضرورة فقال والاخرة خيرو ابقى ﴿ واعلم انه ظهره بهذه الايات المورا الربعته اولها احوال الالهيات وثانيها صافات النبى والرسول وثالثا انقسام المستمعين الى من ينقفع بارشاد الانبياء والى من لايننفع به وبيان احوال كل واحد من هذين القسمين و رابعها التنبيه على ان خيرات الاخرة افضل وابقى من خيرات هذه الحيرة الدنبا والافضل الابقى لولا

بالنحصيل و عند هذا قدتم كل واحتاج الانسان اليه في معرفته المبداء ومعرفته صفات الانبيا و معرفته الحوال نفس و معرفته و الاخرة - ثم خنم السورة بقوله تعالى ان هذا لفى الصحف الاولى صحف ابر ابيم و موسى والمعنى ان كل من جاء من الانبياء فانزل الله كتابا وصحيفته والمقصود منته ليس الا هذا المراتب الاربع المذكورة ومن وقف على المرار هذه السورة على الوجه الذي لحصناه علم ان حققته القول فى النبوة ليس الا ماذكرناه-

ومن جملته السورة الاثقته بهذا المعنى سورة العصر فبدء بقوله ان الانسان لفى خسر - وذلك لانا بينا انه حصل فى بدنه تسعته عشر نوعا من القوى وكلها تجره الى الدنيا وطيبا تها ولذاتها وهى الحواس الخمسته الظاهرة الخمس الباطنته والشهوة والغضب والسبع النباتيته وجموعها تسعته عشرة وهى الربانيته الواقفيته على باب جهنم الجسد - واما العقل فانه مصباح ضعيف وانما حصل بعد استيلاء تلك التسعته عشر على ملكته البدن واذاكان كذلك فالظاهر ان حب الدنيا يستولى على النفوس والارواح فاذامات البدن اقبيت النفس فى الخرام والحرمان فلهذا قال النسان لفى خسر -

ثم أنه استثنى من هذا الخسران انسانا يتناول ترياق الاربعته وهو ترياق روحانى مركب من اخلاط لربعته روحانيته فاولها كمال القوة النظريته و هو قوله النظريته و هو قوله النظريته و هو قوله النظريته للفير و هو قوله وعملوا الصلحت و ثالثها السعى فى تكميل القوة النظريته للفيره قوله و تواصوا بالحق ورابعها السعى فى تكميل القوة العمليته للفيره هو قوله و تواصوا بالصير - وانما عين الصبر لان البلاء الأكبر فى دعاء الشهوة الى الفسادودهاء الغضب الى الايناء وسفك الدماء كما اخبر عن الملكته انهم قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فاذآ الملائدة انهم قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فاذآ بكل قدرالانسان على الصبر على جابته الشهوة والغضب فقد فار بكل

الخيرات في القوة العمليته

ومن جملته الايات الدالنه على صحت ما صحت ما ذكرنا انه تعالل لماحكي عن الكفار انهم طلبوا منه عليه السلام المعجزات القاهرة في قوله تعالى و قالوالن نومن لك حتى تفجرلنا من الارض ينبوعا ـ ثهاله تعالى قال قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا يعنى كون الشخص انسانا موصوفا بالرسالته معناه كونه كاملافي قوة النظريته والعمليته وقادرا على معالجته الناقصين في هاتين القوتين وليس يلزممن حصول هذه الصفته كونه قادر اعلى الاحوال التي طلبتمو هامنه ومن جملته الايات الدالته على ماذكرناه انه تعالى لما قال في سورة الشعراء وانه تنزيل من رب العلمين اورد عليه سوال وهوانه لم لا يجوز ان يكون هذامن تنزيل الشياطين فقال جواباعنه ما تنزلت به الشياطين ثم بين الجواب فقال هل اتبكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم- والمعنى انه لوكانت الدعوة الى طلب الدنيا وطلب اللذات والشهوات كان ذاالدهاعي افاكا اثيما والذين يعينونه عليه هم الشياطبن واما انا فادعوا الى الله والى الا عراض عن الدنيا والا قبال على الاخرة فلايكون هذابا عاننه الشياطين بل باعانته الله فاستدل يكون دعوته دعوة الى الله والى الحق على كونه نبيا صادقا لا ساحر الكاذبا ولما الورد دعليه سوال آخرو هوان لكل واحد من الشعراء شيطانا يعينه على شعره فلم لا يجوزان يكون حالك كذلك اجاب عنه بقوله الشعرا يتبهم الغاوئن الم ترانهم في كل واد يهيمون والمعنى ان الشاعر انما يدعوالي اطبع في الدنيا والترغيب في اللذلت البدنيته واما انا فادعوا الى الله والى الدارالاخرة فامتنع ان يكون الناصر والمعين في هذه الطريقنه هوالشيطان فظهر الفرق فقدظهر بهذه الايات ان الطريق الذى ذكرناه فى اثبات النبوة هو الطريق الفضل الأكمل والله علم-

> الفصل الثالث في صفته هذه الدعوة -Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

اعلم ان منصب النبوة والرسالته عبارة من دعوة الخلق من الاشتغال بالخلق الى خدمته الحق ومن الاقبال على الدنيا الى الاقبال على الاخرة فهذا هوالمقصود الا صلى الا أن الناس لما كانوا حاضرين في الدنيا ومحناجين الى مصالحها وجب ان يكون خوض و في هذا الباب بقدر الحاجنه فنقول خوض الرسول اما ان يكون فيما يتعلق بالدين اوفيما ينعلق بالدنيا اما القسم الاول وهو ما يتعلق في الدين فيجب عليه البحث في امور ثلاثه الماضي والحال والمستقبل اما الماضي فهوان يرشدهم الي ان هذا العالم فحدث وله اله كان موجودا في الازل وسيبقى في الابدوانه منزه عن ممثلته المكنات وانه موصوف بالصفات المعتبرة في الالهيته والكمال وهي القدرة النافذة في جميع الممكنات والعلم الساري في جميع المعلومات والوحدانينه المطلقنه بمعى كونه منزها عن الاجزاء والابعاض والفردانيته المطلقنه بمعنى كونه منزها عن الضدوالند والصاجنه والولدثم يجب عليه ان يبين لهم ان كال مايد خل في الوجود فهوبقضاء اللهوقدره وانه منزه عن الظلم العبث والباطل-

واعلمان هذاالذى ذكرناه ينفرع عليه انواع من البحث

الفرع الاول الايليق بصاحب الدعوة ايراد هذه المطالب كما يورده الهل الجدل والاستدلال لان ذلك الطريق يحمل السامعين على الاعتراض عليه و على ايراد الاسئلته فانه اذا شنغل بالجواب عنها فربما اورده على تلك الاجوبته اسئلته ويحصل فتح باب المشاعبات والمجادلات ولا يحصل المقصود البته بل الواجب عليه ايراد البيانات البرهانيته مخلوطته بطريق الخطابته من الترغيب والترهيب فانه بسبلب ما فيه من قوة المقدمات البرهانيته يبقى مستعظما في العقول ويسبب مافيه من طريقته الخطابته يكون تاثيره في القلوب أكمل ويكون بعد السامعي عن سواءادب الذي يحصل بسبب المشاعبات الم

والفرع الثانى انه لا يجوزله ان يصرح بالتنزيه المحص لان قلوب Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

اكثر الخلق تنفر عن قبول مثل هذا الكلام فاذاوقع التصريح به صار ذلك سببه النفرة المحدثات و مناسبته الممكنات كما قال ليس كمثله شئى وهو السميع البصير- ثم يقول بعد ذلك وهم القاهر فوق عباده اليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى ويمنعهم عن البعث في هذه المضائق الا اذاكان من الأكياء المحققين والعقلاء المه قين فانه يعقله الوافريقف على حقائق الاشياء وايضايبين لهم كون العبد صانعا فاعلا قادرا على الفعل والترك والخير والشر و يبالغ فيه فانه ان ابقى اليهم الجبر المحض تركوه و لم يلتفتوا اليه ويبين لهم ايضا انه وان كان الامركذلك الا ان الكل بقضاء الله فلايقرب عن علمه وحكمه مقدار ذرة المقائق فان طباع أكثر الخلق بعيدة عن هذه الاشياء وبالجملته فاحسن الطرق في دعوة الخلق الى عبوديته الحق هوالطريق الذي جاء به سيد الانبياء وهو محمد عليه السلام وذلك انه بالغ في تعظيم الله تعالى من جميع الوجوه على سبيل الاجمال

ومنهم عن الخوض فى التفاصيل فذكر فى اثبات التنزيه قوله تعالى والله الغنى و انتم الفقراء اذاكان غنيا على الاطلاق امتنع كونه مولفا من الاجزاء واذاكان لذلك امتنع ان يكون متحيز او اذاكان كذلك امتنع ان يكون حاصلا فى الامكنته والاحياز وذكر ايضا قوله ليس كمثله شئى ولوكان جسمالكان ذاته مثلا لسائر اجسام بناء على قولنا الاجسام مثماثلته باسر هاثم انه ذكر فى جانب الاثبات الفاذل كثيرة وبالغ فيه وهذا هو الواجب لانه لو لم يذكر هذه الاالفطالما تقرر عند الاكثرين كونه موجوداء ايضا بالغ فى تقرير كو نه عالما لجميع المعلومات فقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو وقال الله يعلم ماتحمل كل انثى وما تفيض الارحام ثم لم يقع فى بيان انه عالم لذاته اوبالعلم وبين ايضاكون العبد فاعلا وعاملا وصانعا وخالقا محدثانى ايات كثيرة ثم بين فى

سائر الایات ان الخیر والشر کله من الله ولم یبین انه کیف الجمع بین هذین القولین بل او جب الایمان بهما علی سبیل الاجمال وایضابین انه لایعزب شی عن مشیته الله وارادته وقضائه وقدره ثم بین انه لایریدالظلم والعبث والباطل فالحاصل ان طریقته فی الدعوة هی تعظیم الله من جمعی الجهات العقولته والمنع من الخوض فی بیان ان تلک الجهات هل تنناقض اما الافانا ان قلنا القبائح من افعال العباد حصلت بنخلیق الله فقد عطماه اه بحسب الحکمته لکن ماعظمنا بحسسب القدرة وبحسب الحکمته معا فقال فی الاول قل کل من عندالله وقال فی الثانی مااصابک من سیئته فمن نفسک ثم منع الناس من ان یخوضوا فی تقریر هذا التعارض وفی از الته بل الواجب علی العوام الایمان المطبق بتعظیم الله فی القدرة وفی الحکمته وفی الحقیته فالذی قاله هوالصواب فان الدعوة العامنه لا تنتظم الا بهذا الطریق

وامالقسم الثانى من المباحث المتعلقته بالاديان ما يتعلق باليوم الحاضر وذلك هوان يكون العبد مشتغل الزمان بخدمته المعبود وتلك الخدمته اما ان تعتبر فى القلب وهوبالمعارف والعلوم واما بالبدن وهوالايتان بالطاعات بالطاعات البدنيته واما بالمال وهوالزكوة والصدقات ولماكان جمهور الخلائق محتاجبين الى مرشدير شدهم الى هذه المعارف وهوالنبى لا جرم وجب على الانبياء ان يو جبوا عليهم الايمان بالانبياء والرسل

والقسم الثالث من المباحث المتعلقته بالاديان مايتعلق باليوم المستقبل وهو معرفته الاخرة واحوال مابعدالموت فهذا الاقسام الثلثته اهم المهمات للانبياء الرسل في ان يشتغلوا بتعريف احوال وتفصيل اثارهاوا وعلم ان المهمات على قسمين احد هما لزالته ماينبغي والثاني اتحصيل ماينبغي والاول متقدم على الثاني لان اللوح اذا حصل فيه نقوش فاسدة فالواجب ازالتها حتى يمكن تحصيل النقوش الصحيحته فيه

ثانيا فثبت ان ازالته مالاينبغي فلهذا السبب اول ماذكره الله في القران هذه المراتب وهي سبعته فالمرتبه الاولى ازالته مانبغي وهوالمراد بالتقى فلهذابدالله بذكره فقال هدى للمتقين واما سائر المراتب بعد ذلك نهي اشارة الى تحصيل مانبغي واشرف مايتعلق بالانسان هوالنفس واوسط المراتب البدن وادونها المال فهذا ذكر بعد قوله هدى للمتقين الذين يومنون بالغيب فان محل الايمان هواالقلب وبعده قوله ويقيمون الصلوة لانها تتعلق بالبدن واخره قوله ومارزقنهم ينفقون لانه يتعلق بالمال ولماذكر هذه الاحوال الاربعته المتعلقته بالالهيات اردفها بذكر مرتبتين تتعلقان بالنبوات فقال والذين يومنون بما انزل اليك وهواشارة الى وجوب الايمان بالرسول الحاضر ثمقال بعده وما انزل من قبلك وهواشارة الى وجوب الايمان بسائر الانبياء المتقدمين وعندهذا ثم مايحتاج اليه فى باب النبوات ثم قال فى مرتبة السابعته وبالاخرة هم يوقنون وهواشارة الى الايمان بالبعث والقيامته ثم ذكر هذه المراتب السبع وهي الاصول المتعلقته بالامس واليوم والغد فقد تمت المطالب وكملت المصالح فلهذا قال بعده اوليك على هدى من ربهم واوليك هم المفلحون وذلك لان الانسان مادام يكون في الدنيا فهو في الطريق واحسن اصول المسافران يكون على هدى من معرفته الطريق واذامات فقد وصل المسافرالى المقصدواحسن احواله ان يكون قدافلح في ذلك السفر وفأز بالخير ات

## بحث نبوت ازمعارج القدس امام غزالي

قاعده فى النبوة والرسالته ويشتمل على بيانات

بيان الرسالته هل يقتض بالحدام لا وبيان ان الرساله مكتسبته ام اثرة ربانيته\_ وبيان ان اثبات الرسالته بالبرهان وبيان خواص الرسالنه وهي المعجزات وبيان كيفيته الدعوة ومايو خذمن السمع ومالايوخذ بيان الرسالته لايقتض بالحدوالحقيقته بذكر حنسهاوفصلها وذالك لان فقه الاشياء لايتوقف على الظفر بحد ودهاووجد ان جنسها وفصلها فكم من موجود لا جنس له ولا فصل ولا حدله ولا رسم و ماله جنس و فصل فربما لايظفر بجنسه وفصله واكثرالامور كذالك فان اعطاء الحدودصعب عسيرعلى الاذهان نعم يستدل على وجوده وحقيقته بامشارة فان العقل والنفس وكثير امن المغارقات يتصور ولاحدلها ولا إ رسم وانمايدل عليها بالبرهان ولوسال سائل بنيامن الانبياء عن خواص الرسالته وما هيتها وايراد حدهابجنسها و فصلهاتري كيف كان حوابه عنها اوكان يشرع في تحقيق ذلك وذكره حده وسمه وتعديد خواصه حتى يتوقف على معرفته ذلك كله وان لم يعرف المسنجيب ذلك لايمكن تصديقه امكان يجب عليه النصديق في الحال سواء عرف حد الرسالته اولم يعرف واذاكانت الرسالته مرتبة فوق مرتبته الانسانيته كما كانت الانسانيته مرتبته فوق مرتبته الحيوانينه لم ينوقف اتباع الرسول على معرفته الرسالته كمالا يتوقف استستخارالحيوان على معرفته الانسانيته بل الانسان اوارد تعريف الحيوان حواص الانسانيته كان ذلك سفهامنه وتكليف مالايطاق كذالك الوارد الرسول تعريف الانسان خواص الرسالته كان ذالك تكليفامنه مالايطاق فلاالمطالبته علميته

متوجه ولا الجواب عندلازم وهذاكما طالب فرعون موسى عليه السلام بذكر ماهيته رب العلمين قال ومارب العلمين قال رب السموت والارض ومابينهما ان كنتم موقنين وطالبه ثانيا وثالثا فلم يات بحد ولارسم ولم يذكر جنسهاولا فصلافى تعريف ماساله الا بالربوبيت المحضبته والتعريف بالخلائق ومكانياتها رزمانياتها والمواليدالتي بين المكان والزمان-

بيان ان الرسالنه خطوة مكتسبته ام اثرة ربانيته فنقول اعلم ان الرسالنه اثره علوينه و خطوة ربانيته وعطيته الهينه لايكنسب بجهده ولاينال بكسب الله اعلم حيث يجعل رسالته\_ وكذلك اوحينا اليك روحامن عندنا ماكنت تدرى ما الكتب ولا الايمان لكن الجهدو الكسب في اعداد النفس لقبول اثار الوحى بالعبادات المشفوعته بالفكرة والمعا ملات الخالصته عن الرياء والسمعته من لوازمها فليس الامرفيها اتفاقيا جزا فاحتى ينالها كل من دب ودرح ومرتبا على جهد وكسب حتى يصيبهاكل من بكر وادلج وكما ان الانسانيته لنوع الانسان والملكنه لنوع الملكته ليست مكتسبته لاشخاص النوع وان العمل بموجب النوعيته ليس يخلوعن اكتساب واختيار لاعدادواستعدادكذالك النبوة لنوع الانبياء ليست مكنسبته لاشخاص لنوع و ان العمل بموجب النبوة الانبياء ليست مكنسبته لاشخاص لنوع و ان العمل بموجب النبوة ليس يخلوعن اكتساب واختيار لاعددادها واستعداد فيوحى اليه طهما انزلنا عليك القران لنشقى حين تورمت قدماه من العبادة حتى قال افلااكون عبداشكوراوكان صلى الله عليه وسلم يتجنب قبل الوحى وحببت اليه الخلوة وكان يرى الرو يافياتي مثل فلق الصبح على انها احوال عرضيته واعراض طاريته على النوعيته بنوع استجاب واستحقاق كمال تركيب المزاج وحسن الصورة وتمام الاعتدال وطهارة النشرا ستوطيب الاعراق ومكارم الاخلاق الصالح والاناءة والوقارولين

الجانب و خفض الجناح والرحمته والرافته بالاولياء والشاة والباس على الاعداء وصدق الحديث واداء الامانته والصون عن جميع الدنيات والعفوعمن ظلمه بانواع الفضائل وزكاء العرض عن جميع الدنيات والعفوعمن ظلمه والاحسان الى من اساء اليه وصلته الرحمه وحفظ الغيب و حسن الجوار واعانته المظلوم واعانته الملهوف المعروف وبغض المنكر و غير ذلك ماضل صاحبكم وماغوى فى هذا العالم مازاغ البصر وماطغى فى ذالك العالم تعنوا لنفسه نفوس العالمين طوعا وكرهاو هوغير متكبر ولاجبار ولافظ غليظ يهاب اذاسكت ولايغاب اذانطق لطيف الشمائل اذاتحرك وسكن قدتحض باحتمال احباء ماحمل من الرسالنه فادلها وافاض رحتمه على العالمين فوفاها صلى الله عليه وسلم وعلى الهاهرين.

بيان اثبات الرسالته وبيان اثباتها بطريقين احد هما جملى والاحزتفضيلى امالجملى فهوكما ان نوع الانسان تميز على سائر الحيوان بنفس ناطقته هى قوقها باالعقيلته العقلينه والمسخرة لها والملائكة عليها والمتصرفته فيها كذلك نفوس الانبياء عليهم السلام تميزت عن نفوس الناس بعقل هاد مهدى هوفوق العقول كلهابالفضيلته الربانية والمدبرة لها والملائكة عليها والمتصرفته فيهاوكما ان حركات الانسان معجزات الحيوان فليس حيوان يتحرك مثل حركته الفكريته والقوليته والعقليه كذلك جميع حركات النبى معجزات للانسان فليس انسان يتحرك مثل حركته الفكرية والقوليته والعقلية والمناسب للعقول المفارقته والعقل الاول كذلك تمر زبنفسه المشاكل لنفوس السماويات والنفس والعقل الاول كذلك تمر زبنفسه المشاكل لنفوس السماويات والنفس الكلينه وكذالك تميز لطبعه ومزاجه المستعد لقبول مثل هذا العهل والنفس بالفعل وكمالا يتصور في سنته الفطرة الالهيته ان يكون من نطفته كل حيوان انسان كذلك لا يتصور في سنته الفطرة الالهيته ان يكون من

نطفته كل انسان نبى الله يخلق مايشاء ويختار الله يصطفى من الملائكته رسلا ومن الناس فهوالمختار فى طبعه ومزاجه المصطفى بنفسه وعقدلا يشاركته فيها احد من الناس ومن وجه اخر النبى وان شارك الناس فى البشرية والانسانيته من حيث الصورة فقد باينهم من حيث المعنى اوبشريته فوق بشريته الناس لاستعدداد بشريته قبول الوحى قل انما انابشر مثلكم اشارة الى طرف المشابهته من حيث الصورة يوحى الى اشارة الى طرف المشابهته من حيث الصورة يوحى الى اشارة الى طرف المشابهته من حيث الصورة يوحى الى

امامن حيث التفصيل فمن طرق:

الطريق الاول: برهان الشي من الحركات الاختياريته وهي اقسام ثلثته فكريته وقوليته وعمليته والحركته الفكريته يدخل الحق والباطل والقوليته يدخلها الصدق والكذب والعمليته يدخلها الخير والشروهذه العبارت اصطلاحيته والمعنى مستقيم فيها مفهوم عنها ولانشك انها على تضادها واختلافها ليست واجبته بجملتها اوواجبته التحصيل فان من افتى بهذالقول يكون مستحق القنل بفتواه لان قتله من جملته الحركات وهوواجب الفعل وليس كلهاواجب النرك فان من افتى بهذاينبغي ان لايكون متنفس لان النفس منه خركته وهي واجب الترك فظهر من هذابان بعضهاواجب الفعل واذاثبت هذا فقد ثبت حدود في الحركات حتى كان بعضها خيراواجب الفعل وبعضها شررا واجب الترك فالتميزبين حركته وحركته بالحدودد لايخلواما ان يعرفه كل احداولا يعرفه احداويعرفه بعض دون بعض وظاهرانه لا يعرفه كل احدوباطل انه يعرفه كل احد فظهرانه يعرفه احدادون احد ويعرفه بعض دون بعض وظاهراته لايمرفه كل احدوباطل ا نه يعرفه كل احد فظهرانه يعرفه احدادون احدفثبت بالتقسيم الاول حدودد في الحركات ويثبت بالنقسيم الثاني اصحاب حدوديعرفونهاوهم الانبياء واصحاب الشرائع والانسان اذارجع نفسه علم انه اذالم يكن عارفا بالحدوديجب ان يكون في

اصحب الحدود فثبت النبوات بضرورت الحركات

الطريق الثاني: نقول ان نوع الانسان محناج الى اجتماع في حركاته الاختيار يتهومعاملاته المصلحيته ولولاذلك الاجتماع مابقى شخصه ولا الحفظ نوعه ولاحترام ماله وحريمه وكيفيته ذلك الاجتماع يسمى ملته وشريعته وبيان ذلك انه في استبقاء حياته واستخفاظ نوعه واحتراس ماله وحريمه محتاج الى تعاون وتمانع اما النعاون فلتحصيل ماليس له مما يحتاج اليه في مطعمه وملبسه ومسكنه واما التمانع فلحفظ ماله من نفسه ولده وحريمه وماله وكذالك في استحفاظ نوعه يحتاج الي تعاون في الازدواج والمشاركته وتمانع بحفظ ذالك على نفسه وذاالتمانع والتعاون يجبان يكونا على حدمحدودوقضيته عادلته وسنته جامعته مانعته ومن المعلوم ان كل عقل لايفي بنمهيد هذه السنته على قانون يشمل مصالح النوع جملته ويخص حال كل شخص تفصيلا الاان يكون عقل مويدبالوحيد مفيض للرسالته مستمة من الروحانيات الذى قبضت لحفظ نظام العالم وهوبامره يعملون وعلى صفه في الخلق سائلون وبحكمه حاكمون فيكون الفيض منصلابهامن المقاديرفي الاحكام ثم منها فانضاعلى الشخص التحمل تلك الامانته القابل لاسر ارالديانته يتبع الحق في جميع الامورويتبعه الحق في جميع الحركات تكلم الناس على مقاد ير عقولهم لعلته الواقف على تلك المقادير ويكلف العباد على قدرا ستطاعتهم بقدرته المحيط بتلك الاقداروهذه الدلائل فروع لاصل واحدوهواثبات الامر الله عزوجل

وهوالطريق الثالث لاثبات النبوة ومن لم يعرف بامره لم يعرف بالنبوة قط فان النبى متوسط الامر كما ان الملك متوسط الخلق والا و كماوجب الايمان بالله من حيث الخلق والامر كذالك وجب الايمان بالله ومتوسطى الخلق والامر كلامن بالله ومليكته وكتبه ورسله فالطريق فى اثبات الامر على نوعين احدهما ان الممكنات كما احتاجت الى مرحج

بجانب الوجود على العدم وإن الحركات احتجت يتجادهااي محوله يديهما بالنعاقب ثم المائلنه من الحركات الى غيد مالت عمه والمخنفات عنهاالي غيرجهانها الطيعيته احتاجت الى كون المحك مريداه خناط ثم المتوجته منهاالي نظام الخيردون الفساد والشر احتاجت اليكون المحرك امرا امر الله وذلك قوله تعالى ولوحي في كل سماء له. هاثم الحركات الانسانيته كمااحناجت الى ارادة عقليته في جهاتها المنبانينه كذلك احتاجت الى مكلف امرنره في حدودها المختلفه حتى يختار المكلف الحق دون الباطل في الحركات الفكرينه والصدق دون الكذب في الحركات القوليته والخيردون الشرفي الحركات العمليته وكما انامر الندبيرجارعلى عموم الخلق لنظام وجود العالم الكبيركله وذلك قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مستخرات بامره الاله الخلق والامر تبرك الله رب العلمين كذالك امر التكليف حارعلي خصوص الخلق لنظام وجو ددعالم الصغير و ذلك قوله تعالى يايها الناس اعبدواربكم الذى خلقكم وكذالك جميع الاوامر والنوابي المتوجنه على الناس كما اوحى في كل سماء امرها بواسطته ملك كذالك اوحى في كل زمان امره بواسطه نبى فذالك هواالنقدير وهذا هوالنكليف الطريق الثاني · في اثبات الامر الاول ان نقول قد تحقق وثبت بالبراهين ان الاول المبدع ملكمطاع فله الخلق كله ملكا وملكا وكل ملك فله في سلطانه امرونهي وترغيب وترهيب وعدو وعيدو لايجوزان يكون امره محدثامخلوقا فان المخلوق من حيث هو مخلوق لا يدل الاعلى خالق فليس له ولاله على الامر بمعنى الاقتضاء والطلب و التكليف والتعريف والحث والنجر و النرغيب واترهيب ومن لم يثبت الله عزوجل امرايطاع فقداحال كل هذه الاوامر والنو اهي والتذكيرات والتنبيهات على من ادعى النبوة مقصود عليه غير متعديته عنه ومايضيفهاالى الله تعالى من قال الله وذكرالله و امرالله ونهي الله وعد الله ووعبدالله يكون مجاز الأ

حقيقته وترويجا للكلام على الخلصته لاتحقيقا ومن اظلم ممن افنرى على الله كذب الوقال اوحى الى ولم يوح اليه شئى فقد نسبوا النبى الذى في اعلى الدرجات الانسان الى اشد الظلم الذى هواسفل الدرجات و الخيانته الذى هو حبث الشيئات جل منصب النبوة عن ذلك

بيانخوصالنبوة

ولها خواص ثلث احد هاتا بعنه لقوة النخيل \_ والثانينه تابعنه لقوة العقل النظرى والثالثته لقوة العقل العملى

الخاصيته الاول

فاعلم اولا انه ليس يمكن ان يبرهن على مبادى العلوم ومقدماتها من العلوم نفسها فيسلم لنامنها انكل معلول فيجب ان يلزم عن علته حتى يوجد مادام ممكن الوجود فليس يوجدوان الحركته السماويته اختياريته وان الحركته الاختياريته لا ملزم الاعن اختيار بالغ موجب للعقل وان الاختيار للام الكلى لا يوجب جزئيا فانه يلزم الامر الجزئي بعينه عن اختيار جزئي يخصه بعينه وان الحركات التي توجد بالفعل هى كلها جزئيته فيجب ان كانت اختياريته ان يكون عن اختيار جزئي فيجب ان يكون المحرك لها مدركا للجزئيات ولا يكون البنه عقلا صرفا" بل يكون نفسا يستعمل آله جسمانيته يدرك بها امور اجزائيا ادراكا اما ان يكون تخيلا اوتعقلا عمليا هوارفع من التخليل وله ايضا عقل كلى يستمد من العقل الفارق الذى يدرك العلوم الكيلنه وهذاكله مبين في العلوم الالهينه فيظهر من تسليم هذه ان الحركات السماوينه يحرككل واحدمنها جوهر نفساني يتعقل الجزئيات بالنحومن العقل الذي يخصها ويرتسم فيه صورها وصور الحركات التي يختار هاكل واحدمنها ويحاوله حنى يكون بيئات الحركات ينحقق فيها دائما حتى يتجدد الحركات ويكون يتصور لامحاله حينئذ الغايات الني يوددي اليها الحركات في هذا العالم ويتصور هذا العالم يضر بتفصيله وتلخيصه

والا جزاء التي لا يعزب منها شيء ويلزم ذلك ان بتصور الامور الني يحدث في المستقبل و ذلك انها اموريلزم وجوددها عن النسبته التي بين الحركات المتعلقته عندها بالشخصيته والنسب الني بين الامور الني ههنا والنسب التي بين هذه الامور و تلك الحركات فلا يخرج النسبته عنان يكون حدوثه في المستقبل لازما لوجود هذه على ماهي عليه في الحال فان الامور اما ان يكون بالطبع واما ان يكون بالاختيار واما ان يكون بالاتفاق والني يكون عن الطبع امام طبع حاصل ههذا اوليا اوطبع حادث ههنا عن طبع ههنا او طبع حادددث عن طبع سماوي واما الاختيارات فانها يلزم الاختيار والاختيار حادث وكل حادث بعد مالم يكن فله علته وحدوثها بلزوم وعلته اماشئي كائن ههنا على احدى الجهات اوشئي سماوى وشئى مشترك بينهما واما الاتفاقات وهي اصطكاكات ومعصادمات بين هذه الامور الطبيعته والاختياريته بعضها مع بعض في مجاريها فيكون اذن الاشياء الممكنته مالم يجب لم يوجد وانما يجبلا بذاتها بل بالقياس الى عللها والى الاجتماعات التى لعلل شئى فاذا يكون كل شئى متكون منصور الجميع الاحوال الموجودة في الحال من الطبيته والارادة الارضيته والسماويه ولما خذكل واحدمنها ومجراه في الحال فانها بتصور ما يجب عن استمرار هذه على ماخذها من الكائنات ولاكائنات الاامايجب عنهاكما قلنا فالكائنات اذاقد يدرك قبل الكون لابنجهته ماهى ممكنته بلمن مايجب وانمالا ندركها نحن لانه اما يخفى علينا جميع اسباب بها الاخذة نحوها اويظهر لنا منها يقع لناحدس وظن بوجودها وبمقدار مايخفي علينا منها يتداخلنا الشك في وجودها

واما المحركات للاجرام السماويته فيحفر هاجميع الاحوال المتقدمته مما فيلزمه ان يحضرها جميع الاحوال المتاخرة معافيكون هيئتة العالم بها يريدان يكون فيه يرتسم هناك ثم تلك الصور لا وحدها

بل الصورة العقلينه الني في الجواهر المفارقته غير معتجبته عن انفسنا بحجاب البنته من جهتها انما الحجاب هو في قبولها اما لضعفها لولا شغالها بغير الجهته التي عندها يكون الوصول اليها والا تصال بها ادالم يكن احدى المصنين فان الاتصال بها مندل وليست مما يحناج انفسنا وادراكها الى شئى غير الاتصال بها ومطالعتها.

فاما الصور العقليته فان الاتصال بها بالعقل النظرى فاما هذه الصور التى الكلام فيها فان النفس انما ينصورها لقوة اخرى وهو العقل العملي ويخدمه في هذا الباب التخيل فيكون الامور الجزئيته ينالها النفس بقوتها الني تسمى عقلا عمليا من الجواهر العاليته النفسانيته ويكون الامور الكليته ينالها النفس بقوة الني يسمى عقلا نظريا من الجواهر العاليته العقليته التي لا يحون ان يكون فيها شئي من الصور الحزائيته البتته ويختلف الاستعدا دات للنفوس جميعا في الانفس خصوصا الاستعداد بقبول الحزائيات بالاتصال بهذه الحواهر النفسانيته فبعض الا نفس يضعف فيها لويقل هذه الاستعداد لضعف القواة المتخيلته وبعضها لايكون فيه هذا الاستعداد اصلا لضعف القوة المتخيلته ايضا وبعضه يكون فيه اقوى حتى ان الحس اذا ترك استعماله القوة المتخليته وترك شغله بما يورد عليه جذبها القوة العملينه الى تلك الجهته حتى انطبع فيها تلك الصورة الا ان القوة المتخليته لما فيهامن الفريزة المحاكيته والمنقلته عن شئى الى غيره يتركما اخذت يورد شبيه اوضده اومناسب كما يعرض ليقظان من انه يشاهد شياء فينعطف عن التخيل الى اشياء اخرى يحضرها مما يتصل به بوجه حنى ينسه الشئي الاول فيعود على سبيل النخيل والنخمين ويرجع الى الشئى الاول بان ياخذ الحاضر مما قد تادى اليه الخيال فيفطن انه خطر فى الخيال بعدالاي صورة تقدمته وتلك لاي اخرى وكذالك ينتهي الى البدو ويتذكر مانسيه كذالت النعبير هو تحليل بالعكس الفعل النخيل

حتى ينتهى الى الشنى الذى يكون النفس شاهد ته حين اتصالها بذالك العالم واخذت التخليه ينتقل عنه الى اشياء اخرى فهذا طبقه وطبقته اخرى يقوى استعداد نفسها حتى نسيت مانا له هناك ويستقر عليه الخيال من غير ان بغلبه الخيال وينتقل الى غيره فيكون الرويا الني لا يحتاج الى تعبير وطبقته اخرى اشد بهذا من الطبقته وهم القوم الذين بلغ من كمال قوتهم المتخيلته وشدتها انها لا يستغفر تها القوى الحسيته فى ايراد ما يورده عليها حتى يمنعها ذلك عن خدمته النفس الناطقته فى الصالها بتلك المبادى الموجبته اليها بالامور الجزئيته فيتصل كذالك في حال اليقطته ويقبل تلك الصور-

ثم ان المتخيلته يفعل مثل مايفعل في حال الرويا المهتاج الي التعبير بان ياخذتلك الاحوال ويحاكيها ويستول على الحسيته حتى يوثر ما يتخيل فيها من تلك في قوة بنطا سيا بان ينطبع اصور الحاصلته فيهافى البنطاسيا المشاددكته فيشاهد صور الهيته عحيبته مرئيته و أقاويل الهيته بالنبوة واقوى من هذا ان يستثبت تلك الاحوال والصورعن هياتها معانقته للقوة المتخيلته عن الانصر اف الي محاكاتها باشياءاخرى واقوى من هذأان يكون المتخليلته مستمرة في محاكاتها والعقلي و الصملي والوهم لا يختلفان عمن استثبتاه فثبت في الذاكرة صورة ما اخذت ويقبل المتخيلته على بنطاسيا ويحاكي فيه فاقبلت بصورة عجيبته مسموعت ومبصرة ويودى كل واحد منهما على وجهه وهذه طبقته النبوات المتعلقته بالقوأة العقليته والعملينه والخيالينه ﴿ وَاتَّبْظُورْ قُصص الْقَرْان كيف انت على جزئياتها كانه شاهدها وحضرها كخانها كانت بمرئى من النبي ومسمع وكيف صدقت يحدث لوينكرها احد من منكري النبوة ولا يتعجبن متعجب من قولنا ان المتخيل قد يرتسم في بنطا سيافيشا هدنان المجانين قديشا هدون مايتخيلون ولذالك علته ينصل بامائنه السبب الذي لاجله يعرض للممرو رين ان

بخبروا بالا مور الكائنته فيصد قون الكثير ولذالك مقدمته وهي ان القوة المتخبلته كالمو ضوعته بين قوتين مستعملتين لها سافلته وعاليته امالسافلته فالحسن فانها يورد عليها صورا محسوسته بشغلها بهاواما للعالينه فالعقل فانه بقوته يصرفها عن النخيل للكاذبات الني يورده الحواس عليها ولايستعملها العقل فيها واجتماع هاتين القوتين على استعمالها يحول بينها وبين التمكين من اصدارافعا لها الخاصته على التمام حتى يكون الصور التي يخدمها بحيث ينطبع في بنطاسيا انطبا عاتا ما فيحسن فاذا عرض عنها احدى القوتين لم يبعد ان يقادم الاخرى فى كثير من الاحوال فلم تتبع عن فعلها فيمنعه فنارة يتلخص عن مجازيته الحسن فيقوى على مقاومته العقل ويمعن فيما هوفعلها الخاص غير ملتفت الى معاندة العقل و هذا في حال النوم واحضارها الصورة كل شاهدة و تارة يتلخص عن سياسته العقل عند فساد الالته التي يستعملها العقل في تدبير البدن فيستعصى على الحس ولا يمكنها من بل يمعن في ابرازا" فاعيلها حتى يصير ما ينطبع فيها من الصور كالمشاهدة لانطباعه في الحواس وهذا في حال الجنون وقد يعرض مثل ذالك عندالخوف ممايعرض من ضعف النفس واتخذا لها واستيلاء الوهم والظن المعنيين للتخيل على العقل فيشاهد امور اموحشته فالمرورين والمجانين بعرض لهم ان يتخيلو اماليس بهذا

واما اخبار هم بالغيب فانما يتفق أكثر ذالك لهم عنداحوال كا لصرع والغشى يفسد حركات قولهم الحسيته وقد يعرض ان تكل فوقهم المنخيلته لكثرة حركاتهم المضطربته لانها قوة بدنيته ويكون هممهم عن المحسوسات مضروفته قيكثر رفضهم للحس واذا كان كذلك فقد يتفق ان لا يشتعل هذه القوة بالحواس اشتغالا مستقغر قاويعرض لها ادنى سكون عن حركاتها المضطربته ويسهل ايضا انجذابها مع النفس الناطقته فيعرض للعقل العملى اطلاع الى افق عالم النفس المذكور فيشا هدما هناك وينا دى مايشا هده الى الخيال فيظهره فيه كالمشاهد المسبموع فحيئذ اذا اخبر به الممرور وخروج وفق مقاله يكون قد تكهن بالكائنات المستقبلته والان فيجب ان نختم هذه البيان فقدا دينا فيه نكت الاسرار المكنونة

فان قال قائل اذكان اصحب الجن والكهنته والعرافين و بعض المجانين ربما بخبرون عن غيب ويصدق اخبرهم ونندرون بالايت ويتحقق اثرها فيطلب خاصيته النبوة

فالجواب

ان يقل قدبينا قبل ذالك في البيانات المنقدمته أن التخيل في الحيوانات على تفاوت وتفاصل وتضادو ترتب حتى قال بعض الحكماء ان اعلى درجاته ان يصل النفس الى النفس التى هى مدبر فلك القمر الذى هو واهب الصور ولو لا ان الجزئيات من الموجودات الكائنته الفسدة متصورة هو واهب الصور ولا لا ان الجزئيات عنها في العالم العنصرى وكانه بهذا المعنى صار للاجسام السماويته زيادة معنى على العقل المفارق لنظاهر رائى جزئى واخركل وانكان الرائى الكلى مستمدامن العقول فاذا افهمت هذا افللنفوس البشريته ان يتنقش بنقش ذلك العالم بحسب الاستعداد زوال المانع ويكون كالمرآة المقابلته للنفس الفلكى حنى يقع فيها جميع ما في النفس الفلكي فالي هذا الحد عظموا امر الخيال واما في جانب السفل فالى الحيوان عديم النخيل او ضعيف النخبل سريع النسيان لايمكنه ان يستبثت الصورة ساعته اولخطته بل ينجددله الخيالات بحسب تجدد الحركات وهذا على نمط النفاوت بالتفاصل واما ما هو على نمط التفاوت بالتضاد فكخيال وتخيل كله حق نشاء عن نفس خبرة وهي كخيال وتخيل كله نشاء عن نفس شربرة كخيال وتخيل بين الطرفين ان النفت الى الخير النحقق به وان النفت

الى الشر النحقق به وههنا نمطاخر من الكلام وهو اثبات عقل كله خيال كل خيال واثبات خيال تجرد عن كل عقل واثبات عقل كله خيال واثبات خيال كاعقل ههنا حسن عمل من خيال و خيال عمل من حسل و وعقل من خيال و خيال عمل من عقل و ههنا علم على مزاج الظن وظن على مزاج العلم وابعدهو كما ظننتم ان ثم الحدث الله احدا اشارة الى الظن الثانى واذا ظننا ان تعجز الله فى الارض ولن تعجزه هو باشارة الى الظن الثانى واختصاص الظن بالجن فى القران يشير فى خصائص الجن ان وجودهم خيالى وتصوراتهم خياليته وصورهم لا يترايا الا للخيال وكما ان الخيال على وسط بين الحسن والعقل فكل ما هو خيال على وسط بين الحسن والعقل فكل ما هو خيال على وسط بين الحسن والعقل فكل ما هو خيال على وسط بين الحسمانى والروحانى كالجن والشياطين والاوساط ابداتكون ممز وجته من الطريق.

#### الخاصيته الثانيته للنبوة

وهى تابعته القوة النظرينه فتقول من العلوم الظاهر ان الامورا المعقدلنه التى يتوصل الى اكتسابها بوصول الحدالا وسط قد يحصل على اتما يتوصل الى اكتسابها فى القياس وهذه الحدالا وسط قد يحصل على ضربين من الحصول فتارة بحصل بالحدس هو فعل الذهن يستنبط بذاته الحدالا وسط والذكاء قوة الدس وتارة يحصل بالتعلم ينادى التعلم الى الحدس فان الابتداء ينتهى لا محالتا الى الحدوس استنبطها لرباب تلك الحدس و ثم ادوها الى المتعلمين فجائزان يقع للاتسان بنفسه الحدس وان ينعقد فى ذهنه القياس بلا معلم بشرى وهذا يتفاوت بالكم والكيف الما فى الكم فلان بعض الناس يكون اكثر حد ساللحدود الوسطى وامابالكيف فلان بعض يكون اسرع زمان حدس ولان هذا النفاوت ليس منحصرا فى حديل يقبل الزيادة والنقصان فمنهم غبى لا يعود عليه فكر برادة ومنهم من له فطانته الى حدويستمع بفكره ومنهم من اثقف من ذلك وله اصابه فى المعقولات وتلك الثقافته غير مشابهنه فى

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

الجميع بل ربما قلت وربما كثرت فكما انك تجد جانب النقصان ينتمى الى حديكون منعقدم الحدس فايقن ان جانب الزيادة يمكن الى حديستغنى في أكثرا حواله عن التفهم والتفكر فيحصل لهالعلوم دفعته ويحصل معه الوسائط والد لائل فيمكن اذا ان شخصا من الناس سويدا النفس لشدة الصفاء وكمال الاتصال بالمبادى العقليته الى ان يستعمل حدسا في كل شي فير تسم فيه الصورة الني في العقل الفعال امادفعته واما قريبا من دفعته لرتساما لاتقليديا بل يقينيا مع الحدود الوسطى والبراهين اللاتحته والدلائل الواضحته والفرق بالحدس والفكران الفكر هى الحركته النفس في المعاني مستعينا بالتخيل في أكثر الامر يطلب بها الحدالاوسط ومايجرى مجراه مما يضاربه الى علم بالمجهول حالنه الفقدا سنعراضاللمجزون في الباطن دفعته بان يعلم العلنه فيعلم المعلول اويعلم الدليل فيحصل له العلم بالمدلول دفعته اوقريبا من دفعته وهذالحصول يكون تارة عقيب طلب وشوق وقد يكون من غير طلب واشتياق بان يكون نفساشر يفنه قويته مستغيته في نفسها فيحصل لما العلوم ابتداء كانه لا يحلى الى اختياره يكاد زيته يضي ضوالفطرة ولولم تمسسه نار نارالفكرة ولايفارق طريق الالهام والحدس طريق الاكتساب والفكر في نفس العلم ولا في محده ولا في سببه لان محل العلم النفس وسبب العلم الفعل لفعال اوالملك المقرب ولكن يفارقه في جهنه زوال الحجاب فان ذالك ليس باختيار ابعد ولم يفارق الوحى الالهام في شي من ذالك بل في مشابدة الملك المقيد للعلم سوال:

فان قال قائل اذآكان هذه القوة الحدسينه موجودة في غير النبى فان الانسان يجد في نفسه هدا التحدس في مائل كثيرة لكل احد في صنا عنه حدوس فان شرط في البين ان يكون في جميع المعفولات فهو شرط غير موجود فاته ربما يمتع عليه الحدس في مسئلته اومسائل وايضا فان

عقله حينذ يكون غير مشبه شي مامن الغيب والشهادة فيكون بعينه عقلا بالعقل فلا يحتاج الى وسط فلا يكون له حدس وقد اثبت حله الحدس فهو خلف وان كان الحدس في بعض المسائل فقد شاركته فيه غيره وليس بخاصته له وايضاليس بعض المسائل اولى من بعض وليس له حد محدود يختص بالنبوة فلم يتعين الخاصيته النبوة وايضا فدر تبتم العقل لربع مراتب الهيولائي والملكته والعقل بالفعل والعقل المستفاد ففي اى مرتبه توجد للنبي خاصيته يتميز يهاعن سائر الناس المحوايية

ان نقول من لم يثبت فى العقول الانسانيته تضادلوتر تبالم يسقم لماثبات هذه الخاصيته امالتضاد فعقل النبى وعقل الكاهن وامالترتب فكعقل النبى وعقل الصديق والمتضاجان خصران يحتاجان الىحاكم ليس فوقه حاكم والمترتبان ينتهيان بعقل ليس فوقه عقل وعلى الوجهين جميعا عقل النبى فوق العقول كلها وحاكم عليها ومتصرف فيهاومخرجها من القوة الى الفعل و مكملها بالتكليف الى اقصى غايات الكمال للايق لكل واحد منها فلايمكن التضنيص على حد محدود لما اذاكان يمكن ان يقال ان هذه القوة قابلته للزيادة والنقصان فعقل النبى فوق كلها-

#### الخاصيته الثالثته التابعته للنفس

فنقول قد ظهر لنافى العلوم الالهيته ان يصور التى هى فى الاجسام العالميته تابعته فى الوجود المصور التى فى النفوس والعقول الكليته وان هذه المادة طوع لقبول ماهو متصور فى عالم الغيب فان تلك الصور العقليته مبادى لهذه الصور الحسيته يجب عنها بذاتها بوجود هذه الا توائمة فى العوالم الجسمانيته ولانفس الانسانيته قريبته من تلك الجواهر وقد يجد لها فعلا طبيعيافى البدن الذى لكل نفس فان الصور الاراديته التى يرتسم فى النفس يتبعها ضرورة شكل قسرى للاعضاء

وتحريك غير طبعي وميل غير غريزي مذعن لها الطبيعته والصورالخوفيته التي يرتسم في الخيال عنها تحدث عنها في البدن مزاج من غيرالستحاله عن محيل طبيعي سببه بنفسه و الصورة الخضبيته التي يرتسم في الخيال يحدث في البدن مزاج اخرمن غير محيل سببيته والصورة المعشوقته عندالقوة الشهوانيته اذالمجبة في الخيال حدث عنها مزاج يحدث ريحا عن المادة الرطبته في البدن ويحدره الى العصنوا لموضوع النه للعقل الشهواني حنى يستعد لذالك الشان وليست طبيعته البدن الامن عنصر العالم ولولا ان هذه الطبائع موجوده في جوهر العنصر لماوجد في هذا البدن ولا ينكران يكون من القوى النفسانيته ماهواقوي فعلاو تاثيرامن انفسنا نحنحتي لايقتصر فعلها في المادة التي رسولها وهو بدنها بل اذاشات احدثت في مادة العالم ما ينصوره في نفسها ويكون مبداء ذالك احداث تحريك وتسكين وتدبير وتسحين وتكثيف وتليين كما يفعل في بدنها فيتبع ذالك ان يحدث سحب هاطله ورياح وصواعق وزلا زل وصياح سبيرة وينبعه مياه وعيون جاريته ومااشبه ذالك في العالم بارادة هذالانسان الذي يقع له هذا الكمال في جبلت النفس ثم يكون خيرا متحليا من سيرة الفاضلته ومحامد الاخلاق وسيرالر وحانين مجتنبا عن الرذائل ودنيات الامورفهم نومعجزة من الانبياء اي يدعى النبوة ويتحدى بها ويكون هذه الامور مقرونته بدعوى النبوة اوكرامته من الاولياء ويزيده تزكيته لنفسه وضبطه القوي وسلاسلها من هذا المعنى زيادة على مقتضى جبلته فيبلغ المبلغ الاقصى فيصير كانه نفس ماللعالم والذى يقع له هذا فى جبلنه ثم يكون شريراويستعمله في الشرفهوالساحر الحبيث

واعلم ان هذه الاشياء ليس القول بها والشهادة لها هي ظنون المكانيته صير اليهامن امور عقليته فقط وان كان ذالك امرامعتمد الوكان ولكنها تجارب لماثبت طلب اسبابهاومن حسن الاتفاق لمجى

الاستبصاران يعرض لهم هذه الاحوال في انفسهم لويشا هدوها مرارا متواليته في غيرهم حتى يصير ذالك ذوقا في اثبات امور عجيبته لها وجود وصحته وداعياله الى طلب سببها فانه اذاقترن الذوق بالعلم كان ذالك من اجسم الفوائد واعظم العوائد والله ولى النوفيق-

## خاتمه لهذاالباب:

فافضل النوع البشرى من اوتى الكمال في حدس القوة النظريته حتى استغنى عن المعلم البشرى اصلاواوتي القوة المتخيلته استقامته وهمت لايلتفت الى العالم المحسوس بما فيها حتى يشاهد العالم النفساني بما فيه من احوال العالم ويستثبتها في اليقظنه فيصير العالم وما يجرى فيها متمثلالها ومتنقشابها ويكون لقوته النفسانيته ان يوثر في عالم الطبيعته حتى ينتهي الى درجته النفوس السماويته ثم الذي له الامران الاولان وليس الامرالثالث ثم الذى له هذه النهيو الطبيعى في القوة النظريته دون العمليا ثم يكتسب هذا الاستكمال في القوة النظريته ولا حصته له في امرا لقوة العمليته من الحكماء المذكورين هوالذي له في القوة النظريته لاتهيو طبيعي ولااكنساب تكلفي ولكن له النهيو في القوة العمليته فالرثيس المطلق والملك الحقيقي الذي يستحق بذاة ان يملك هوالاول من العمدة المذكورين الذي ان نسب نفسه الى عالم وجد كانه يتصل به دفعته وان نسب الى عالم النفس وجد كانه من سكان ذلك العالم وان نسب نفسه الى عالم الطبيعته كان فعالا فيها مايشاء والذى ينلوه رئيس كبير بعده في المرتبته والباقون هم اشراف النوع الانساني وكرامه واما الذين ليس لهم استكمال شي من القوة الا انهم يصلحون الاخلاق ويعينون الملكات الفضيلته فهم الاذكيا من النوع الانساني ليسوامن ذوى المراتب العاليته الااتهم متميزون عن متائر اصناف الناس-

# امام رازی کی تقریر مذکوره بالا کاخلاصه

فصل اول

جو لوگ نبوت کے قائل ہیں' ان میں دو فرقے ہیں' ایک کا یہ ند ہب ہے کہ نبوت کی دلیل معجزہ ہے۔ لیعنی اگر کوئی مخص نبوت کا بدی ہو تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس معجزہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وہ سچا ہی ہے' اور جب اس طرح اس کی نبوت ثابت ہو جائے گی تو جس بات کو وہ حق کے گا' ہم حق سمجھیں گے' اور جس کو باطل کے گا اس کو باطل۔ قدیم اور عام نہ ہب یم ہے۔

دو سرے فراق کا بید ذہب ہے کہ پہلے ہم کو خود بید فیصلہ کرنا چاہیے کہ حق اور باطل کیا ہے اس کے بعد جب ہم کو بید نظر آئے گا کہ ایک فخص حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت میں بید تاثیر ہے کہ لوگ باطل جھوڑ کر حق کی طرف آئے جاتے ہیں تو ہم سمجھیں سے کہ وہ سچا پینیسر ہے یہ طریقہ قریب العقل اور قلیل الشہات ہے۔

اس دو سرے طریقہ کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں لیکن پہلے مقدمات ذیل ذہن نفین کر لینے چاہیں-

1- انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کی قوت نظری اور عملی دونوں کامل ہوں وقت نظری کے کمال کے یہ معنی کہ حقائق اشیاء کا اس کو صحیح علم ہو یعنی اس کے ذہن میں جس شے کا تصور آئے ٹھیک اصلی صورت میں آئے قوت عملی کے کمال کے یہ معنی کہ نفس میں ایبا ملکہ بیدا ہو جائے کہ خود بخود اجھے کام مرزد ہوں۔

2- دنیا میں تین طرح کے آدمی ہیں ناقص لینی جن کی قوت نظری اور عملی دونوں ناقص ہیں یہ قوت نظری اور عملی دونوں ناقص ہیں یہ عوام الناس ہیں۔ خود کامل ہیں لیکن دو سروں کو کامل نہیں کر کتے ہیں اولیاء اور صلحا ہیں۔ خود کامل ہیں دو سروں کو بھی کامل کر کتے ہیں یہ انہیاء ہیں۔ 3- قوت نظری اور عملی کے درجے یہ لحاظ نقصان و کمال و شدت و ضعف نمایت

خنف ہیں یہاں تک کہ ان کی کوئی حد نہیں قرار پاستی
<sub>4-</sub> سموعموا "تمام لوگوں میں نقصان پایا جاتا ہے لیکن ضروری ہے کہ انہی میں کوئی

ایبا کامل بھی ہو جو نقصان سے بہ مراحل دور ہو۔ اس کی تقدیق مختلف مثالوں سے

مہتی ہے۔

1- یہ ظاہر ہے کہ انبانوں میں کمال اور نقصان کے درجے نمایت متفادت ہیں نقصان کے درجے نمایت متفادت ہیں نقصان کے دارج برصے برصے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ بعض انبان عقل اور ادراک میں بالکل جانوروں سے قریب ہو جاتے ہیں۔ جب نقصان کی جانب سے مالت ہے تو ضروری ہے کہ کمال کی جانب بھی یمی حالت ہو یماں تک کہ انبانیت کی مرحد ملکو تیت سے مل جائے۔

2- استقراء بھی اس کی شادت دیتا ہے اجسام عضری کی تین قسمیں ہیں معدن نبات محدن حیوان کے نبات محدن حیوان کے نبات محدن حیوان کے بھر نبات بھر معدن حیوان کے بھی بہت سے انواع ہیں اور ان سب میں اشرف انسان ہے اس طرح انسان کے بھی بہت سے امناف ہیں مثلاز گئی ہندی 'روی 'شای ' فرگئی ' ترک ان سب میں جو لوگ ایشیا کے وسط حصہ میں سکونت رکھتے ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔

اس قیاس پر ضروری ہے کہ خود ان لوگوں میں بھی کمال کا درجہ متفادت ہو کر برهتا جائے یماں تک کہ ایک ایا فخص نکل آئے جو اپنے منت میں بھی سب سے افضل ہو۔

مردور میں ایک ایبا فخص ہوتا ہے جو اپنے ذمانہ کا افضل الناس ہوتا ہے موفیہ ای کو قطب کتے ہیں اور پچ کتے ہیں کیونکہ جب اس عالم جسمانی کا بہترین حصہ انسان ہے جو قوت نظریہ کی وجہ سے عالم ملکوت سے استفادہ کرتا ہے اور قوت مملیہ کی وجہ سے عدہ انتظام کر سکتا ہے تو عالم کا مقمود اصلی در اصل انسان ہے اور جب یہ فخص (یعنی قطب) اور تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے تو گویا انسان ہے اور جب یہ فخص (یعنی قطب) اور تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے تو گویا اس تمام عالم عضری کا حاصل ہی فخص ہے اس بنا پر اس فخص کو عالم کا قطب کمنا اس تمام عالم عضری کا حاصل ہی فخص ہے اس بنا پر اس فخص کو عالم کا قطب کمنا بالک صحیح ہے، شیعہ ای کو امام معصوم 'صاحب الزمان اور غائب عن العیان کتے بیال اور یہ کمنا ان کا بجا ہے کیونکہ جب وہ نقائص سے خالی ہے تو معصوم ہے اور یہ اور یہ کمنا ان کا بجا ہے کیونکہ جب وہ نقائص سے خالی ہے تو معصوم ہے اور عالم الحدود (Telegram ) >>> https://t.me/pasbanehaq1

جب اپنے دور کا مقصد اصلی ہے تو صاحب الزمال ہے اور چو نکہ عام لوگ اس کے کمال سے واقف نہیں اس لئے مویا وہ غائب عن العیان ہے۔ .

الی قیاس پر ایک ایا فخص بھی ہونا چاہیے جو سب افضلوں سے بھی افضل ہو۔ ایا فخص بھی ہونا چاہیے جو سب افضلوں سے بھی افضل ہو۔ ایا فخص سینکڑوں ہزاروں برس میں کہیں جا کر پیدا ہو آئے اور وہی پیغیربر تن اور موجد شریعت ہو آئے ایسے اشخاص بھی ہوتے ہیں جو ان فضائل میں پیغیرہ کم لیکن اور تمام لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں یہ امام اور قائم مقام پیغیرہوتے ہیں امام کو پیغیر سے وہ نسبت ہوتی ہے جو چاند کو آفقاب سے ہے۔ امام سے جو کم رتبہ ہیں ان کو پیغیر سے وہ نسبت ہوتی ہے جو عام ستاروں کو آفقاب سے ہاتی عوام الناس تو وہ حوادث یومیہ ہیں جو اجرام فلکی کی آثیر سے وجود میں آتے ہیں۔

5۔ پیغیرانیانیت کی اخیر سرحد پر ہو آئے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہر نوع کی انتما دو سرے نوع کی ابتما ملکو تیت کی ابتما دو سرے نوع کی ابتما ملکو تیت کی ابتما ہے۔ اس بتا پر پیغیر میں ملکوتی صفات پائے جاتے ہیں وہ جسمانیات سے بے پروا ہو تا ہے روحانیت اس پر غالب ہوتی ہے اس کی قوت نظریہ کے آئینہ میں معارف النی مرتبم ہوتے ہیں اس کی قوت ملے عالم اجمام میں طرح طرح کے تصرفات کر کئی

جب یہ مقدمات ثابت ہو کچکے تو سمجھنا چاہیے روح کا مرض خدا ہے اعراض اور دنیا میں انہاک ہے۔ جو محف اس مرض کا طبیب ہو تا ہے یعنی وہ لوگوں کو خدا کی طرف توجہ دلا تا ہے اور دنیا ہے ہٹا تا ہے وہی پغیبر ہو تا ہے اور یہ بیان ہو چکا ہے کہ اس صفت میں اختلاف مراتب ہو تا ہے اس لئے جس محف میں یہ صفت درجہ کمال پر پائی جائے گی وہ درجہ نبوت میں بھی کمال درجہ پر ہو گا جس میں کم درجہ پر ہو گا جس میں کم درجہ پر ہو گا جس میں کم درجہ پر ہو گا درجہ بھی نبتہ "کم ہو گا۔

### فصل دوم

قرآن مجید سے ظاہر ہو آ ہے کہ نبوت کے طابت کرنے کا یمی طریقہ انفل اور اکمل ہے چنانچہ ہم قرآن مجید کی بعض سور تیں نقل کر کے ان کی تغییر کرتے ہیں جس سے اس وعوی کی تصدیق ہوگی سبح اسم ربک الاعلی چونکہ الهیات اصل اور نبوات اس کی فرع ہے۔ اس لئے قرآن مجید کا عام طریقہ یہ ہے کہ پہلے المیات کا بیان ہو آ ہے چنانچہ اس سورہ میں المیات سے ابتداکی اور فرمایا کہ اپنے خداکی تنبیح پڑھ جو سب سے برتر ہے۔ یعنی اس کو ممکنات سے کسی طرح کی مناسبت نشیں کیونکہ تمام ممکنات مادہ و صورت یا جنس و فصل سے مرکب ہیں اوران کی ذات یا صفات تغیراور فنا کے قابل ہیں لیکن خدا ان تمام باتوں سے برتر ہے۔

قرآن مجید میں خدا کے جُوت کی جس قدر دلیا یہ ذکور ہیں سب کا مدار مفات کے حدوث پر ہے۔ (امام رازی کا یہ دعوی جو درحقیقت اشاعرہ کی آواز بازگشت ہے ہمارے نزدیک صحح نہیں 'خدا کا جُوت صفات کے حدوث پر مبی نہیں) الذی خلق فسوی (وہ خدا جس نے بنایا اور ٹھیک بنایا) اس سے جسم کے عائبات مراد ہیں۔ والذی قدر فہدی (وہ خدا جس نے اندازہ کیا اور راہ دکھائی) اس سے مراد ہیں۔ والذی قدر فہدی (وہ خدا جس نے اندازہ کیا اور راہ دکھائی) اس سے روح کی طرف اشارہ ہے۔

والذی اخرج المرعی (اور وہ فدا جس نے چارہ پیداکیا) اس سے نبا آت کی طرف اشارہ ہے حاصل یہ ہے کہ جماد' نبات حیوان روح سب فدا کے ثبوت کے دلاکل ہیں۔

ا لہیات کا ذکر ہو چکا تو نبوات کا بیان کیا اوپر بیان ہو چکا کہ انبیا کا کمال چار چیزوں میں ہے قوت نظری قوت عملی دو سروں کی قوت نظری کی سحیل دو سروں کی قوت عملی کی سحیل چنانچہ ان چاروں کو یہ تر تیب بیان کیا۔

مسنقر نک فلاتنسی (ہم تکو پڑھا دیں کے کہ پھر تو نہ بھولے گا) یہ قوت نظری کے کمال کا بیان ہے بعنی اے پنجبر تجھ کو نفس قدی عطاکیا گیا ہے جو غلطی اور نسیان سے محفوظ ہے \_ البتہ اقتضائے بشریت اس سے مشتنی ہے -

ونیسرک للیسری (اور ہم جھ کو آستہ آستہ لائیں کے آسانی کی

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

طرف اس سے قوت عملی کے کمال کی طرف اشارہ ہے بینی تجھ میں ایبا ملکہ پیدا کریں گے کہ خود بخود تجھ سے وہ کام سرزد ہوں گے جو سعادت اور راحت دارین ر

کاسب ہیں۔
فذکر ان نفعت الذکری (تولوگوں کو سمجما اگر سمجمانا مفید ہو) اس سے ناتصوں کی فذکر ان نفعت الذکری (تولوگوں کو سمجمانے سے بھی مراد ہے کہ ناتصوں کی اصلاح کی طرف اشارہ ہے کیونکہ سمجمانے سے بھی مراد ہے کہ ناتصوں کی اصلاح کی قابلیت نہیں کیونکہ نفوس جائے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ہر فخص میں اصلاح کی قابلیت نہیں کیونکہ نفوس انسانی کے مدارج مختلف ہیں ،حضوں کو سمجمانے سے فائدہ ہو آ ہے ،حضوں کو نہیں ،حضوں کو قائدہ کی بجائے الثا نقصان ہو آ ہے کیونکہ سمجمانے سے ان کے حسد غیظ خضب المرار اور ہٹ کو اور ترتی ہوتی ہے۔

اس کے بعد خدا نے دونوں قتم کے آومیوں کی خاصیتیں بیان کیس چنانچہ فرمایا

سید کرمن یخشی (وہ تبول کرے گا جس کو خدا کا ڈر ہے) لینی جن لوگول میں املاح کی قابلیت ہوتی ہے ان کی بجان یہ ہوتی ہے کہ خوف اللی ہروقت ان پر جمایا ہوا ہوتا ہے۔

وینجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری اور نفیحت سے وہ بربخت دور رہتا ہے جو بری آگ میں داخل ہونے والا ہے لین جو بربخت ہیں وہ نفیحت سے تتفر ہوتے ہیں اور اس وجہ سے دنیا میں بھی جلائے مصیبت رہتے ہیں اور آخرت میں بھی۔

ثم لا يموت فيها ولا يحى ( پر بيد بربخت نه مرے گانه جے گا' نه مرنا اس لئے كه انسان مرنے سے دراصل نميں مرتا- كيونكه روح زنده رہتی ہے' نه زنده رہنا اس ليے كه ايبا جينا نميں -

فدافلے من تزکی (وہ کامیاب رہاجس نے نفس کا تزکیہ کیا) انبیاء کی تعلیم کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ شرکا مثانا اور خیر کی تعلیم وینا من تزکی سے پہلے مقصد کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ تزکیہ کے معنی اخلاق ذمیمہ کے زائل کرنے کے ہیں۔

ودكراسم ربه فصلى (اور خداكى يادكيا اور نمااز اداكى) اس آيت يس

تعلیم خیرمینی علم و عمل کی شخیل کا بیان ہے کیونکہ راس العلم خداکی معرفت اور راس العبادات نماز ہے۔

بل توثرون الحبوة الدنيا (بلكه يه لوگ دنياكى زندگى كو ترجيح ديت بي) يعنى لوگ انبياء كى تعليم سے اعراض كرتے بي اس كى وجه يه بوتى ہے كه ان پر دنيا كى محبت عالب بوتى ہے۔

والاخرة خيروابقى (اور آخرت زياده بهتراور پائدار ہے) آخرت كى ترجيح دو طرح پر طابت كى ايك يه كه روحانى لذت جسمانى لذت پر مقدم ہے دو سرك يه كه آخرت كى لذتي ابدى اور دائى بين عاصل يه كه آيات ذكوره بين چار چيزوں كا بيان ہے فداكى ذات و صفات 'نبوت كے اوصاف 'سعيد وشقى كى تقيم اور دونوں كا انجام دنيا پر عقبى كى ترجيح اور يكى چار چيزين بين جو علم و عمل كى بنياد بين پحر فرمايا ان هذا لفى الصحف الاولى يه بات پيلے صفيوں بين بحى ہے يعنى جس قدر انبيا كذرك سب كى تعليم كا مقصد يكى چار چيزين بين۔

ای طرح سورہ والعصر میں بھی انہی چیزوں کا بیان ہوا ہے چنانچہ ہم اس کی بھی تغییر بیان کرتے ہیں۔

ان الانسان لفی خسر بے شک انسان نقصان میں ہے پہلے ہم بیان کر پھے ہیں کہ انسان میں 19 مخلف قو تیں ہیں وس حواس ظاہری و بالحنی دو شوت وغضب مات بنائی قو تیں اور یہی وہ 19 چوکیدار ہیں جو جم کے دوزخ پر متعین ہیں یہ قو تیں سب کی سب انسان کو ونیا کی طرف کھینچق ہیں صرف ایک عشل روکنا چاہتی ہاں کی قوت ان سب کے مقابلہ میں ضعیف ہے اس سے طابت ہوا کہ تمام انسان معرض خطر میں ہیں صرف وہ لوگ متثنیٰ ہیں جن کے پاس روحانی تریاق ہے یہ تریاق چاہت ہوا کہ تمام انسان معرض خطر میں ہیں صرف وہ لوگ متثنیٰ ہیں جن کے پاس روحانی تریاق ہے یہ تریاق چار چزوں سے مرکب ہے۔ پہلا قوت نظریہ کا کمال اس کو ان لفظوں میں تریاق چار چزوں سے مرکب ہے۔ پہلا قوت نظریہ کا کمال اس کو ان لفظوں میں بیان کیا۔ الا الذین امنوا محر وہ لوگ جو ایمان لائے دو سرا قوت علی کا کمال ' چنانچہ اس آیت میں بیان کی ونواصوا اس آیت میں بیان کی ونواصوا ایکھی چوتھا قوت عملی کی محیل چنانچہ فرمایا۔

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

وتواصوابالصبر یمال یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں مرف مبرکا ذکر ہے اور محض مبرے قوت عملی کی شخیل کیونکہ ہو سکتی ہے 'اس کا جواب یہ ہے کہ جس قدر برائیال ہیں دو چیزول کے نتائج ہیں 'شہوت اور غضب شہوت ہر فتم کی برکاریوں کا سبب ہے 'اور غضب خونریزی اور سفاکی کا۔ اس بنا پر جب خدا نے آدم کو بیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کیا۔

ایجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفک الدما کیا تو ایسے مخص کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو خونریزی اور فساد کرے گا تو جب انسان شہوت اور غضب کے روکنے پر قادر ہو گا اور ای کا نام مبر ہے تو قوت عملی کی جس قدر خوبیاں ہیں سب خود بخود اس کو حاصل ہوں گئے۔

بہت کی آتوں سے اس کی آئید ہوتی ہے کہ نبوت کے لئے مرف انی اوصاف چوارگانہ کا پایا جانا کافی ہے مجزہ کی ضرورت نہیں چنانچہ کفار نے جب رسول اللہ صلع سے مجزات طلب کئے اور کہا کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک تم زمین سے چشمہ نہ جاری کرو تو خدا نے فرمایا قل سبحان لائیں گے جب تک تم زمین سے چشمہ نہ جاری کرو تو خدا نے فرمایا قل سبحان ربی ہل کنت الا بشرار سولا اے محمد کہ دے کہ سجان اللہ میں تو صرف آدی ہوں اور پخبر ہوں لیمنی پخبری کے لئے ان باتوں پر قاور ہونا ضروری نہیں بلکہ صرف قوت نظری اور عملی کا کمال کانی ہے۔

ای سورہ شعراء میں جب خدانے کما کہ قرآن مجید خدا کا کام ہے اور شیطان کا کلام نہیں تو ساتھ ہی ہے بھی کما کہ میں تم کو بتاؤں کہ شیطان کس کے پاس آتے ہیں۔

تنزل علی کل افاک اثیم وہ جھوٹوں اور گنگاروں کے پاس آتے ہیں بینی آگر یہ کلام شیطان کی طرف سے ہو آ قو شیطان چو نکہ جھوٹ اور بدکاری کی تعلیم دیتا ہے اس لئے ضروری تھا کہ اس کلام کا پیش کرنے والا خود بھی جھوٹا اور بدکاری کی تعلیم دیتا ہے اس لئے ضروری تھا کہ اس کلام کا پیش کرنے والا خود بھی جھوٹا اور بدکار ہوتا ہوتا ہو تا اور اس کی تعلیم دیتا جالا نکہ محمد تو ترک اور انتظاع الی اللہ کی تعلیم دیتے ہیں ہوتا اور اس کی تعلیم دیتے ہیں مول اللہ کی نبوت پر جو استدلال کیا گیا صرف اس بنا پر کہ وہ ترک

دینا اور توجہ الی اللہ کی تعلیم دیتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ نبوت کے لئے ای قدر کانی ہے معجزہ کی ضمرورت نہیں۔

کفاریہ بھی کتے تھے کہ محمد شاعر ہیں اور ہر شاعر کے پاس ایک شیطان ہو آ
ہے اس کو شاعری میں مدد دیتا ہے خدا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ شعرا ہر کو چہ میں سرمارتے پھرتے ہیں لیعنی وہ لذات دنیوی کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی ترغیب ولاتے ہیں اور رسول اللہ خدا پرسی کی تعلیم دیتے ہیں اس لئے شیطان ان کا شریک اور معین نہیں ہو سکا ان تمام آنوں سے ثابت ہوا کہ نبوت کے اثبات کا یہ طرز افضل ہے۔

فصل سوم

پنیبرکی دعوت کا۔ طریقہ نبوت کااصلی مقصد لوگوں کو دنیا سے اعراض اور عاقبت کی طرف متوجہ کرنے کی تعلیم دینا ہے لیکن چونکہ انسان کو دنیادی تعلقات سے گریز نہیں اس لئے پنیبرکو دنیوی معالمات پر بھی متوجہ ہونا پڑتا ہے ذہبی تعلیم کے متعلق جو پنیبرکا فرض ہے اس کے میمات اصول تین ہیں۔

(1) یہ بتاتا کہ عالم حادث ہے اور اس کا ایک صانع ہے جو بھشہ ہے ہو اور بھشہ رہے گا جس کو ممکنات سے کی طرح کی مشاہت نہیں جو کمال کے تمام اوساف کا جامع ہے جس کی قدرت تمام ممکنات میں ساری ہے جس کا علم تمام اشیا پر محیط ہے جو واحد اور بکتا ہے لینی نہ اس کے اجزا ہیں نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ مقابل ہے نہ اس کی بیوی ہے نہ نیچ ہیں اس کے بعد یہ بتاتا کہ عالم میں جو پکھ ہوتا ہے خدا کے تھم اور اراوہ سے ہوتا ہے او یہ کہ خدا ظلم اور جرزہ کاری سے بالکل مبرا ہے لیکن ان امور کی تعلیم کے لئے تیفیر حسب ذیل طریقے انتیار کرتا ہے۔ مبرا ہے لیکن ان امور کی تعلیم مناظرہ اور مباحثہ کے طریقہ پر نہیں دیتا کہ کھ اس طریقہ سے اعتراضات کے جواب میں طریقہ سے اعتراضات کے جواب میں طریقہ سے اعتراضات کے جواب میں

مشغول ہو تو بیہ سلسلہ برحتا جائے اور اصل مقصد رہ جائے اس لئے پیمبرولائل کو

خطابیات کے پیرا یہ میں اوا کر آ ہے جن میں ترغیب اور تربیب بھی شامل ہوتی ہے

ترغیب و ترہیب کی وجہ سے دل مرعوب ہو جاتا ہے اور چوں و چرا کی مجال نہیں

رہتی اور چونکہ نی نغبہ بھی وہ دلائل قوی ہوتے ہیں س لئے ارباب نظر کو بھی اس کے قبول سے چارہ نہیں ہو تا۔

(2) پنجبر تنزیہ محض کی تعلیم نہیں دیتا کیونکہ تنزیہ محض عام لوگوں کے خیال میں نہیں آ سکتی بلکہ وہ پہلے یہ بتا آ ہے کہ خدا ممکنات کی مشابهت سے منزہ ہے جیاکہ قرآن مجید میں ہے۔

لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر پریہ بتا آ ہے کہ فدا تمام کلوقات پر فالب ہے تمام انہی باتیں ای تک ختی ہوتی ہیں وہ عرش پر قائم ہے لیکن ان بیجیدہ عقائد کے متعلق لوگوں کو غور اور قلر سے بالکل روکتا ہے بال کوئی صاحب بصیرت ہو تو مضائقہ نمیں پر بتا تا ہے کہ انبان فاعل مخارہ جس کام کو چاہے کر مکتا ہے جس کو جاہے چھوڑ سکتا ہے کہ انبان فاعل مخارہ بھی تلقین کرتا ہے کہ مکتا ہے جس کو جاہے چھوڑ سکتا ہے نکین ای کے ساتھ یہ بھی تلقین کرتا ہے کہ گوانبان کو خدا نے ہم طرح کا اختیار دیا ہے تاہم جو پچھ ہوتا ہے خدا کے تھم سے ہوتا ہے ایک ذرہ اس کے تھم کے بغیر حرکت نمیں کر سکتا۔ یہ دونوں خیال آگر چہ بطاہر متاقض ہیں لیکن وہ ان کو ای طرح رہنے دیتا ہے اور لوگوں کو ان پر غور و فکر کے سے روکتا ہے۔

چانچ جناب رمالت پناہ نے تعلیم کا یکی طریقہ اختیار کیا اور یکی طریقہ تمام طریقوں سے بہتر ہے آپ نے سب سے پہلے خداکی تنزیہ نمایت زور کے ماتھ بیان کی اور یہ آیتیں پیش کیں واللہ الغنی وانسم الفقراء یعنی خدا ہے نیاز ہے اور تم لوگسلے نیاز ہونا ثابت ہو آ ہے کو نکہ جب غنی ہوگاتو اس کو کمی چیز کی حاجت نہ ہوگ ۔ اور جب کی چیز کی حاجت نہ ہوگ تو وہ مرکب ہوگانہ معجر ورنہ اگر مرکب یا مقیر ہوتو اس کو اجزا یا مکان کی حاجت ہوگی ہیں میں کہ مثلہ شی اس کے مثل کوئی چیز نمیں اس سے ثابت ہے کے خدا جسمانی نمیں ورنہ اجمام کے مثابہ ہو آ۔ اس کے ماتھ خدا کے وجود کو بار بار بوی ناکھ کے ماتھ عیان کیا ہے اس کے ماتھ خدا کے وجود کو بار بار بوی ناکھ کے ماتھ عیان کیا ہے اس کے ماتھ خدا نے وجود کو بار بار بوی ناکھ کے ماتھ بیان کیا ہے اس کے ماتھ خدا نے وجود کو بار بار بوی ناکھ کے ماتھ بیان کیا ہے اس کے مردری تھا کہ آگر ایسانہ کیا جا آ تو لوگ سی ہے تو مرے سے ہوگا ی جب خدا نہ جم ہے نہ کی مکان میں ہے نہ جت میں ہے تو مرے سے ہوگا ی نہیں پھر شخصرت نے یہ بیان کیا کہ خدا تمام معلومات کا عالم ہے۔

وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هوا الله یعلم ماتحمل کل اننی و ما تغیر تغیض الا رحام کیا اس سے کچھ بحث نمیں کہ علم کی یہ صفت عین ذات ہے یا غیر پر فرمایا کہ انسان فاعل ہے۔ صافع ہے فالق ہے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ فیرو شرجو پھی بوتا ہے ان دونوں باتوں میں بظاہر جو پھی بوتا ہے سب خدا کی طرف سے ہوتا ہے ان دونوں باتوں میں بظاہر جو تاتفی معلوم ہوتا ہے اس کی طرف پھی توجہ نمیں کی بلکہ صرف یہ تھم دیا کہ ان پر ایمالی ایمان لاؤ۔

دو سرا اصول انبیاء کی تعلیم کا یہ ہے کہ انسان کو تین طرح سے خداکی عبادت سرنی چاہیے۔ ول سے اعضا سے اللہ سے اللہ میں عبادت معارف اور اعتقادات ہیں و سرے نماز روزہ وغیرہ تیسرے ذکوۃ و غیرہ تیسرا اصول قیامت ادر واقعات قیامت برا کان لانا۔

يه تمن چزي انبياء كي تعليم كا اصل الاصول بي-

ممات دین کی دو قسمیں ہیں امور حند کی تحصیل' امور قبید کا ازالہ' دو سری قسم پہلی پر مقدم ہے کیونکہ ایک لوح پر اگر کوئی غلط تحریر ہو تو پہلے اس کے مناتے کی ضرورت ہوگی۔ اس بنا پر سورہ بقرہ بیں فرائض فدہی کے جو مراتب ہفت گانہ ذکور ہیں ان میں سے پہلے تقوی کا ذکر ہے۔

هدى للمنقبن كونكه القاامور قبيد ، بيخ كو كت بي الى مرات من يه ترتيب ب كه روح كا مرتبه جم ب مقدم ب او جم كا مرتبه مال ب اس ك بيليد یومنون بالغیب فرمایا کونکہ ایمان اور اعتقاد لاناروح سے متعلق ہے پھر نماز کا ذکر کیا۔ یقیمون الصلوة کیونکہ نماز جسمانی اعمال میں داخل ہے پھر ذکوة کابیان کیا۔

وممارزقنهم ینفقون کوتکہ ذکوۃ بال ہے متعلق ہے یہ چاروں دن امور المیات ہے متعلق سے ان کا بیان ہو چکا تو نبوت کے متعلقات بیان کیے چنانچہ فرمایا۔ والدین یومنون بما انزل الیک اس میں آنخضرت پر ایمان لانے کا ذکر ہے " پجر فرمایا و ما انزل من قبلک یعنی انبیائے سابقین پر ایمان لانا بھی مشروط ہے۔ جب المیات اور نبوات کا بیان ہو چکا اور ماضی حال مستنبل تیوں زمانہ کے متعلق جو فرائن میں ان کی تفصیل ہو چکی تو فرمایا لولیک علی ہدی من ربھہ واولیک المیاب ہیں فرائض ہیں ان کی تفصیل ہو چکی تو فرمایا لولیک علی ہدی من ربھہ واولیک ہم مقصد یہ کہ جب تک آدی ونیا میں ہے مسافر ہے اور مسافر کے لئے ضروری ہے کہ راستہ کے علمات اور حالات معلوم ہوں " اس بنا پر ان لوگوں کی شان میں جو فرائن ندکورہ پر کاربند ہیں فرمایا کہ یہ لوگ راستہ ہے واقف ہیں اور یکی لوگ مرنے کے بعد کامیاب بھی ہوں گے بینی منزل مقصود تک پنج جا کمیں گے۔ اس تقریر کرنے کے بعد امام صاحب کتے ہیں کہ وعوت اسلام کا یہ طریقہ بمترین طریق ہے اور اگر میں شریعت اسلام کے نکات اور لطاکف کی تفصیل بیان کروں تو ایک وفتر ہو جائے میں شریعت اسلام کے نکات اور لطاکف کی تفصیل بیان کروں تو ایک وفتر ہو جائے گااس لئے اختصار پر قاعت کر تا ہوں۔

## فصل چہارم

اس امر کے بیان میں کہ آنخضرت افضل الانبیاء ہیں۔ اوپر بیان ہو چکا کہ بغیر وہ ہو تا ہے جو نفوس انسانی کا علاج کرتا ہے 'اس بنا پر جس مخض میں بیہ وصف زیادہ کمال کے ساتھ پایا جائے گا'ای قدر وہ پغیبری میں بھی کامل ہو گا'اب انبیائے سابقین کے حالات پر غور کرو' حضرت موسی علیہ السلام کی تعلیم کا اثر بنو اسرائیل تک محدود رہا۔ حضرت عینی علیہ السلام کی تعلیم قریبا بالکل بے اثر رہی جو لوگ آج عیسائیت کے مدی ہیں وہ تعلیم شین کے قائل ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ حضرت عینی نے میسائیت کے مدی ہیں وہ تعلیم نہیں دی تھی۔ اس بنا پر جو لوگ عیسائی کملاتے ہیں وہ بھی شین کی تعلیم نہیں دی تھی۔ اس بنا پر جو لوگ عیسائی کملاتے ہیں وہ بھی

ورحقیقت عیسائی نهیس \_ اب رسول الله کی نبوت پر غور کرو-

آخضرت سے پہلے تمام عالم گراہی میں جالا تھا' بت پرست پھر پوجے تھے'
ہود خداکو مجسم مانتے تھے جوی دو خدا مانتے تھے اور ماؤں بیٹیوں سے نکاح کرتے
تھے' عیسائی تشکیت کے قائل تھے' صائبین سارہ پرست تھے' اس لحاظ سے تمام
عالم گراہ اور برگشتہ تھا' آخضرت کا پیدا ہونا تھا کہ تمام ادیان باطلہ غبار بن کراڑ سے
گئے اور آفاب توحید کی روشنی تمام دنیا میں پھیل گئے۔ اس سے علانیہ طابت ہے کہ
آخضرت کی دعوت اور ہدایت کا اثر تمام انبیائے سابقین سے بڑھ کر تھا' اس لئے
آپ نبوت کے اعتبار سے تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ آخضرت کے افضل
الانبیاء ہونے کی بید ولیل لمبی ولیل ہے یعنی پہلے نبوت کی حقیقت بیان کی گئی پھر بیہ
طابت کیا گیا کہ بید وصف جس کمال نے درجہ پر آپ کی ذات میں تھا اور کسی پینبر

فصل پنجم

اس بیان میں کہ نبوت کی صحت پر اس طریقہ سے استدلال کرنا زیادہ قوی ہے ہہ نبست اس کے کہ معجزات سے استدلال کیا جائے۔

معجزہ سے نبوت پر استدلال کرنا برہان انی ہے یعنی اثر سے موٹر پر استدلال کرنا ہے اور جو طریقہ ہم نے ابھی بیان کیا یہ برہان کمی ہے جس سے اصل نبوت کی حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے اس استدلال کا ماحصل یہ ہے کہ آنخضرت امراض روحانی کے طبیب ہیں اور امراض روحانی کے طبیب ہی کو پیفیر کہتے ہیں۔

اس تقریر نے یہ بھی واضح ہوگا کہ آنخضرت کامنطق و فلفہ و ہندسہ وطب وغیرہ سے واقف ہونا ضروری نہیں بلکہ یہ چیزیں استفراق اور توجہ الی اللہ میں ظلل انداز ہوتی ہیں اس تقریر سے آہ تمام اعتراضات ہو نبوت پروار ہوتے ہیں اور جن کا ذکر اوپر گزر چکا خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ مثلا یہ اعتراض کہ ہم پنجبر انبیائے سابقین کی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے اور یہ بالکل لغوبات ہے اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کے ووجھے ہیں عقلی اور وضعی عقلی میں شخ نہیں ہوتا کیونکہ وہ مرف خداکی تقدیس اور ظن اللہ کی خرخواہی کا نام ہے اور یہ شخ کے قابل نہیں ای بنا پر قرآن

مجيد ميں آيا ہے كه

تعالواالى كلمته سواء بيننا وبينكم الانعبد الاالله آؤنهم تم ايك الي بات ر ۔ منفق ہو جائیں جو ہم دونوں کے نزدیک مسلم ہے وہ بیر کہ خدا کے سوا اور کسی کو نہ

شربیت کا دو سراحصہ لینی احکام اور قانون سے البتہ شنخ کے قابل ہے اور اس میں مصلحت میہ ہے کہ انسان جب تمی کو ایک مدت سے کر تا آتا ہے تو پھراس میں اثر باقی نہیں رہتا وہ اس کام کو بربنائے عادت کرنے لگتا ہے' نہ بربتائے رغبت و شوق' اس س لئے شخ کے ذریعہ ہے ایک جدت آ جاتی ہے لوگ اس کام کو شوق اور رغبت سے کرنے لکتے ہیں باتی یہ اعتراض کہ شریعتوں میں جو تھوڑا اول بدل ہو تا ہے۔ اس کے لئے قتل اور خونریزی کا جائز رکھنا ببندیدہ نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جزئیات میں اگر ایبا نہ کیا جائے تو کلیات بھی لوگ نہ مانیں گے (لیکن میرے نزدیک شریعت اسلامی میں حفاظت خود اختیاری کے سواکسی حالت میں قل اور خونریزی کی اجازت ہی نہیں شبلی نعمانی)

سب سے اخپراعتراض میہ تھا کہ قرآن مجید میں تثبیہ کے الفاظ بہت وارد ہیں جن سے خدا کا جسمانی اور مکانی ہونا ثابت ہو آ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تنزیہ محض عام لوگوں کے خیال میں آہی نہیں سکتی تھی اس لئے بین بین کا طریقہ اختیار کیا سخميا-

<sup>1۔</sup> امام رازی کی بیہ تقریرِ اگر چہ بظاہر نمایت لغو اور دوراز کار معلوم ہوتی ہے ' وہ ایسی تعلیم ی عرگی ثابت کرتے ہیں جو بالکل متناقض اور ضدیک وگر ہے باتی یہ تھم کہ اس تناقض بر غور نہ کرو کماں تک تغیل کے قابل ہے ' غور اور فکر سے باز رہنا انسان کی اختیاری چیز نسیس کیکن حقیقت سے کہ امام رازی نے انسان کی فطرت کو خوب سمجھا ہے ، خود دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لا کوں آدمی خدا کی نبت یہ تعلیم کرتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں کا خالق ہے کوئی چیزاس کے تھم اور مرضی کے بغیر وجود میں نہیں آئتی' ایک پھ اس کے اشارہ کے بغیر بل نہیں سکا۔ باوجود اس کے یہ بھی مائتے ہیں کہ خدا عادل ہے۔ منصف ہے، رحیم ہے، فیاض ہے، تو جب

#### 435

ایے مناقض خیالوں کو لوگ تعلیم کرتے ہیں اور ان کو خیال تک نہیں آیا کہ یہ دونوں اعتقاد باہم مناقض ہیں تو اگر اس کی تعلیم دی جائے تو کیا اعتراض کی بات ہے اس میں بھی شبہ نہیں کہ اس سکلہ میں ایک خاص بہلو اختیار کرنے سے یا جریہ محض ہو جاتا ہے یا خدا کی عظمت شان کا پورا اثر اس کے دل پر نہیں رہتا اس لئے یہ بی جامع الاغداد طریقہ فطرت انبانی کے مناسب ہے۔ لیکن میرے دل سے پوچھو تو میں انبان کو فاع باختیار مانتا ہوں اور اس سے خدا کی عظمت و شان میں کچھ فرق نہیں آیا۔

# معارج القدس کی عبارت مذکورہ بالا کا ماحصل نبوت اور رسالت

اس مئلہ میں امور ذیل سے بحث ہے۔ 1- کیا نبوت کی حد اور حقیقت بیان کی جائلتی ہے؟

2- نبوت كوئى اكتسابي چيزے يا الهامى؟

3- نبوت براستدلال

4- نبوت تے خواص جن کو معجزات کتے ہیں-

5- تبليغ نبوت كى كيفيت-

تىلى بحث

نبوت کے مفہوم سمجھنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس کی حد آم بیان کی جائے سینکڑوں بڑاروں چزیں ہیں جن کی جنس و فصل 'صادر حقیقت ہم کو معلوم ہوا نہیں باوجود اس کے ہم اس کے منہوم کو سمجھتے اور جانئے ہیں 'اس سے معلوم ہوا کہ کسی شے کا جاننا' حد آم یا جنس و فصل کے جانئے پر موقوف نہیں 'عقل' روح اور غیر مادی اشیاء کا تصور ہم کرتے ہیں اور ان کی حقیقت کو بالکل نہیں جانئے فرض کرو کوئی مخص اگر خود کسی بغیبر سے نبوت کی ماہیت اور اس کی جنس و فصل پوچھتا تو کیا پغیبر نبوت کی ماہیت اور اس کی جنس و فصل کو چھتا تو کیا پغیبر نبوت کی حد آم نہ جائے وہ ایمان کر آتو اس مخص کو یہ حق ہو آگہ جب تک پغیبر نبوت کی حد آم نہ جائے وہ ایمان نہ لائے۔

نبوت ایک وصف ہے جو انسانیت سے بالاتر ہے جس طرح انسانیت حیوانیت سے بالاتر ہے انسان حیوانات کو مخرکر تا ہے 'کیکن حیوانات سے عذر نہیں پیش کر کئے کہ جب تک ہم کو انسان کی حقیقت اور ماہیت نہ بتائی جائے ہم انسان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ عام انسان او پنجبر میں بھی ہی نبست ہے \_ فرعون نے حضرت موی سے بار بار خداکی ماہیت اور حقیقت ہوچھی لیکن حضرت موی نے حقیقت کچھ نہیں بتائی بلکہ صرف اس کی قدرت کے آثار بتائے جس کی وجہ سے تھی کہ خداکی صدو حقیقت بتائی نہیں جاگئی اور خدا پر ایمان لانے کے لئے حدو حقیقت کا معلوم مونا ضروری نہیں۔

دو سری بحث

نبوت كوئى اكتابى چيز نهيں ' بلك خدا جس مخص ميں يہ قابليت بداكر آئب وى نبى ہو آئے قرآن مجيد ميں ہے الله بعلم حيث يجعل رسالنه نيني خداى جانا ہے بيفبر كے لئے كس كو انتخاب كرے البتہ رياضت ' فكر ' مجابدہ لوازم نبوت ہيں جن كى وجہ سے نبى وحى كے قابل ہو آئے ' اس كى يہ مثال ہے كہ انسان كا انسان ہوناكوئى اكتبابى چيز نبيں ' بااس ہمہ انسان سے جو افعال سرزد ہوتے ہيں ' ان ميں كسب اور مجابدہ كو دخل ہو آئے اس طرح نبوت كوئى اكتبابى چيز نبيں ليكن نبى عبادت ار مجابدہ كر آئے ہے اس بر نبوت كے آثار مرتب ہوتے ہيں اس بنا بر مجادت ار مجابدہ كر آئے ہے كہ آپ كے باؤل پر ورم آجا آتھا۔

نی فطر آ" معتدل مزاج اور پاکیزہ صورت ہو آ ہے 'اس کی اٹھان اور تربیت عمرہ ہوتی ہے اس میں شریفانہ اخلاق پائے جاتے ہیں' اس کے چرہ ہے نور شہریات ہوتی ہے۔ حلم' و قار' تواضع' راست گوئی' ویانت داری' اس کی فطرت ہوتی ہے دہ ہر قیم کی رذا کل اور دنی باتوں سے بری ہو آ ہے عنو' احسان صلہ' رحم' حفظ و غیب' حسن جوار' اعانت مظلوم' یہ تمام اوصاف اس میں بالطبع پائے جاتے ہیں وہ بالطبع انہی باتوں کو بیند اور بری باتوں سے نفرت کر آ ہے' وہ مغرور' جابر' درشت خوادر کج علق نہیں ہو آ۔ چپ رہتا ہے تو لوگوں پر اس کا رعب چھا جا آ ہے' بات کر آ ہے تو اس پر کوئی گرفت نہیں کر سکا' اس کی حرکت و سکون دونوں میں شجیدگی پائی جاتی ہے۔ تمام لوگ طوعا" اور کرہا" اس کے سامنے سرجھکا دیتے ہیں۔ شجیدگی پائی جاتی ہے۔ تمام لوگ طوعا" اور کرہا" اس کے سامنے سرجھکا دیتے ہیں۔ تعییری بحث

نبوت کا جُوت = نبوت کے جُوت کے دو طریقے ہیں اجمالی و تفصیلی چنانچہ ہم دونوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں ' یہ امریدی ہے کہ انسان کو جو چیز تمام حوانات سے الگ کرتی ہے وہ نفس ناطقہ ہے ہی چیز ہے جس کی بدولت انسان حوانات سے فاکن ہے ' ان کو مُحرِّ کرتا ہے ' ان پر ہر طرح کا تصرف کرتا ہے ای طرح انبیاء میں ایک خاص عقل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تمام انسانوں سے ممتاز نظر آتے ہیں تمام انسان ان کے محکوم اور تحت العرف ہوتے ہیں اور جس طرح انسان کے افعال اور حرکات حوانات کے لئے مجرہ ہیں یعنی حیوان کبھی انسان کی قوت قکری اور عقلی کا ہمسر نہیں ہو سکا۔ اس طرح انبیاء سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں ہ عام انسانوں کے لئے مجرہ ہوتے ہیں یعنی اور لوگوں سے وہ افعال سرزد ہوتے ہیں ہ عام انسانوں کے لئے مجرہ ہوتے ہیں یعنی اور لوگوں سے وہ افعال سرزد نہیں ہو سکتے۔ حس طرح نبی کی عقل اوروں سے ممتاز ہوتی ہے ای طرح اس کا نفس اس کی طبیعت اس کا مزاج بھی تمام لوگوں سے ممتاز اور نفوس مکلی کے مشابہ ہوتا ہے۔

جس طرح ہر جیوان انسان نہیں ہو سکتا' ای طرح ہر آدمی نبی نہیں ہو سکتا' فدا ہی جانتا ہے کہ کس مخص میں نبی ہونے کی قابلیت ہے اور کس میں نہیں فدا جس مخص کو نبوت کے لئے منخب کرتا ہے اس کی عقل اس کی طبیعت اس کا مزاج بھی فتخب ہوتا ہے لیعن اور لوگول کی عقل مزاج اور طبیعت سے اس کو پچھ نبیت نہیں ہوتی 'وہ صور تا" انسانوں کے مشابہ ہوتا ہے۔ لیکن معنا" سب سے الگ ہوتا ہے و بشر ہوتا ہے لیکن اس کی بشریت وحی کے قابل ہوتی ہے قرآن مجید کی اس ہے و بشر ہوتا ہے لیکن اس کی بشریت وحی کے قابل ہوتی ہے قرآن مجید کی اس آیت میں قبل انسانا بشر مشلکم ہو حسی الی اننی دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے تفصیلی ہوت کے تین طریقے ہیں۔

#### پهلا طريقته

انسان میں تین قتم کی قوتیں پائی جاتی ہیں فکری ولی عملی ان قوتوں سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں وہ اجھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ان دو متضاد حالتوں کے لحاظ سے ہرایک کا الگ نام ہو تا ہے فکر کو حق و باطل سے موسوم کرتے ہیں قول کو صادق و کاذب کہتے ہیں عمل کو خیرو شرسے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ امر ظاہر ہے کہ تمام افعال قابل عمل نہیں ہیں اور نہ سب قابل ترک بلکہ بعض قابل عمل ہیں اور بعض قابل ترک۔

اب سوال یہ پدا ہو تا ہے کہ قابل عمل اور قابل ترک کی تمیز ہر فخض کر سکتا ہے یا کوئی نہیں کر سکتا یا بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو ان حدود کو متعین کر سکتا ہیں کہ فلاح نہیں کی لوگ پینجبر اور بانی شریعت ہوتے ہیں۔ شریعت ہوتے ہیں۔

#### دو سرا طریقه

یہ امر ظاہر ہے کہ انسان کی بقا آپس کی اعانت اور اجماع کے بغیر نہیں ہو کئے۔ اگر یہ آپس میں تعاون اور تعاضد نہ ہو تو نہ انسان کا کوئی فرد باتی رہ سکتا ہے نہ اس کی نوع نہ اس کا مال نہ اس کی عزت اس اجماع اور تعاون کے جو اصول اور آئین ہیں اننی کو شریعت کہتے ہیں اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ انسان کی بقائے نوع اور بقائے جان و مال کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے تعاون اور تمانع تعاون میا کرتا ہے ذریعہ سے انسان اپی خوراک لباس اور مسکن اور دیگر ضروریات میا کرتا ہے اور تمانع کے ذریعہ سے اس کی جان مال اولاد خطرات سے محفوظ رہتی ہے لیکن اس اور تمانع کا کوئی باقاعدہ ضابطہ اور دستور العل ہوتا چاہیے۔

یہ ظاہر ہے کہ ہر قبنی ایا وستور العل اور ضابطہ نمیں بنا سکنا جو تمام بی لوع انسان کے مناسب حال اور ہر ہر فخص کی ضروریات کا کفیل ہو' ایبا ضابطہ مرق وہ فہنم وضع کر سکنا ہے۔ جس کو قوت قدسیہ حاصل ہو' جس کو ان روحانیات سے فیض کم نیجا ہو جن کے ہاتھ میں نظام عالم کی باگ ہے یہ فخص رموز جہب سے آگاہ ہو تا ہے۔ ہر بات میں حق کا پیرو ہو تا ہے' ہر فخص سے اس کی سمجھ کے موافق خطاب کرتا ہے' لوگوں کو ان کی استطاعت کے موافق احکام کی تکلیف ویتا ہے' ہی فخص بخیبراور رسول ہو تا ہے۔

### تبيرا لمريقه

اس طریقہ کے سمجھنے کے لئے مقدمات ذمل ذہن نشین رکھنے چاہئیں۔ 1- چونکہ ممکن کا وجود عدم برابر ہے اس لئے ممکن کے وجود میں آنے کے لئے مرجج کا ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے وجود کو عدم پر ترجیح ہو یمی مرجج ممکن کی علت ہوتا ہے۔

2- ہر ہم کی حرکات کے لئے ایک محرک کی ضرورت ہوتی ہے جو حرکت کی تجدید کرتا رہتا ہے حرکات کی بھی دو قسمیں ہیں 'طبعی اورارادی' ارادی حرکت کے لئے ضرور ہے کہ اس کے محرک میں ارادہ اور اختیار بایا جائے۔ ارادی حرکت کی بھی دو قسمیں ہیں خیرو شر۔ پہلی ہم کے لئے ضرور ہے کہ اس کا محرک صاحب عمل و تدبیر ہو اس بنا پر خدا نے فرمایا ہے ولوحی فی کل سماء امر ھالیمیٰ خدا نے ہر آسان میں بذریعہ وحی کے اپنا تھم بھیجا۔

3- جس طرح انسانی حرکات کو آرادہ اور اختیار کی حاجت ہے لینی ارادہ اور اختیار کے بغیروہ وقوع میں نہیں آسکتیں ای طرح ان حرکات کو ایک ایسے رہنما کی بھی منرورت ہے جو تھیک راستہ بتائے آکہ وہ حق کو باطل سے بچ کر جھوٹ سے خیر کو مشرے تمنز کر سکے۔

4- خدائے تھم دو قتم کے ہیں تدبیری اور تکلیفی پہلا تھم تمام نظام عالم میں جاری ہے جس کی بنا پر تمام عالم میں تدبیر اور نظام کا سلسلہ نظر آیا ہے قرآن مجید میں ہے۔

والشمس والقمر والنجوم مسخرات پامره الاله الخلق والا مر آنآب چاند متارے سب اس كے حكم كے آبعد اربين ال خلق اور لردونوں خدا ہى كے لئے بيں۔

تكليفي كم مرف انان كے لئے ب چنانچہ قرآن ميں ہے۔

بایهاالناس اعبدواربکم الذی خلقکم اے لوگو! خداکی عبادت کروجس نے تم کویداکیا۔

مقدمات نہ کورہ بالا سے ثابت ہوا کہ انسان کے تمام حرکات ممکن ہیں اس لئے مرقج کی ضرورت ہے اختیاری ہیں اس لئے عقل کی ضرورت ہے متحمل الخیر والشربین اس لئے رہنما کی ضرورت ہے اسی رہنما کا نام پنجبرہ نظام عالم میں خدا کا جو دائری عم جو نافذ ہے ملائکہ کے ذریعہ سے ہے اس قیاس پر انسانوں پر خدا کا جو تکلیفی علم نافذ ہے وہ بھی کسی کے ذریعہ سے ہو گا اس کا نام پنجبرہ ہے۔ باتی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امرونسی ترغیب و ترتیب تنبیہہ و تمدید' انبیاء خود اپن جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امرونسی ترغیب و ترتیب تنبیہہ و تمدید' انبیاء خود اپن نبیہہ و تمدید' انبیاء خود اپن نبیہہ و تبدید ہیں۔ بہت میازا سے تو یہ لوگ انبیاء کو (نعوذ باللہ) کا ذب اور خائن قرار ویتے ہیں۔ بہت یہ یہ مسلم ہے کہ خدا تمام عالم کا بادشاہ ہے اور بادشاہ عوما" امرونسی' تنبیہہ و تمدید ترغیب و تربیب کرتے ہیں تو خدا سے یہ امور کیوں بعید ہیں۔

#### نبوت کے خواص

نبوت کے تین خاصے ہیں ایک قوت تخیل سے متعلق ہے دو سرا قوت نظری سے تیبرا قوت عملی سے بہلی خاصیت کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

امام غزائی نے یہاں یو نانی فلفہ کا ایک مئلہ بیان کیا ہے اور اس کو بہت پھیلا کر لکھا ہے۔ لیکن وہ مئلہ نمایت لغو اور ممل ہے اور اس کی دلیل اس سے زیادہ مممل اس کا فلاصہ بیہ ہے کہ یو نانیوں کے نزدیک افلاک ذی روح ہیں اور تمام کلیات و جزئیات کی صور ملیہ ان کے نفس میں مرسم ہیں اس بنا پر وہ عالم جزئیات و کلیات ہیں انسان کو جو علم ہو تا ہے وہ اس وجہ سے ہو تا ہے کہ صور ملیہ جو افلاک کے نفوس اور جواہر مجروہ میں مرتبم ہیں وہی انسان کے نفس ناطقہ میں مرتبم ہو جاتے ہیں کیونکہ نفس ناطقہ جی نفوس افلاک سے اتصال ہو تا ہے لیکن امام صاحب کا اصلی استدلال اس مئلہ کے نفوس اور قوت مغیل کے استدلال کرتے ہیں اور قوت مغیل کے وجود سے کسی کو انکار نہیں ہے۔

قوت معید میں جو اشیاء کی صورتوں کے مرتبے ہونے کی قابلیت ہے وہ مخلف المدراج ہے بعض میں کرور اور مخلف المدراج ہے بعض میں آدمیوں میں سے قابلیت قوی ہوتی ہے تو محسوسات سے فارغ ہونے بعض میں بالکل ندارو وقوت معید جب قوی ہوتی ہے تو محسوسات سے فارغ ہونے کے ساتھ ہی فورا اس میں صور تمیں مرتبے ہوئی شروع ہوتی ہیں قوت معید کا آئیک

یہ قوت عضوں میں اس قدر مشکم اور قوی ہوتی ہے کہ جو صورت خیال میں آتی ہے وہ قائم رہتی ہے اور اس سے ہٹ کر دو سری صور توں کی طرف نتقل نمیں ہوتی' اس قتم کی قوت سے جو خواب نظر آتا ہے وہ مخاج تعبیر نہیں ہوتا۔

قوت مقیلہ عموا" اس وقت کام کرتی ہے جب ظاہری حواس بیکار ہوتے ہیں۔ اس بنا پر نیند کی حالت میں یہ قوت زیادہ تر کام کرتی ہے کیونکہ اس وقت حواس ظاہری معطل رہتے ہیں لیکن بعض آدمیوں میں یہ قوت اس قدر قوی ہوتی ہے کہ حواس ظاہری کے بحال رہنے کی حالت میں بھی وہ اپنا کام کرتی ہے اور اس لئے بیداری میں بھی ان کو وہ باتیں نظر آتی ہیں جو اور لوگوں کو خواب کی حالت میں نظر آتی ہیں جو اور لوگوں کو خواب کی حالت میں نظر آتی ہیں۔

قوت معید کو جو صور تیں نظر آتی ہیں بھی وہ ان میں تصرف کر کے حس مشترک کے حوالہ کرتی ہے اس صورت میں انسان عجیب و غریب خدائی صور تیں اور آوازیں مشاہرہ کرتا اور سنتا ہے یہ صور تیں اور آوازیں بالکل محسوسات کے مثل ہوتی ہیں یہ نبوت کا ادنی درجہ ہے اس سے ترتی ہو کریہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ قوت متحید ان صور توں میں کسی قشم کا تصرف نہیں کرتی اور بعینہ وہی صور تیں

حس مشترك مين آتي ہيں۔

اس سے بردھ کریہ کہ قوت عقلی اور عملی ایک ساتھ کام کرتی ہیں اور یہ درجہ نبوت کا وہ درجہ ہو قوت عقلی عملی اور خیالی تیوں کا جامع ہے قرآن مجید کے قسوں پر خیال کرو کس طرح ایک ایک جزئی واقعہ بیان کیا ہے۔ گویا تمام واقعات آنخفرت کے آنکھوں کے سامنے تھے اور یہ تمام واقعات بالکل تج ہیں۔ یہ امر کہ جو صور تمیں قوت مقیلہ میں مرتبم ہوتی ہیں وہ حس مشترک میں آ کہ آنکھوں سے نظر آنے لگتی ہیں اس سے کوئی فیض انکار نہیں کر سکا۔ مجانین کو دیکھو' وہ جو کچھ تخیل کرتے ہیں' ان کو آنکھوں سے نظر آنے لگتا ہے اصل یہ ہے دیکھو وہ جو کچھ تخیل کرتے ہیں' ان کو آنکھوں سے نظر آنے لگتا ہے اصل یہ ہے کہ قوت مقیلہ عقل اور حس دو قوتوں کے در میان میں واقع ہے حس قوت مقیلہ کے در میان میں واقع ہے حس قوت مقیلہ کے مقوت مقیلہ کو تا ہے ہیں۔

کے مامنے محسوس صور تیں بیش کر کے اس کو اپی طرف کھینچی رہی ہے عقل کا یہ کام ہے کہ قوت معید کو غلط تعیلات سے روکتی ہے ان دونوں قوتوں کی کشکش اور مزاحمت میں قوت معید آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے مثلا" جب قوت حیہ کا بار اس پر نہیں پڑتا تو وہ عقل پر غالب آکر اپنے خاص کام میں مشغول ہوتی ہے۔

یعنی ضورتوں کو اصلی صورت میں حس مشترک کے حوالہ کرتی ہے، نیند میں کی کیفیت ہوتی ہے۔ یا مثلا جب عقل کی حکومت سے اس کو نجات ملتی ہے تو قوت سے بر غالب آکر خیالی صورتوں کو اس طرح حس مشترک میں بھیجتی ہے کہ وہ آئے کھوں سے نظر آنے لگتی ہیں۔ چنانچہ جنون اور خوف کی حالت میں ایبا ہی ہوتا ہے۔ ای بنا پر ان حالتوں میں مخالفین کو وحشت ناک صورتیں نظر آتی ہیں۔

ای بنا پر واقعات غیب کی خرجو لوگ دیتے ہیں ای حالت میں دیتے ہیں جب ان کے قوائے حد باطل ہو جاتے ہیں اور ان پر صرح یا عثی طاری ہوتی ہے۔ کبھی ایما ہو تا ہے کہ قوت مقیلہ زیادہ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہا اس صورت میں وہ محسوسات کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہے اور اس وجہ سے نفس ناطقہ سے اتصال ہوتا ہے اور صور مجردہ کو وہ مشاہدہ کرتی ہے کائن جو واقعات آئندہ کی میشن گوئیاں کرتے ہیں ای حالت میں کرتے ہیں۔ یہاں یہ اعتراض پیدا ہوگا کہ جب مجانین کائن آسیب زدہ بھی واقعات آئندہ کی حیشن گوئی کر سکتے ہیں تو نبوت کو جب مجانین کائن آسیب زدہ بھی واقعات آئندہ کی حیشن گوئی کر سکتے ہیں تو نبوت کو کیا ترجیح ہوئی۔

اس کا جواب ہے ہے کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ تخیل کے مراتب مخلف اور ضدیک دیگر ہیں یمال تک کہ بعض حکما کا قول ہے کہ تخیل کا اعلیٰ درجہ ہے ہے کہ روح کو اس نفس سے اتصال ہو جائے جو فلک قمر کی مدیر اور رواہب الصور ہے اور تمام وہ صور تمیں اس میں مرتبم ہو سکیں جو نفس فلکی میں مرتبم ہیں (یہ وہی ارسطو کا خیال ہے کہ افلاک صاحب اور اک ہیں اور جو صور علمہ ان میں مرتبم ہیں وہ سب انسان کے نفس ناطقہ میں بھی مرتبم ہو سکتے ہیں یہ تخیل کا اعلی درجہ ہیں وہ سب انسان کے نفس ناطقہ میں بھی مرتبم ہو سکتے ہیں یہ تخیل کا اعلی درجہ

تخیل کا ادنی درجہ حیوانات میں پایا جاتا ہے اور بعض حیوانات میں مطلقا" ہے قوت نہیں ہوتی یہ اختلاف اس قوت وضعف کی بنا پر تھا۔ بنائیں اور تضاد کا اختلاف اس طرح ہوتا ہے کہ بعض تعیلات سے اور صحح ہوتے ہیں اور ان کا مخرج نفوس مقدسہ ہوتے ہیں بعض بالکل جھوٹے اور فتنہ انگیز اور ان کا مخرج نفوس خبیثہ ہوتے ہیں بعض دونوں کے بین بین۔ یہ بات بھی یماں جنانے کے قامل ہے کہ عمل خیال اور حس کے مختلف اقسام ہیں عمل محض جس میں مطلق خیال کی آمیزش نہیں خیال اور حس کے مختلف اقسام ہیں عمل محض جس میں مطلق خیال کی آمیزش نہیں

خیال مخض جس میں عقل کا لگاؤ نہیں 'عقل جو بالکل خیال ہے 'خیال جو باکل عقس ہے۔ حس جو خیال ہو تا ہے۔ ہما ہوتی ہے۔ خیال جو حس سے پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح بعض علم بالکل ظن کے مثابہ ہوتے ہیں اور بعض علم بالکل ظن کے مثابہ ہوتے ہیں اور بعض علم بالکل عن کم کے جم بیا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں وانا طننا ان لن نعجر کمه فی بایہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں وانا طننا ان لن نعجر کمه فی الرض دو سری قتم کے علن کا ذکر ہے۔

رس رس بر می جن کا جمال ذکر آیا ہے ظن کے لفظ سے آیا ہے اس سے علی ہوتا ہے کہ ان کا وجود اور ان کا تصور خیالی ہے اور ان کی صور نمیں صرف خیال کو نظر آ سی ہیں اور چو نکہ خیال حس اور عمل کے درمیان میں ہے اس لئے جو چر خیالی ہوگی وہ جسمانی اور روحانی کے بین بین ہوگی جسے اجند اور شیاطین اور جو چر وسط میں ہوتی ہے وہ یا تو طرفین سے مرکب ہوتی ہے یا دونوں سے الگ ہوتی

### نبوت کی دو سری خاصیت

یہ خاصیت قوت نظری کی آبع ہے۔

اشیائے مجبولہ کے آدراک کا یہ طریقہ ہے کہ چند معلوم باتوں کو تر تیب
دیتے ہیں اس تر تیب سے ایک مجبول بات معلوم ہوتی ہے مثلا ہم کو معلوم تھا کہ علی تغیر ہوتا رہتا ہے وہ فانی عالم میں تغیر ہوتا رہتا ہے یہ بھی معلوم تھا کہ جس چیز میں تغیر ہوتا رہتا ہے وہ فانی ہے ان دونوں مقدمات کو جب اس طرح تر تیب دیا کہ عالم متغیر ہے اور جو متغیر ہو فانی ہے یہ نتیجہ ہم کو پہلے معلوم نہ تھا لیکن جن مقدمات کی ترتیب سے معلوم ہوا وہ پہلے سے معلوم سے ان مقدمات کو صغری اور کبری کئے ہیں اور جو جزء دونوں مقدموں میں مشترک ہوتا ہے اس کو حد اوسط کیتے ہیں۔

ائیائے مجبولہ کا علم دو طریقہ سے ہوتا ہے فکر اور حدی فکر آپیں مقدات معلومہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے حد اوسط کو تلاش کرتا ہے سب کو طاکر ترتیب بے بتیجہ حاصل ہوتا ہے حدی میں دفعتہ تمام مقدات ذائن میں آبی ہوتا ہے۔ ترتیب سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے حدی میں آبی ہو ایا ہو جاتا ہے ممکن فران میں آبی ہو لیکن یہ حرکت اس قدر ہے کہ اس حالت میں ہمی حرکت فکری وقوع میں آبی ہو لیکن یہ حرکت اس قدر طلا اور فیرنمایاں ہوتی ہے کہ زبن اس کو مطلق محسوس نہیں کرتا حدی میں کم و کیف دونوں اعتبار سے اختلاف مراتب ہوتا ہے بعض آدمیوں کو اکثر حدی ہوتا ہے بعض آدمیوں کو اکثر حدی ہوتا ہے بعض آدمیوں کو نمایت جلد ہوتا ہے بعن ذرا سا غور کرنے سے فورا مقدات نمان میں آ جاتے ہیں اور ساتھ ہی نتیجہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے حدی کے مراتب فرائن میں آ جاتے ہیں اور ساتھ ہی نتیجہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے حدی کے مراتب

ہت مخلف ہیں بعض ایسے کو دن ہوتے ہیں کہ سینکڑوں دفعہ غور کرنے سے بھی ان کا ذہن متبعہ کی طرف خفل نہیں ہو آ' بعض کا ذہن جلدی سے خفل ہو آ ہے بعض کا اس سے بھی زیادہ دہداالی غیر للنہایہ حدس کا جو سب سے انتہائی درجہ ہے وہ نبوت کا خاصہ ہے نبی کو جو اشیاء کا علم ہو آ ہے مقدمات کی ترتیب اور استنباط سے نہیں ہو آ بلکہ خود بخود د فعتہ "اس کے دل میں القاہو جا آ ہے۔

یاں یہ اعزاض وارد ہوتا ہے کہ یہ قوت نمی کے سوا اور لوگوں میں بھی ہوتی ہے جو فض کی فن کا ماہر ہوتا ہے اس فن کے متعلق اکثر امور دفتہ "اس کے زہن میں آ جاتے ہیں' قو نبی کو ترجع کیا ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ طابت ہو چکا کہ اس قوت میں اختلاف مدارج ہے تو نبوت کا خاصہ وہ حدی ہے جو ان مدارج کی اخر انتنا ہے نبوت کا تیمرا خاصہ یہ امر بدیمہ طابت ہے کہ خیال اور تصور کا اثر جم پر پرتا ہے انسان پر جب خوف طاری ہوتا ہے تو جم پر ایک خاص حالت طاری ہوتا ہے تو جم پر ایک خاص حالت طاری ہوتی ہے خصہ کی حالت میں دو سرا اثر ہوتا ہے ایک محبوب صورت کا خابت ہوتا ہے کہ نوائے نفسانی جم پر اثر کرتے ہیں اب جس طرح نفس کا اثر اپنے خاب جم پر ہوتا ہے کہ نوائے نفسانی جم پر اثر کرتے ہیں اب جس طرح نفس کا اثر اپنے جم پر ہوتا ہے مکن ہے کہ بعض نفوس ایسے قوی ہوں کہ ان کا اثر صرف ان کے جم پر محدود نہ ہو بلکہ اور اجمام پر بھی اثر کریں جس سے تیمرد یا تحریک یا سکون یا جم پر محدود نہ ہو بلکہ اور اجمام پر بھی اثر کریں جس سے تیمرد یا تحریک یا سکون یا خاب یا جہم ہو کہ بادل پیدا ہو جا کیں یا زائرلہ آ جائے یا چشمہ جاری ہو جائے۔

اس نتم کی قوت جن نفوس میں ہوتی ہے وہ اگر نیک اور پاکیزہ اخلاق ہوں تو یہ افعال معجزہ یا کرامت کملاتے ہیں ورنہ سر اور جادو۔ یہ قوت تزکیہ نفس اور ریاضت سے ترقی کر سکتی ہے۔

اس موقع پر سے بتا دینا بھی ضرورت ہے کہ سے امور فرضی نہیں ہیں ' بلکہ چونکہ تجربوں سے ان کا ثبوت ہوا ہے اس لئے ان کے اسباب سے بحث کی گئی اگر کمی فخض میں سے قوت خود موجود ہو اور وہ ان افعال کے اسباب پر غور کرے تو اس کو وجدان اور دلیل دونوں حاصل ہوں گی۔

خاتمه

نوع بشری میں سب سے افضل وہ ہے جس کی قوت حدسیہ اس قدر قوی ہو کہ اس کو معلم و تعلیم کی بالکل حاجت نہ ہو اور قوت مقیلہ اس قدر صحیح اور مضبوط ہو کہ محسوسات اس کو اپنی طرف متوجہ نہ کرنے پائیں بلک نفس سے جو ادر اکات پیدا ہوتے ہیں وہ مجسم ہو کر سامنے آئیں اور قوت نفیانی اس قدر قوی ہو کہ عالم اجہام پر اثر ڈال سکے یہاں تک کہ اجرام علوی بھی اس کے دست رس میں جائیں۔ اس درجہ سے اثر کروہ مخص ہے جس میں صرف دو پہلی باتیں ہوں' اس سے کم دہ جس کی صرف قوت عملی قوی ہو اس سے کم دہ جس کی صرف قوت عملی قوی ہو۔

جس فخص میں تینوں باتیں پائی جائیں وہ گویا شہنشاہ ہے۔ عالم علوی سے اس کو یہ نسبت ہے کہ جب چاہے اس عالم میں شامل ہو جائے عالم نفسانی کا وہ گویا رہنے والا ہے اور عالم اجسام پر جس قتم کا چاہے تصرف کر سکتا ہے۔

اس سے کم درجہ پر جو فخص ہے وہ دو سرے درجہ کا بادشاہ ہے اس سے کم درجہ کے لوگ شرفائے امت ہیں۔

جن میں کمی قتم کی قوت نہ ہو لیکن اخلاق حنہ سے متصف ہونے کی قابلیت ہو وہ اذکیائے امت ہیں جو عام آدمیوں سے متاز ہیں۔





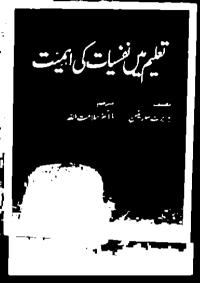





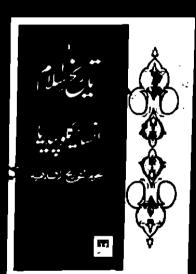



### دوستايسوسياينس

نا شران و تا جران کتب الکریم مارکیٹ ارد و بازار ، لا ہور

Phone: 7122981 Fax: 092-42-7122981 Email:shahid\_adil@yahoo.com